

### ١٨٥١: نكات اورجهات

حسننتلى



### ١٨٥٤: نكات اورجهات

حسنمثني

@ جمله حقوق محفوظ!

1857 Nekat aur Jehat by Dr. Hasan Mosanna Year of Edition: 2008 Price Rs. 400/-

تام کتاب : داکم انگات اور جهات ترتیب و تدوین و تاشر : داکم حسن شخی ا قیمت : ۲۰۰۸ روپی سنداشاعت : دبیر حسن (علیگ) مجمر حسن (علیگ) سرور ق : دبیر حسن (علیگ) مجمر حسن (علیگ) طبع : کاک آفسیٹ پرنٹرس، دہلی

Kitabi Duniya

1955, Gali Nawab Mirza, Mohalla Qabristan,
Opp. Anglo Arabic School, Turkman Gate, Delhi-110006
Mob: 9313972589, Ph. 011-23288452

E-mail:kitabiduniya@rediffmail.com

انتساب



ان حال محول کے نام جن ہے ہم میں حرارت ہے

ستون دار پررکھتے چلوسروں کے چراغ جہاں تلک میستم کی سیاہ رات چلے

# فهرست

| ,                                       | (1451                    | ١٨٥٤: تكات اور جهات (                    |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--|
| 11                                      | في اكثر حسن مثنى المناس  | اعتراف                                   |  |
| 19                                      | عشرت على صديقي           | بغاوت كے ج                               |  |
| 27                                      | داكر حسن شئ              | سامراجیت اور ۱۸۵۷                        |  |
| 41                                      | ثاكثر ابرارحماني         | ١٨٥٤:منظريس منظر                         |  |
| 55                                      | مسرور جہال               | תפכוב כותפתם                             |  |
| 69                                      | عابر سهيل                | تاريخ اودهكاايك الم تاك باب              |  |
| 79                                      | پوفير نيرسعود            | ١٨٥٤ كے بعد تكھنو ميں انبدامي كارروائيال |  |
| 83                                      | مرعزيز الدين حسين بهداني | بريانه من ١٨٥٧ كانقلاب اورردِ عمل يروفيه |  |
| 90                                      |                          | تربت مل ١٨٥٧ كانقلاب                     |  |
| 103                                     | مولا نايسن اختر مصباحي   | انقلاب ١٨٥٤ على علما كا قائدانه كردار    |  |
| 131                                     | ۋا كىرخوا جدا كرم الدىن  | ١٨٥٤ كى تارىخى ناانصافيان                |  |
| 139                                     | ڈاکٹر رضوان قیصر         | انقلاب ١٨٥٤ء اور ہندو مسلم عجبتی         |  |
| سيف وقلم (146) سيف                      |                          |                                          |  |
| 148                                     | ڈاکٹر ہے آرانصاری        | اوّلین جنگ آزادی کار جنما بها در شاه ظفر |  |
| 168                                     | ريحان حسن                | انقلاب ستاون کی تاریخ سازخواتین          |  |
| 181                                     | ثاكثر كوكب قدر           | دُ نَكَاشًاه مولوى احمد الله             |  |
| 197                                     | پروفیسرشین اختر          | مر دمجا مدشخ به مکاری                    |  |
| 207                                     | ۋا كىژەسىنىڭغى           | شهيد صحافت علاً مه محمد باقر             |  |
| 212                                     | ۋاكىرفرحت نسرىن          | محمد حسن اور گور کھپور کی بغاوت          |  |
| 225                                     | ۋا كىرھىن تىخىيا         | بهار میں انقلاب ستا ون کا قائد کنور سکھ  |  |
| ١٨٥٤ کي کهاني تصاوير کي زباني (233_248) |                          |                                          |  |

شعروادب اوردستاویز (249–416) نظمیں بیم حضرت کل

| (110-210)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| and a second of the second of  | ١٨٥٤ هے متعلق منتخب نظمین                      |
| The state of the s | الله خال ،محمر حن آزاد،مرز ااسد الله خال عالب، |
| - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دہلوی ،مرزا قربان علی بیک سالک،محم علی تشنه، ع |
| 249-270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | د ہلوی، میرمهدی مجروح ،خواجه الطاف حسین حاتی،  |
| يروفيرمرص 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٨٥٤ كى تاريخى اوراد بي اہميت                  |
| پروفیسرعلی احمد فاطمی 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٨٥٧ كى بغاوت ادبى خيثيت سے                    |
| ترجمه پردفیسراقبال حسین 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شنراده مرزامحمه فیروز شاه کااعلانیه            |
| قراكثر سواج اجملي 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مندوستان کی تهذیبی وراشت اورظفر کاشعری سرمایی. |
| تادم سيتا پورې 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انقلاب لکھنو کی ایک ممنام مثنوی                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قديم ولى كالح اور ١٨٥٧ كاغدر                   |
| أكر حسن شخل 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دستنبو، غالب اور ۱۸۵۷                          |
| قُولَ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا نھارہ سوستا ون اور سرسیدتحریک                |
| والشركور مظهري 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۸۵۷ اور حالی کی نظمین                         |
| يروفيسرمجاور حسين رضوى 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تاریخی نظم کا آئینه                            |
| شيم طارق 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اوّلین جنگ آ زادی اور ار دوشاعری               |
| فاكترسيد على كاظم 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انقلاب ستاون کی تاریخ نویسی                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذرائع ترسيل وابلاغ اور ٧                       |
| (430-417) ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| قاكثر حسن شخل 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اقلین جدوجهدآ زادی اور اردو پریس               |
| دُاكْرُ اخلاق احداً بن 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوّلين جهاداور فارى اخبارات                   |
| واكثرحسن ثني المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧                    |

## ١٨٥٤: نكات اورجهات

"بي وامى جنگ ہے! ور ہندوستان كى كسى جنگ ميں آج تك وام كى اتنى كثير تعداد نے حصر نہيں ليا ...... ليكن ايك بات كا جميں يقين ہے اور وہ يہ كه خواہ بغاوت و باكى جائے ياندو باكى جائے كيكن بيہ مندوستان جمارے ہاتھ سے نكل جانے كى بيش رونقيب ہے"

ارنسٹ جونس

### اعتراف

دنیا کی تواریخ اقوام عالم کی مروج وزول کی کہانی ہے۔ یہ بات اس لئے سیائی پر بنی ہے کہ ہردور میں ایک توم حاکم رہتی ہے تو دوسری محکوم مینی قویس بنتی اور بھڑتی رہتی ہیں۔ بیمل کوئی نیاعمل نہیں ہے بلکازآ دم تاایں دم ایا ہوتار ہا ہا اور شاید آئندہ بھی ایا ہی ہوتار ہے۔ بفرض محال اگر ایسانہ ہوتو تاریخ اور تاریخ نولی دونوں ہی زوال پذیر ہوجا کیں کے بلکہ یہ کہیں کدان کا نام ونشان بحى باتى شد بكا-اس كابين ثبوت بابل ونينوا، بونان ومصروروم اور بريا وموين جودا رويا بحرد يكر تہذیبوں کے احوال وآثار ہیں۔ انہیں کے دامن میں اس دور کی تاریخ بنہاں ہے۔ اگر ہم اپنے ملک مندوستان کی بی بات کریں تو ہمیں اپن تاریخ کے مختلف تہذیبی آ ثار آج بھی انہیں حوالوں ے ہاتھ آتے میں اور ہم البیل کے ذریعے اپن تاریخ مرتب کرتے میں اور فخر ومباہات سے پھو لے نہیں ساتے مخترا ہے کہ تاریخ ،سیای ،معاشی ، تہذی ومعاشرتی نظام کے تکست وریخت كاتر جمان ہواكرتا ہے جو مختلف النوع ساجى عمل كے بعد وجود ميں آتا ہے اور اس ميں اس دور كے سیای ساجی معاشی ، تبذین اور معاشرتی عوال بهرطور کارفر ما ہوتے ہیں۔ جب ہی تو تبذیبیں بروان پڑھتی ہیں، فاہوتی ہیں اور اس طرح تاریخیں بھی بنے بڑنے کے عمل سے گذرتی ہیں۔ اگرآج بھی ہم اپنے اندازے اپنے ملک کی تہذیبی ،معاشرتی ،سیاسی اورمعاثی حالت کو کہیں کیجا کردیں تواہے چند دنوں مہینوں یا پھر چند برسوں کے بعد تاریخی حیثیت بل جائے گی اس سے اتکار نہیں کیا جا سکتا، اور شاید ای سوچ کے تحت ہر زمانے میں تاریخ دانوں اور تاریخ نويسول فے كام كيا ہوگا جو ہمارے سامنے تاریخ كى شكل ميں موجود ہے۔ يج توبيہ كے خواہ وہ كسى بھی ملک وقوم کی تاریخ ہو کھای طرح وجود میں آئی ہوگی، کیونکہ برامانتا ہے کہ تاریخ ہوا میں پیدا ہونے والی کوئی شئے ہرگز نہیں ہے۔اسے حقائق کو صفحہ قرطاس پر قم کر کے بی وجود میں لایا جاسکتا ہے ورنہ مختلف ادوار میں بادشاہ وسلاطین تاریخ نویسوں کی خدمات نہ لیتے آئیس اعزاز واکرام سے نہ نواز تے ،انھیں درباروں میں جگہیں دیتے اور نہ بی ان کی سر پری کرتے۔

اگرہم تاریخ ہند کا مطالعہ کریں تو مختلف ادوار میں اس تم کا عمل دکھائی دیتا ہے جن میں ویدائی عہد ، ننداعہد ، موریاعہد ، گیتا عہد ، سلطنت عہد ، اور عہد مغلیہ وغیر ہنہایت اہمیت کے حال دور ہیں جہال خبر نویسوں اور تاریخ نویسوں ، کو بہت اہمیت دی جاتی تھی ۔ اگر عہد مغلیہ کی عی بات کی جائے تو وہاں بھی ایسائی نظر آتا ہے۔ آئین اکبری ہے مہر نیم روز تک اس کی عمدہ مثالیں ہے۔

ہم جی جانے ہیں کہ جلال الدین اکبرے عہد مغلیہ کا زریں دور شروع ہوتا ہے اور اور نگہ

زیب تک آتے آتے روز کہذ وال ہونے لگتا ہے اس کا اندازہ بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں ہے ہی

ہوتا ہے۔ اس عہد کی تاریخ اس وقت بجیب نے موڑے گزرتی ہے جب ہندستان ہیں ایسٹ اٹم یا

کمپنی کا قیام عمل ہیں آتا ہے۔ بید دور ہندستان ہیں سامرا بی انگریزوں کی تاریخ کے متشکل ہونے

کا دور ہے جس میں ان فرگیوں کے خلاف حیدر علی ، ٹیچوسلطان وغیرہ مزاتم ہوتے ہیں ۔ انھیں

کا میابی لمتی ہے گرید کا میابی پائیدار نہیں ہوتی اور سودا گرنما سامرا بی فرگی اپنی آوت بردھانے میں

کا میاب ہوجاتے ہیں جبکہ سلم حکمر انوں کی قوت میں بندر تریح کی آری ہے، وجہ صاف ہے کہ تام

نہا دا پنوں کی غداری رنگ لا ربی ہے۔ سراج الدولہ جیسا جری 1757 میں پلای کے میدان میں

شکست سے دوجار ہوتا ہے اور اگریز ہے مہار ہوجاتے ہیں ، اپنی طاقت تیزی سے بردھانے گئے

شکست سے دوجار ہوتا ہے اور اگریز ہے مہار ہوجاتے ہیں ، اپنی طاقت تیزی سے بردھانے گئے

ہیں نیتجٹار فتر وفتہ پورے ملک پرقابض ہوجاتے ہیں اور صحفی جسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ:

ہندوستال کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی کافر فرجمیوں نے بہ تدبیر تھینج لی

یہ شعرائے اندرا کی جہان معانی تو رکھتا ہی ہے اے تاریخی حسیت اور معنویت ہے ہمر پور شعر بھی قرار دیا جا تا سکتا ہے۔ کیا تاریخیں ایسے ہیں کلیمی جا تمیں؟ بقینا تاریخ نویسی اس انداز ہے بھی ممکن ہے بلکہ ادب وشعر کا بھی تو کمال ہے کہ اشاروں ، کتابوں کے سہارے مدعا حاصل کرلیا جائے۔ اگرا قراین جنگ آزادی کی بی بات کی جائے تو اس سلط میں مختلف تاریخ نوییوں نے اپنے اپنے اپنے طور پرکوشش کی اور تاریخ نگاری کا کام انجام دیا۔ جس میں اردواور فاری کے اخبارات ، رسالوں ، کتابوں ، مختلف گوا ہوں کی شہاد تیں ، روز تامچوں ، وستاویزوں ، اشتہاروں ، وستاویزوں ، Proclamations ، یا دواشتوں اور سرکاری رپورٹوں وغیرہ نے اہم آخذ بن کران کا ساتھ نبھایا جس ہے ہم پراس انقلاب کی حقیقت بنکشف ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال H. Russel کی رپورٹنگ میں ہم چھکتی ہے جو کتاب کہ اسلام کا نامہ نگارتھا۔ اس نے اپنے طور پر کی رپورٹنگ میں ہم چھکتی ہے جو کتاب کا میں واضح مثال کی اپنی کی دیو جبد کی رپورٹنگ تو کی بی چند ضروری اطلاعات جے وہ پردہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی اس جدو جبد کی رپورٹنگ تو کی بی چند ضروری اطلاعات جے وہ پردہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی اس جدو جبد کی رپورٹنگ تو کی بی چند ضروری اطلاعات جے وہ پردہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی اس جدو جبد کی رپورٹنگ تو کی بی چند ضروری اطلاعات جے وہ پردہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی آزادی ہے متعلق سامرا ہی فرگیوں کی کمردہ حرکتوں کا سے ایان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم آزادی ہے۔ آزادی ہے متعلق سامرا ہی فرگیوں کی کمردہ حرکتوں کا سے ایان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریع جانے کا ایس جس جھائق انقلاب کا سرچشمہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔

1857 کی اورنشان راہ ہے جس کی کہانی مختلف تاریخ نویسوں، تاریخ مندوستان کا ایک اہم سنگ میل اورنشان راہ ہے جس کی کہانی مختلف تاریخ نویسوں، تاریخ دانوں، ادباء وشعراء نے اپنے اپنداز ہے کی ہے یہاں ہم صرف تاریخ کے حوالے سے تفتگو کریں سے کہ کس طرح ہماری تاریخی جدو جہدکونفی انداز میں بیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد نے کسی میں پیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد نے کسی مجبوری کے تحت یا سستی شہرت کی خاطر اس انقلاب کوجدو جہد آزادی نہیں ما تا ہے بلکدا ہے تفرری کے تحت یا سستی شہرت کی خاطر اس انقلاب کوجدو جہد آزادی نہیں ما تا ہے بلکدا ہے۔

1857 کی جنگ آزادی اگر عام ہندوستانیوں کے لئے اوّلین جنگ آزادی بھی تو اس کی تشریح تعییرموَر فیمین نے اپنے آسینے طریقے سے کی ہمثلاً رائٹ ہوس نے اپنی تصنیف '' ہسٹری آفسانڈ بین میوٹنی'' کے ذریعے بیٹا ہت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیانقلاب ایک ایسی جنگ کے مشل تھی جونو جیوں میں موجود کرب کے اظہار کی مشل تھی جونو جیوں میں موجود بے چنی کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ اسے عوام میں موجود کرب کے اظہار کی کوشش کہا جائے گا۔ اس کا مانتا ہے کہ بیہ جنگ تعلقد اردن، زمینداردن، گوزوں اور برمواشوں کی مازش ہے ہوئی تھی جن کے مفاد پر اگریزوں نے جوٹ کی تھی ۔ اس تھی کا خیال الگریز ڈرڈ ف کا بھی مازش سے ہوئی تھی جن کے مفاد پر اگریزوں نے جوٹ کی تھی ۔ اس تھی کا خیال الگریز ڈرڈ ف کا بھی مازش سے ہوئی تھی جن کے مفاد پر اگریزوں اوگریزوں نے جوٹ کی تھی ۔ اس کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں جو عام لوگ ٹر یک ہوئے وہ جائی کا فائدہ اٹھا کرنجی مقاصد کے

حسول کی خاطر کوشاں تھے نہ کہ انھیں اس جنگ ہے کھے لینا وینا تھا، پچھائ شم کا خیال ولیم میور کا بھی ہے اس کی نظر میں بیرجنگ انگریز حکمر انوں اور فوجیوں کے درمیان ایک جنگ تھی۔ 1857 کے انقلاب کے ایک اہم مؤرخ جان ولیم کے نے اپنی مشہور ومعروف تصنیف "The History of Sepoy War" میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جنگ صرف فوجی غدرنبیں تقی ۔ بلکہ اس میں طبقہ اشرا فیہ خصوصاً برہمنوں کا اہم رول تھا اس کی نظر میں اس جدوجہد کے در پردہ کوئی ساجی یا معاشی وجد کارفر مانہیں تھی جو کہ سرا سرغلط ہے۔ ہاں اس کے اس موقف ے اٹکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس انقلاب کی اہم وجہ ندہبی تھی کیونکہ تمام ہندوؤں کو بیاحساس ہونے لگا تھا کہ انگریزان کے ندہب کے دریے ہیں اوروہ ندصرف ان کے ندہبی رسوم اور آستھا پر قد فن لگانے کیلئے مختلف جالیں چل رہے ہیں بلکدان کی کوشش سے کہ عوام کو عیسائیت کی جانب راغب کیا جائے۔ای قبیل کا ایک اور مورخ ملیس بھی ہے جواس جنگ کوصرف فوجی غدر مانے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔اس نے اپی تصنیف The Mutiny Of The Bengal Army کے ذریعے بیٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس جنگ میں فوجی تو شریک تھے بی اس میں ان کے جمنوا کھھا ہے رہنما بھی تھے جوانگریزوں کواس ملک سے اکھاڑ چینے کی سازش کررے ہے جس میں بہا در شاہ ظفر ،حضرت محل ، تا نا صاحب ، تا تیا ٹو ہے ،مولوی احمد اللہ شاہ ، جھانسی کی رانی اور دیر كنورستكى نے اہم كردارادا كيا كچھائ تتم كا خيال الفرڈ لايل كا بھى ہے ليكن وہ اس جنگ كيليے ملمانول كوموردالزام قرارديتا باورفوجيول كوصرف ان كاآله كاراتكريزول كاايك طبقه ايهابهي ہے جواس بغادت کیلئے ہندوؤں کو ذمہ دار مانتا ہے اور مسلمانوں کوان کا آلہ کار۔ بیتوان مؤرخین یا تاریخ نویسوں کا ذکرتھا جو ہماری اولین جد جہد آزادی کو تعصب کی عینک ہے دیکھتے پر کھتے ہیں اوراے ہی مشتہر کرتے ہیں ۔اس شمن میں ہندوستانی مورضین بھی چھے نہیں ہیں بلکہ ان بوریی مؤرضین ہے متاثر نمورخین میں میش چندر مجمد ار، رجنی یام دت، تارا چند، سریندر تاتھ سین وغیرہ کا t م نامی بھی آتا ہے جنھوں نے اپنی اپنی جادو بیانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے محض ایک نوجی بغاوت تے تبیر کیا ہے جی کدوہ اس بات ہے بھی اٹکار کرتے ہیں کدید جنگ اوّ لین جہاد برائے آزادی تھی۔ان تاریخ نویسوں کو بنجامن ڈزرائیلی سے سبق لینا جاہے جس نے ہاؤس آف

کامنس میں تقریر کرتے ہوئے اے گوائی بناوت کے ممائل قرار دیا تھا۔ یہ امر نہایت افسوس تاک ہے کہ ہمارے تاریخ دال جدوجہد آزادی کوقو می بناوت کی علامت کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ The Indian Mutiny کے مصنف J.W. Forest کی طرح جہاد یوں کو برا ہملا کہتے ہیں۔ ہال وہ فارسٹ کی طرح ان جہاد یول کو بدر ایخ بھائی پر افکاد نے جانے کی دکالت نہیں کرتے۔ ہیں۔ ہال وہ فارسٹ کی طرح ان جہاد یول کو بدر اپنے بھائی پر افکاد نے جانے کی دکالت نہیں کرتے۔ ہماری نظر میں انھیں احسان کی مصنف Edward کے مصنف The Other Side Of The Medal کے مصنف اس وقت تا ہو فارسٹ کے نظر کے کا مخالف تھا جس نے اس وقت

اگریزوں کے ذریعے روار کے جانے والے انقامی طریقوں کو غلاقر اردیا تھا۔
اگریزوں سے متاثر مورفین نے انقلاب 1857 کی تشریح کرتے وقت اس کے تار
وہائی تحریک سے ہوتے ہوئے القاعدہ اور طالبان تک سے جوڑ وئے اس پر منظم احتجاج
کرنے کی ضرورت ہے۔ سن 2007 سامراجیت کے چنگل سے نجات حاصل کرنے کی
ہماری اقدلین کوشش یعن 1857 کی جدوجہد آزادی کا 1500 وال سال ہے اس موقع پر ہمیں
من نفی فک کے اس ماک منفی من یہ کھن دار دی کا 1500 وال سال ہے اس موقع پر ہمیں

مزید خور وفکر کرنا ہے تا کہ منفی سوچ رکھنے والوں تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکے۔ وراصل یہ کام بہت پہلے مارکس اور ڈزرائیل نے کیا تھا کہ برطانوی حکمرال جے غدراور Mutiny کہدکر نظر انداز کرنا چاہتے ہے ان لوگوں نے قومی بخاوت یا ہندستان کی او لین جد جبد آزادی گردانا تھا لیکن ان کے اس پرموقف اس قدر بحث نہیں ہو پائی جو کہ اس کاحق تھا۔

آج جب کہ ہمارے ملک کی سامی ساجی و معاشی حالت میں کافی تبدیلی آئی ہے اس ذہنیت پرضرب کاری لگانا ہمارا فرض ہے،خصوصا ان تاریخ دانوں کی سوچ پرجوہماری تو می

جدوجهد کوغررجیے لفظ سے بدنام کرتے ہیں۔

بہر حال اب ہم پر نہ تو کسی قوم و ملک کا تسلط ہے اور نہ بی ہم پر کسی تنم کا جرروار کھنے کوئی قوت برسر پریکار ہے کہ اس کے خوف ہے ہم سچائی ہے وامن بچا کیں اور وہ کچھ کہنے پر مجبور لُظر آ کیں جو ہماری تاریخ کوشٹ کردے۔ خدا کاشکر ہے کہ برسوں کی غلامی کے بعد ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور اب ہم ان تاریخی حقائق اور ان حالات واقعات کا بخو بی جائزہ لے سے ہیں جن میں لاکھوں افر ا د تہہ تنظ کر دیے گئے۔ یہاں کسی تنم کی

مصلحت بندى كاكررنه وتوبهتر ب- يقيناس جنك نے ميں بہت سارے سبق كھائے ہیں جن میں متحدہ قومیت کے طور پر امجرنے کا جنرنہایت اہم ہے اور یہی آج بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔اس انقلاب نے ہمیں سامراجیت سے نجات یانے کی راہ و کھائی ہے؛ور یہ کھایا ہے کہ اگرعزم معم ہوتو منزل خود بی قدم چوتی ہے۔ حالا تکہ اس جنگ کے بعد ہم پر غلامی کا بار مرال اور بردها و یا حمیاتها اور بم سے ایک خاص جذب کے تحت انتقام لیا جانے لگا تها، ہم ير عرصه حيات تك موكيا تها، قل وغارت كرى اور دارورس كى آز مائش مندوستانيوں كا مقدر بن مجے تھے لیکن ایسے ماحول میں بھی ہمارے یائے استقلال میں کی نہ آئی۔اس کا ثبوت وو يرعزم جيالے ہيں جفول نے اس مشن ميں جام شہادت نوش فر مايا۔اس جدو جہد كے لئے تمام ہندستانیوں بالخضوص مسلمانوں کو ذمہ دار تھبرایا حمیاا وران کے ساتھ حد درجہ زیا تیاں کی تمکیں۔ کو کمال جدو جهد میں ہندومسلمان بھی شاندہے شاندملا کرفر تکیوں کو ملک سے باہر کھدیڑنے کے ور بے تھے، خواہ اس کی وجہ سیای ومعاشی ہوکہ نرہبی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ کے اس اہم موڑ اورمورچ پر سبحی ساتھ تھے ایہا ہوتا ایک فطری عمل تھااور ایہا کیوں نہ ہوتا کہ ہندومسلمان دونوں ہی ایک توم ہیں اور دونوں نے ہی اس ملک کواپنا دطن مانا ہے۔ وہ یہاں کی آب وہوا میں سانس لیتے آئے ہیں، گنگا بھنی تہذیب میں پروان چڑھتے چلے آئے ہیں، دونوں ہی تے ہر ایک کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا ہے جی کہ ان کے طور طریقے اور رسم رواج میں بھی ایک شم کی ہم آ جنگی پائی جاتی ہے جوان کے قلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ای لئے تو عبد حاضر کے عظیم تاریخ دال پروفیسرعرفان حبیب اے تو می جدو جہد قرار دیتے ہیں اور ہم مجھی یہ مانے کوقطعی تیار نہیں ہیں کہ بیروا تعہ غدریا فوجی بغاوت بھر تھا کیونکہ اس جنگ میں دہلی ، نواح دہلی اور ہریانہ ہے کیکر بہارتک کے عوام نے بلکہ اس سے قطع نظر دیگر دور دراز مقامات کے عوام نے تن من دھن سے شرکت کی تھی بلکہ جان کی بازی لگا دی تھی۔جبھی تو سامراجیت کے نقیب فرنگیوں کو ایسا لکنے لگا تھا كما تكريزى سامراج كى بساط النف والى ب بلكه چند ماه كے لئے ايسا ہوا بھى اور بہادر شاہ ظفركو ان كا كھويا ہوا وقارعطا كيا كيا ،اخيس ملك كا بادشا د اور رہنما بنايا كيا۔اس كتاب كوہم اس عظيم عامدی بری پرچیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ ہماری بیکوشش اسی مشن کی جاری اہمیت کو حقیقت اپنداندا ندائدان ایمازے اجا کر کرنے کی اونی اسی کوشیقت اپنداندا ندائداندا کمازے اجا کر کرنے کی اونی کی کوشش ہے بیہ کتاب اردو کے حوالے سے اس موضوع پراپی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں 1857 سے متعلق مختلف نکات اور جہات کا احاط کرنے کی عملی سعی کی تی ہے۔

یہاں بیرسائی بھی شامل ہے کہ فتلف النوع موضوعات کا بچھاس قدرا حاط کیا جائے گا، ہمیں اس کے تفظی باتی ندرہے ۔ فلا ہرہے کہ علم کی بیاس کب بچھتی ہے کہ ایسامکن ہو پائے گا، ہمیں اس بات کا شدید احساس ہے ۔ بہر حال میں نے اپنے اس مقصد کے حصول کی خاطر ان افر اد سے خامہ کی فرسائی کی گزارش کی جواس انقلاب میں خصوصی دلچپی رکھتے ہیں ۔ مضامین کے مطالعے ہے اندازہ ہوگا کہ ان بھی قلکاروں نے اپنے مضامین میں کمال ذمہ داری کا جُوت دیے ہوئے موضوع سے پوری طرح انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔

بی کھے خوتی ہے کہ کم از کم اس مر سلے پر میں کا میاب وکا مران گزرا ہوں اور بھی مور حین ،

اد باء اور دیگر قلمکاروں نے حد درجہ جانفشانی ہے گزر کر اس کتاب کو دستاویزی شکل عطا کرنے میں میری مدد کی ہے۔ پیش نظر کتاب کی پہلاحصہ '' 1857 نکات اور جہات' ہے جس میں اس انقلاب کے گونا گوں پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے جبکہ دوسرے جھے کا عنوان '' سیف وقلم' ہے جس کے قت ایسے مضامین کیجا کئے گئے ہیں جس میں ان مجاہدین کا خصوص دوسرے جوسیف وقلم کے دھنی تھے اور ای کے سہارے اگریزوں سے مقابلہ کررہے تھے اس ذکر ہے جوسیف وقلم کے دھنی تھے اور ای کے سہارے اگریزوں سے مقابلہ کررہے تھے اس کے تحت الن نظمول اور شہ پارول کو جگہ دی گئی ہے جن کی اہمیت 1857 کے انقاب کے کے تحت الن نظمول اور شہ پارول کو جگہ دی گئی ہے جن کی اہمیت 1857 کے انقاب کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتی ہے جبکہ '' ذرائع تربیل و ابلاغ 1857 '' کے تحت شامل مضامین میں اس زمانے میں رائج ذریعہ تربیل پر روشنی ڈال گئی ہے۔ نیز چند اور ابق میں مضامین میں اس زمانی تصاویری زبانی '' بھی درج ہے تا کہ ایک غیر جانب دارشخص بھی تصویروں کے دوالے سے جائی تک پہنچ سکے۔

میرے اس قلمی جہاد میں ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی ، پروفیسر عزیز الدین حسین بمدانی ، پروفیسر عراق رضازیدی ، ڈاکٹر انور پاشا، ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین ، عابد کر ہانی ، ڈاکٹر نجف حیدر ، ڈاکٹر اخلاق احمدآ بن ،ڈاکٹر رضوان قیصر، مرتفعلی، ہادی سرمدی، عزیز الرحمٰن ، اروند ،مقصود ، ارشاد ، راشداور رابل جیسے دوستوں اور بزرگوں نے ہماری ہر آواز پرلبیک کہا ہے۔ مجھےان کی محبت اور عنایت پرناز ہے۔

یں اپنے ان بھی دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنوں نے میری خواہش کا احرام کرنے ہوئے صرف ایک گزارش پر مقالہ لکھنے اور اسے روانہ کرنے کی حامی بجر لی اس موقع پر استاد محترم پر وفیسر شارب ردونوی اور پر وفیسر شیق الله کاشکریہ اوا کرتا بھی ہم پر واجب ہے جنھوں نے کتاب کے سلسلے میں اپنی رائے سے نواز ا یہ کتاب شاید اور پہلے منظر عام پر آجاتی لیکن چند ذاتی وجوہات کی بنا پرتا خیر ہوتی چلی گئی اور ایک بار ایسا لگنے لگا کہ اب یہ کام کمل نہ ہو سکے گا۔ اس موقع پر کتابی و نیا کے پرو پر اکٹر اور میر سے و بیکنا ہوں ۔ اس کام سے کہ ہمت بندھائی ۔ میں ان کی ہمت افز ائی کو احترام کی نظروں سے دیکھتا ہوں ۔ اس کام میں ایک آئے کی کسریاتی رہ و جاتی اگر اس کھن گھڑی میں میرا ساتھ میر سے بھا نیوں رہان کام میں ایک آئے کی کسریاتی رہ و جاتی اگر اس کھن گھڑی میں میرا ساتھ میر سے بھا نیوں رہان حصل من در بیر حسن (علیک) اور محرصن (علیک) نے مواد فرا ہم کر کے نہ کیا ہوتا ۔ ان بھی نے مضمون کہوز کرا کے ، ای میل کر کے اور فون کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھایا ۔ میں ان جی ک

فدا کرے صف سر دادگاں نہ ہو خالی جو میں گروں تو کوئی دوسرا نکل آئے

### بغاوت کے بیج

آزادی کی جنگ کا آخری دور شروع ہونے کے قریب تھاجب جوش کی آبادی نے ایک نظم الکھی تھی۔ اندی کے ایک نظم الکھی تھی۔ اندی کے خرز ندوں سے خطاب "اس میں بدیسی تھر انوں کو ناطب کر کے اان کے ہاتھوں ہندوستان کی درگت کا ذکر تھا۔ جنگ آزادی کے 1857ء دالے معرکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا:

تیسرے فاقے میں اک گرتے ہوئے کو تھامنے کس کے تم لائے تھے سرشاہِ ظفر کے سامنے

ادر لکھنو پرجو بینی اسے یوں بان کیا گیا تھا: تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہوگا بارہا آن بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا

اختر تا جداراودھ وا جدعلی شاہ کا تھی تھا، اور بہادر شاہ ظفر تھی کرتے تھے ہندوستان کے بادشاہ تھے، 1857ء کا انقلاب جب تاکام رہنے کی وجہ سے بغاوت بن گیا اور انگریز کی حکومت نے اسے نفدر فر ارد سے دیا تو شاہ ظفر کوقید کرلیا گیا اور قید کی حیثیت سے ان کور گون جیجنے سے نے اسے نفدر فر ارد سے دیا تو شاہ ظفر کوقید کرلیا گیا اور قید کی حیثیت سے ان کور گون جیجنے سے پہلے ان کے سامنے ان کے شاہر اوول کے کئے ہوئے سرخوان میں رکھ کر پیش کیے گئے تھے۔ یہ انگریز ہندوستان میں سودا گر کی حیثیت سے دہلی کے با دشاہ کی اجازت سے آئے تھے۔ یہ اجازت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملی تھی جو اپنی مہر میں خود کوشاہ عالم کا فدوک کو تھی گا اگر چہ بعد کو اس

نے کیے طرفہ کاروائی کر کے مہر بدل لی تھی اور شاہ و بلی کو جونذ رہیں کرتی تھی وہ بھی بند کر دی
کر شاہ عالم یا ان کے جانشین اکبر شاہ یا بہا در شاہ ظفر بھی بھی کسی مرسطے پر کہنی کے او پر اپنی
حاکمیت یا افتد اراعلی ہے دستبر دار نہیں ہوئے۔ بعض انگر یز مورخوں نے لکھا ہے کہ بہا در شاہ ظفر
کے خلاف مقدمہ ای قانون سقم کی وجہ ہے لندن کی برطانوی عدالت کے بجائے دہلی کی فوجی
عدالت بی چلا گیا اور انگریزی فوج کے افسروں نے من مانا فیصلہ کر لیا۔

ایت انڈیا کمپنی کو ایسٹ (EAST) لینی مشرقی ممالک میں تجارتی سرٹری جاری کرنے کا پروانہ لینی چارٹر برطانی پارلی منٹ نے ویا تھا لیکن اس کے ہندوستان آنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ ظاہر ہونے لگا کہ وہ تجارت کرنے کے بہانے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ بو پاریوں کے ساتھ الگلینڈ سے فوجی بھی آئے تھے اور پاردی بھی۔ ہندستانیوں کے ساتھ اگریز وال کے کراؤ سے پہلے کمپنی کے اگریز ملازموں اورڈائر کٹروں کے درمیان بھی گراؤ کے واقعات کا تذکرہ پُرائے ریکارڈ میں ملا ہے ۔مثلاً 1683ء میں جمبئی کے جزیرے پر تعینات اگریز کی فوج کے کا تحت فوجیوں نے کمپنی کی زیاد تیوں اگریز کی فوج کے خواب کے خلاف بعناوت کردی اورجس علاقے کی حفاظت پروہ تعینات شے اس پر قابض ہو گے اور سال بحر تک قابض ہو گے اور سال بحر تک قابض رہے۔

میمینی کی تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ بلکدان سے زیادہ نمایاں طور پراس کی سیاسی چیرہ دستیاں بڑھتی گئیں ،اس کی فوج میں افسرتو سب انگلستان سے آئے ہوئے (اگریز) ہوتے تھے مگر سپاہیوں میں ہندوستانی بھی بجرتی کیے جانے گئے۔ان کوروٹی روزی کی طرف سے اطمینان ہوا تو عزیت آ برواورا فتیار واقتدارا بے ہاتھ میں رکھنا عیاجے تھے۔ان کی طرف سے اوران کے خلاف سازشیں ہونے گئیں۔

جھوٹی جھوٹی جھوٹی بناوتیں بھی ہوئیں جن میں بعض کچھ' موٹی' ہوٹیئی لیکن وہ بختی ہے وہاری سنگیں اور 1857ء کی بناوت کی طرح بھیلنے نہیں پائیں۔ ہندستانی سپاہ کی پہنی بغاوت جود هرنے یا ہڑتال کی شکل کی تھی 1780ء میں تیلی چیری میں ہوئی جب کٹر بٹالین سے کہا گیا کہ اس کی جگہ تعیناتی کے لیم بند کردیاس نے جو مدراس سے لئی تاتی ہے۔ بعد میں رینجرافواہ نکی تو کنظر بٹالین نے جو مدراس سے لائی گئی تھی کام بند کردیاس کے ایک جوان کو تکم عدونی کے لیے دوہروں کو اکسانے کے الزام لائی گئی تھی کام بند کردیاس کے ایک جوان کو تکم عدونی کے لیے دوہروں کو اکسانے کے الزام

یں توپ دم کردیا گیا اور دوکو ہزار ہزار کوڑوں کی سزادی گئی۔ چند ہی مہینے بعد وزاگا پٹم میں تعینات پلٹن نے مدارس جانے سے انکار کردیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مقامی ڈیوٹی کے لیے بھرتی ہوئی ہے۔ اس پلٹن کے لوگوں نے تین انگریز انسروں کو گولی ماردی۔ یہ بغاوت بھی آ کینی انگریز انسروں کو گولی ماردی۔ یہ بغاوت بھی آ کینی انگریز انسروں کو گولی ماردی۔ یہ بغاوت بھی آ کینی انتدام ہے وبادی گئی۔

جوبی ہند کے مقام و بلور کی 1806ء والی بغاوت پچاس برس بعد ہونے والی شالی ہند کی اللہ ہند کی وجہ ہے 1857ء والی بغاوت سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں نئی رائفل کے ان سے کارتوسوں کی وجہ ہغاوت کی آگ بجڑک اٹھی جن کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ ان میں گائے اورسور کی چربی استعال ہوئے ہا اور ان کورائفل میں بجرنے سے کہا گیا تھا کہ ان میں گائے اور ان کے علاوہ مدراس کی بیدل بلٹن سے کہا گیا کہ اسکاکوئی آ دئی ذات براوری ظاہر کرنے والانشان نہ لگائے واڑھی مو نچھ نہ رکھائے اور نئی گڑی لگائے جس پر تکنے والے عبد سے اور سرکاری اعز ازات کے نشان مو نچھ نہ رکھائے اور نئی گڑی لگائے جس پر تکنے والے عبد سے اور سرکاری اعز ازات کے نشان چڑے ہوں۔ عام لوگوں نے اس ضا بطے کو نہ جب بدلوانے کی کوشش ہے تعبیر کیا۔

و بلور کی بغاوت سے لے کر 1857ء میں میرٹھ کے معر کے تک ہندوستان کے مختلف حصوں میں تقریباً ایک درجن بغاوتمیں ہو کیں جو انگریزوں کے خلاف نفرت اورغم و غصے کے اظہار کے طور پر کی مخی تھیں اس مفرمکن نہیں۔

باغیوں میں زیادہ تر ہندوستانی سپاہی سے گراس میں پھی کہی کے اگریز ملازم بھی سے ہندوستانیوں کی بعناوت کے اسباب زیادہ تر معاثی ہوتے سے اوراگریز باغیوں کو بھی عام طور پر بیشی کہ کہنی کے ڈائر کٹر اوراعلیٰ عبدے دارلوٹ کی تقسیم میں انھیں اتنا حصہ نہیں دیتے سے بعثناان کے خیال میں ان کا حق تھا۔ ہندوستانیوں کی شکا تیوں میں بھی بھی نہ ہب کا عضر بھی شامل ہوتا۔ اس لیے کہ کمپنی کے ذمہ دار کبھی ان کے نہ بی عقائد کے خلاف ضا بطے بناتے اور رائ کی ہوتا۔ اس لیے کہ کمپنی کے ذمہ دار کبھی ان کے نہ بی عقائد کے خلاف ضا بطے بناتے اور رائ کی رائ فی میں زیادہ تر اگریز سے ہندوستان میں رائ فی نہیوں پر جار صاندا نماز کی نکتہ جینی کرتے اور ایس نکتہ جینی بعض او قات نہ ہی تقریبات کے موقع پر میلوں اور شیلوں میں کی جاتی اور اکتہ جینی کرنے والوں کے ساتھ پولیس یا فوج کے کہ انداز سے اس تا ٹر پیدا کرد تی کہ یہ کتہ چینی حکم افول کی شہ پر ہور ہی ہے۔ ساتھ پولیس کے انداز سے اس تا ٹر کو تقویت لی اور ہندوستان کے لوگ جھتے کہ اگریز ان ان کا گریز یا در بول کے انداز سے اس تا ٹر کو تقویت لی اور ہندوستان کے لوگ جھتے کہ اگریز ان

کے سامی اور معاشی استصال کے ساتھ ذہبی اور معاشر تی استحصال کے بھی در پے ہیں۔ حالانکہ
ایسٹ ایٹر یا کمپنی کو ہندوستان بیں کاروبار شروع کرنے کی جواجازت یہاں کے حکر انوں نے
وی تھی اور اس سلط بیں جو چارٹر انگلتان کی پارلیامنٹ سے منظور ہوا تھا اس بیں اس بات کی
صراحت کردی گئی تھی کہ کمپنی یہاں کے عقیدوں اور دیت رواج کا لحاظ اور احتر ام مجوظ رکھے گ۔
کہنی کے چارٹری بیں ذہبی سرگری پر جو بندش شروع بیں لگائی گئی تھی وہ برطانوی
پارلیامنٹ نے وہاں کے ذہبی اواروں کے دباؤیش آکر ہٹادی۔ اس ڈھیل سے جہاں ایک
طرف ذہب کا جارہ اند استعمال کرنے والوں کی ڈھٹائی بڑھ گئی وہاں دوسری طرف ہندوستان
کے ذہبی رہنماؤں اور ایکے عقیدت مندول کی ناراضگی بیں اضافہ ہوگیا۔ آٹھیں یقین ہوگیا کہ ان
کی دنیا بی نہیں ، دین دھرم بھی خطرے بیں ہاور اس خطرے سے نگلنے کے لیے ایسٹ انٹر یا کہنی
کے فرز ندول کو دلیں سے نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک طرف آگریز وں کے قدم جمانے کے جتن

انیبویں صدی کے ابتدائی نصف میں بدفا ہرا گریزوں کے قدم جنے جارہ ہے تھے گئن ان کے مظالم کے ساتھ ہی ہندوستا نیوں کے مبر کا بیا نہ بھی لبریز ہوتا جار ہا تھا اور آزادی کی جنگ کے ہیرو تیار ہور ہے بھے۔ انھیں میں ایک تھیں جمانی کی رائی کشمی بائی۔ وہ1 برس کی تھیں جب بھرو تیار ہور ہے بھے۔ انھیں میں ایک تھیں جب 1842 ء میں ان کی شادی جھانی کے مہارا جدگنگا دھر راؤ باجی راؤ سے ہوگئی نو برس بعد گنگا دھر راؤ کا نقال ہوگیا۔ انتقال سے پہلے انھوں نے ٹاٹا ضاحب کو گود بٹھا لیا تھا۔ اس لیے کہ ان کی کوئی سگی اولا دنہیں تھی۔ اس سے پہلے 1818 میں جب ایسٹ انٹر یا کمپنی نے جھانی کا رائ پاٹ ان سے لیا تھا تو ان کی پنٹن آٹھ لا کھرو ہے سالا نہ طے ہوگئی تھی گئین ان کے انتقال کے بعد کمپنی نے پنٹن و سے کے معاہد کو کی کھر فرف فیصلے سے منسوخ کردیا گرٹا تا صاحب پیٹوا کی رائی گدی پر اپناخی جنا تی رہے اور اپنے مقدمہ کی بیروی کے لیے انھوں نے تھیم اللہ کو مختار بنا کر انگلستان بھیجا گر انگریزوں نے ان کی ایک نہ تی اور نا نا صاحب کی پنٹن بحال کرنا تو در کنار برہم ورت بھیجا گر انگریزوں نے ان کی ایک نہ تی اور نا نا صاحب کی پنٹن بحال کرنا تو در کنار برہم ورت کے رائی پران کاحق ملکیت تسلیم کرنے ہے بھی انکار کردیا۔

لارڈ ڈلبوزی نے یہ کہہ کر کہ جھانسی چوں کہ کمپنی کے زیرانظام علاقے کے بچ میں واقع ہےاس لیے اس کا انظام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہونا جا ہے اور وہاں کی رعایا کواس انظام ے بہت فائدہ ہوگا رانی مجھی بائی کی جھانی کو غصب کر لیا تکر اس میں شک نہیں کہ 1853 ء میں انگریز وں کواس پر قبضہ جمانے میں لو ہے کے بینے چہانے پڑے۔

کمپنی کے قاصانہ تینے سے پہلے جھانی ایک جھوٹی می مرہدریاست کی راجد حائی تھی جو پیٹے پیٹے ا پیٹے اکی بڑی مرہدریاست کی بان گزارتھی۔اگریزوں نے اسے اپنا تکوم بتانے سے پہلے پیٹے ا سے تا تا تو ڑیلئے کی ترفیب دی۔اس تعلق کے ٹوٹ جانے سے دونوں ریاستیں کمزورہو کئیں اور ا پیرونی طاقت کا کام آسان ہوگیا۔اس نے دونوں کا کام تمام کردیا۔ یمی چال اور ہ کے ساتھ کمھی چلی گئے۔ پہلے بیسلطنت وہ کی کا ایک صوبدار کی دیار دیلی کے بادشاہ کے صوبدار کی حیثیت سے رائ کرتے تھے۔ فازی الدین حیدر کے زمانے سے جونواب وزیر تھے وہ بادشاہ کی حیثیت سے رائ کرتے تھے۔ فازی الدین حیدر کے زمانے کو متاب کی سمت میں قدم بڑھایا اور اور ھی گئوی نے پورے ہندستان پر کمپنی کی حکر انی کو اپنا گئوم بنانے کی سمت میں قدم بڑھایا اور اور ھی گئوی نے پورے ہندستان پر کمپنی کی حکر انی کے لیے داہ ہموار کروی کے بسر کی لا انی کو جو کہ 1764 میں ہوئی اس کا سنگ میل کہا جا سکتا ہے۔اس لا انی میں شاہ عالم ، شجاع الدولہ اور میر قاسم کے متحدہ محاذ نے ،جس میں اندرونی اختشار اور باہمی خود غرضی کی وجہ سے بنیادی کمزوری پائی جاتی ہی گئریز دی فوج کے مقا بلے میں خلست کھائی۔شاہ عالم کو بنگال 'بہار اور اڑیہ کی ویائی جاتی تھی' انگریزوں کو دینا پڑی۔شجاع الدولہ کو بھی دب کرملے کرنی پڑی ' ورتب سے بید باؤ ہراہر ویوائی انگریزوں کو دینا پڑی۔شجاع الدولہ کو بھی دب کرملے کرنی پڑی ' اور تب سے بید باؤ ہراہر براہر میں قبار ہائی بیاں تک کہ واجد علی شاہ کو اور دھ سے کلکتہ لے جاکر شیابری میں قبر کردیا گیا۔

بمسری لڑائی کے بعد کمپنی نے اور ہے کے حکمراں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے انگریزی فوج رکھیں اور اس کی شخواہ اور بعتہ کے لیے 16 لا کھ روپے سالا نہ دیا کریں ۔ یہا یک طرح سے اود ھے کے فزانے بیل نقب لگانے اور اے لوٹے کی ابتدائقی ۔ انگریزی فوج جو بہ فلا ہراود ھی حفاظت کے لیے بلائی نہیں بلکہ زبردی مسلط کی گئی تقی اس کی تعداوا ور بڑھتی ہوئی فوج کے بڑھتے ہوئے افراجات کے لیے رقم کا مطالبہ بھی بڑھتا گیا۔ پھر کہا گیا کہ شاہی فزانہ چوں کی بیرقم اوا نہیں کر سکتا اس کے عظرہ ہوئے کہا گیا کہ شاہی فزانہ چوں کی بیرقم اوا نہیں کر سکتا اس لیے مقررہ وقم کے بجائے مطلوبہ علاقہ کمپنی کے حوالے کر دیا جائے ۔ اس طرح رونکل کھنڈ اور دو آب کا علاقہ شاہ اود ھی عملداری سے نکل کر ایسٹ ایڈیا کمپنی کے تصرف بیں چلا گیا۔

1801 کے معاہدے میں ممینی کے ذمہ داروں کی جالا کی اور شاہ اودھ کے صلاح کاروں

کی ناوانی یا غداری کی وجہ ہے ایک ثین بیشاش کردی گئی کہ شاہی حکومت رعایا کی قلاح و بہبود کا خیال رکھے گی اور رعایا کے جان و مال کی تھا ظت کرے گی۔ واجد علی شاہ کے زمانے بیس کمپنی نے ای شق کی آڑ لے کراودھ کے بیچ علاقے اور شاہ اودھ کے باتی ماندہ اختیار واقتدار پر بھی بینے۔ تبضہ کرلیا۔

میرزا واجد علی بہا در 13 رفر وری 1847ء کو واجد علی شاہ ہے ۔ اپنی ولی عہدی کے زمانے میں انھوں نے کاروبا حکومت کا جو تجربہ اور مطالعہ کیا تھا اس میں انھوں نے دیکھا تھا کہ 1801 میں انھوں نے دیکھا تھا کہ 1801 میں جو نیا معاہدہ کیا تھا اس نے سلطنت کو اور کمزور کر دیا تھا۔ اس کی صحت بحال کرنے کی کوشش انھوں نے فوج کو چات و چو بند بنانے سے شرو ت کی ۔ ہر پلٹن کے ہر روز پر لیہ پر حاضری ضروری قرار دے دی گئے ۔ پر لیڈ میں وہ خور بھی ہے سالار کی وردی ہین کرآتے اور غیر حاضری پر دوسر سے فوجیوں کی طرح وہ فور بھی دوسو روپیج ہاندا داکرتے۔

انھوں نے فوج کی از سرفو تنظیم بھی شروع کردی اور اپنی دریادی اور عدل گستری ہے رعایا میں بھی مقبولیت حاصل کریی۔ بیر مگٹ ڈھٹک دیکھ کریمینی کے کارندوں اور خوشا مدیوں کا ما تھا مھنکا۔ انقاق ہے انھیں دنوں شاہ بیار پڑھئے۔ شاہ کوفوج کی پریڈ میں روز اند شرکت نہ کرنے اور کارو بارسلطنت میں براہ راست حصہ نہ لینے کا مشورہ ویا گیا اور ان کی تو جہ تفریحات کی طرف مبذول کرانے کی کوشش بلکہ سازش کی گئی اس سازش کا مقصد بیتھا کہ اور ھے کسی چنپہ پر بھی اور نام کو بھی شاہ کا اقتدار باقی نہر ہے۔ گور فرجزل لارڈ ڈلہوزی کا ایک پینام جو در اصل تھم نامہ تھا کہ بول کہ انتظام ایسٹ انٹریا کہنی براہ نے کرریز یڈٹ جزل اوٹرم واجد ملی شاہ کے کل میں گئے جس میں کہا گیا تھا کہ چوں کہ انتظام ایسٹ انٹریا کہنی براہ نے 1801 کے معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے اس لیے اور ھاکا انتظام ایسٹ انٹریا کہنی براہ راست اینے ہاتھ میں لے رہی ہے۔

واجد علی شاہ نے اور ان کی والدہ نے لا کھ کہا کہ سلطنت کی ضبطی کی بات کا 1801 کے معاہدہ میں کوئی ذکر نہیں ہے اور بید کہ شاہی خاندان کے کسی دوسر نے فر دکواودھ کی سلطنت سونپ وی جائے لیکن جزل اوٹرم اپنی بات پراڑے رہے اور آخر میں انھوں نے بیہ بات مان کی کہ اور ھے کے تاجدار اپنا معروضہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مگر ان کو اودھ کی اور ھے کے تاجدار اپنا معروضہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مگر ان کو اودھ کی

سلفت سے دستبردار ہونا پڑیا چنا نچہ دا بدعلی شاہ اپنے خاندان کے چند افر اد اور پہم و قادار ملاز مین کو لے کر لندن جانے کے اداد ہے سے کلکتہ کے لیے روا ندہو گئے۔ وہاں وہ پھر بیار پڑھے۔ ملاز مین کو والدہ البتہ لندن گئیں گروہاں ان کی کی نے نہیں ٹی اور وہیں ان کا انتقال ہوگیا۔ واجد علی شاہ کی بچی چھی سلطنت 7 رفر وری 1856 کو ان سے چھین لی گئی۔ اس وقت دبلی مخلیہ سلطنت آخری بچکیاں لے ربی تھی۔ اگریز کم وہیں سو برس سے اس کی ہوئیاں نوج نوج کی مفلست کر کھا رہے تھے۔ بہاور شاہ ظفر کی عمر اس وقت 81 برس کی ہور ہی تھی۔ اور ھی سلطنت کے انتخاب کی طرف انتخاب کی طرف انتخاب کی طرف انتخاب کی جو بھین کر دیا۔ ب چین کر دیا۔ ب گلاز ان کی رہا یا کو بھی تھے۔ اور ایک طرف انگریز اپنی حکومت بڑھائے جانے کی کارروائی میں گئے ہوئے تھے دوسری طرف ان کی حکومت کے خلاف بخاوت کے بچے بھیرے جارہے تھے۔ نا نا صاحب نے اپنی مکومت بڑھائی بین ملی کر کھومت کے خلاف بخاوت کے بیج وی کے بیج وی کے بھیرے جارہے تھے۔ نا نا صاحب نے اپنی مکومت کے خلاف بخاوت کے بیج وی کے بھیرے جارہے تھے۔ نا نا صاحب نے اپنی نائند سے عظیم کھومت کے خلاف بخاوت کے بیج وی کی بھیرے جارہے تھے۔ نا نا صاحب نے اپنی نہیں ملی گر اللہ خاں کو اپنے موال ہو کا میا بی نہیں ملی گر اللہ خاں کو اپنے موالے معالے کی بیروی کے لیے انگستان بھیجا تھا۔ انھیں وہاں تو کا میا بی نہیں ملی گر اللہ خاں کو اپنے موالے معالے کی بیروی کے لیے انگستان بھیجا تھا۔ انھیں وہاں تو کا میا بی نہیں ملی گر انگستان سے روس جا کر انھوں نے اس کی بھردی صاصل کر کی اور مصر سے بھی رابطہ قائم کیا۔

لارڈ رابرش نے ہندستان میں ہر کیے ہوئے اپنے چالیس برسوں کا جو حال لکھا ہا اس انھوں نے ترکی کے سلطان اور دوسر ہے فہ مدار افراد کے ساتھ عظیم اللہ کی خط و کہ آبت کی بھی تذکرہ کیا ہے جس سے آزادی کی تحریک کا دائرہ ملک کے باہر تک لے جانے کی کوشش کا پیتا ہے ملک کے اندر سیتر کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں کیماں طور پر پھیل رہی تھی ۔ واجد علی مثاہ کے وزیر اعظم علی نقی خاں نے جو جلا وطنی میں اان کے ساتھ تھے، بنگال میں کمپنی کے ملازم سیابیوں کو بغاوت پر اکسایا اور ان سے دفت ضرورت کام آنے کا وعدہ نے لیا۔ جاسوسوں کو فقیروں اور منیا سیوں کے بغیر میں ہندوستانی افروں کے پاس اور عوام میں بھیجا گیا۔ اس طرح بغاوت کے بی شروں اور تھیوں کے علاوہ و یہات کے جو پالوں اور کھیت کھلیانوں تک طرح بغاوت کے بی گیا۔ اس طرح بغاوت کے بی گیا۔ اس خطرح بغاوں میں ملازم بغذتوں اور مولو یوں کے دار اجد سپاہیوں تک پہنچ گئے ۔ لوگ گیتوں، کشا ور فوج کی گئاتوں میں ملازم بغذتوں اور مولو یوں کے در اجد سپاہیوں تک پہنچ گئے ۔ لوگ گیتوں، کشا کی گئاتوں، نومنکوں اور بغذتوں اور مولو یوں کے در اجد سپاہیوں تک پر چاد کیا گیا۔ مدرسوں اور پاٹھ بنتی کے تماشوں، نومنکوں اور بغذتوں نے ذبی تعلیم میں آزادی کے سبق جوڑو ہے۔ بدی راج شالا دُن میں مولویوں اور بغذتوں نے ذبی تعلیم میں آزادی کے سبق جوڑو ہے۔ بدی راج کے خلاف دیں کے باسیوں کو بغاوت کے لیے تیار کرنے کی اس مہم میں جہاداور دھرم بدھ ہم

معنی اورمسلمان اور ہندوہم مشرب تھے۔

ویلور کی بغاوت بھی چہاتیں کو پرچار کا ذریعہ بنایا گیا تھا اور ای ترکیب اور تجرب کو
1857 ء کی بغاوت کی تیاری بھی استعال کیا گیا۔ معمولی آئے کی چہاتیاں غیر معمول پیغام رسانی
کا کام کرتی تھیں۔ ان کے ذریعہ بھیجا جانے والا پیغام صرف وہی لوگ بجھے پاتے تھے جوان کو
لے جاتے تھے یا پاتے تھے۔ گاؤں کے جس چوکیداراور بستی ہے جس معتبر آوی کو چہاتی لمتی وہ بچھ
جوان کو جاتا کہ اے پہلے ہے طے کیے ہوئے پروگرام کو کب اور کس طرح عملی جامہ پہناتا ہے۔ اٹھرین
عکران اور ان کے ہند ستانی کار تھے جس طرح علما ہی چلائی ہوئی رہیٹی رومال تحریک کی جر
عکر بہتی ہیں تاکام رہے ای طرح وہ چہاتیوں بھی چھپا ہوا معہ طرفیوں کر سے۔ جس شخص کو
چہاتیاں جاتیں وہاں آئی ہی چہاتیاں تیار کرکے دوسری بستیوں بھی بھیج دی جاتیں یہ سلسلہ بہت
دوں تک چہاتیاں جاتیں وہاں آئی ہی چہاتیاں تیار کرکے دوسری بستیوں بھی بھیج دی جاتی کے کھی کار ندوں
جہاتیاں جاتیں وہاں آئی ہی چہاتیاں تیار کرکے دوسری بستیوں بھی بھیج دی جاتی کے کھی کار ندوں
خوں تک چہاتیاں جاتی کہ کہار کہا تھی کہ جہاتیاں حاصل کرایں ، ان کوکوٹ کرسفوف بنایا ، مگر دو

به عربة فيادور"

#### سامراجيت اور ١٨٥٤

اس بے بل کہ 1857 کی تحریک جنگ آزادی کے اسباب وطل سے بحث کی جائے یہ جائے ہے جائے چاہیں کہ سامراجیت کیا ہے اور اس کے مضم ات کیا ہیں۔ سامراجیت کے لئے اگریزی میں کہ سامراجیت کیا ہے اور اس کے مضم ات کیا ہیں۔ سامراجیت کی الفاظ مستعمل ہیں جن پر غور کرنے سے بری مدتک بات واضح ہوجائے گی۔ سامراجیت کی تعریف کرتے ہوئے Pre world Book of بات واضح ہوجائے گی۔ سامراجیت کی تعریف کرتے ہوئے گئے ہیں۔ Encyclopedia

"Imperialism is the policy or action by which one country controls another country or territory, most such control is achieved by millitary means to gain economic and political advantage"!

سامراجیت کیلے استعال میں آنے والے دوسرے لفظ متعلق ہی یہیں وضاحت کرتے چلیں آقے ہوا کے دوسرے لفظ متعلق ہی یہیں وضاحت کرتے چلیں آق بہتر ہوگا۔ اس لفظ کے متعلق ای کتاب کے چوتھے مصد میں صفح نمبر 657 پرال فتل کے متعلق ای کتاب کے چوتھے مصد میں صفح نمبر 657 پرال فتل کے میان ملتا ہے وال سکتا ہے والت کے میان واجیت کیا ہے وور سکتا ہے والت ہے۔

"Colonialism is a term that usually refers to the rule of a group of people by a foreign power. The people and their land make-up a colony, Most colonies are seperated by an ocean from the ruling nation, the foreign power send people to live in the colony, to govern it and to use it as a source of wealth, The rulers and the people of most colonies belong to different racial groups. The rulers also have a more complex civilization and advanced technology than do the people of most colonies."2

ان دونوں اقتباس سے میہ بات کھل کرسامنے آتی ہے کہ کسی ملک پراینے فائدے کے لئے چندافراد یا فوجوں کے ذریعہ کیا کیا تبضہ سامراجیت ہے تا کداس سے معاثی اور سیاس فوائد حاصل، کئے جاسیس۔اس مل میں چندافرادا پی حرفت بازیوں کے ذریعدافتدار پر قابض ہوجاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کدا پی ترقی اور برتری کی دھونس جما کر غدہب اور تہذیب و ثقافت پر بھی اثر انداز ہوسکیں۔ان کے اس کمل میں ان کا ساتھ ان کی حکومت بھی دیتی ہے بعینہ ویسے ہی جیسا کہ ہند وستان میں ایسٹ انٹریا کمپنی کے آنے کے بعد محسوں کیا جانے لگا تھا۔سامراجی ذہنیت کوئی خلاء میں پیدا ہونے والی شے نہیں ہے۔ بیز ماندقد یم سے چلی آرای ہے بلکہ یج توبیہ ہے کہ بیادے ساج کی می پیدادار ہے اور ای بناء پر اس کی شافت جی باآسانی موجایا کرتی ہے کہ حکومت کے ذربعه جوكل انجام دیا جار ہا ہے اس كامقصد شبت ہے یا منفی ۔ اگر منفی سوچ کے تحت افتر اركی توسیع و رتی کی جائے تواسے سامراجیت ہی کہاجائے گااور پھیس ۔انگریزی سامراج نے پہلے پہل میر جعفر کے ذریعہ سراج الدولہ کا تختہ پلٹا ، پھر بنگال پر تسلط جمایا اس کے بعد شاہ عالم صوب کی د بوانی حاصل کی موقع ملتے ہی واجد علی شاہ کومعزول کرویا۔ انگریزوں نے ای تتم کی حرفت بازیاں مستفتل بين بھي جاري رکھيں جوانجي سوچ کي غماز جيں۔بقول نيپولين بوتا يارث دو کا نداروں کي قوم نے اپنی ای سوچ کے تحت ہندوستان پر قابض ہونے کا خواب و یکمنا شروع کردیا اورائی فوج میں ستے ہندوستانی ساہر حرتی کے جوان کی فتح کا آلے کاربن عیس۔

ال تسم کی پالیسی کے لئے Expantionism کالفط بھی مستعمل ہے لئے نہ ہوتو اے اچھا بھی تصور کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ہندوستان کے غل بادشاہوں کا انداز توسیح وترتی یاان کی Expantionism کی پالیسی جس کا مقصد اکثر و بیشتر شبت سوچ پر جنی ہوا کرتا تھا۔ مغل بادشاہوں بلکداس سے قبل بھی ہندوستانی مقصد اکثر و بیشتر شبت سوچ پر جنی ہوا کرتا تھا۔ مغل بادشاہوں بلکداس سے قبل بھی ہندوستانی راجا ڈس مہارا جا ڈس نے اپنے افتد ارکی ترتی وتوسیح کے لئے انگست طریقے اپنائے لیکن ان کا مقصد اس ملک کو کھو کھلا بنا تانہیں تھا بلکدا سے تمام عالم میں مثالی ملک لیعنی سونے کی چڑیا کے طور پر متعارف کرا تا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہند میں مغلید دور حکومت کو بہترین دور حکومت قرار دیا جا تا ہے اور اسے اب بھی '' عہد زرین' کے نام سے موسوم کیا جا تا ہے۔ اس دور میں حکومت کو کوششوں سے ہر میدان عمل میں ترتی ہوئی تھی۔ جبکہ انگریزوں نے جب ایسٹ انٹریا کہنی شروع

کی ای وقت سے ان کا مقصد اس ملک کو ایک نیا بازار بتانا تھا۔ جہاں وہ اینے مال کی کھیت کرعیس ساتھ ہی ساتھ یہال کے مزدورول اور نیام موادکو Exploit کرعیس۔ایے ای مقصد کے تحت انبول نے آہتہ آہتہ اس ملک پر بقنہ کرلیا اور اس کیلئے انبوں نے فوجی طاقت کے استعال ے بھی گریز نہیں کیا۔ اس مقعد کے حصول کیلئے سب سے پہلے او انہوں نے" Informal Empire "كى بنياد ۋالى، يەبىم مجى جائى بىل - يەسلىلەتقرىيا100 برسول تك چلااس دوران انہوں نے مندوستانیوں سے تہذیبی وسلی امتیاز بھی برتا۔اس کے ذکر کا یہاں موقع نبیں ہے ہاں سر سید کے خیالات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنے رسائے میں پیش کئے تھے۔ان کا خیال ہے کہ مندوستانی اس بات پر برہم تھے کہ اگریز مندوستانیوں کے ساتھ برابری کا سلوک تو دورر ہاانسانی سلوک بھی نہیں کرتے جب کہ ایک نقطہ نظرے دیکھا جائے تو ہندوستانی اور انگریز دونوں ہی ملکہ عالیہ کے رعایا تنے اور اس بنا پر دونوں کو برابر حقوق ، فرائض اور مراعات ملنی جا ہے تھیں جواس وقت کے فرما فروا ہر گزنہ کر سکے۔ یہاں اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ ان بورو لی ، باشندول كامقصدمسادات و برابري كاپيغام دينانه تقاجس كيلئے وهمشهور تتے بلكه يبال ان كامقصد صرف بيقا كه مندوستانيوں كو بار بارائي برترى كا احساس ولا يا جائے بلكه سجائى توبيہ ہے كمانہوں نے اس متم کا احساس دلانے میں بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی کہ انہیں یہ برتری خدا کی جانب ہے ودیعت کی گئی ہے اور وہ اس کی خوشنودی کے لئے بور لی تہذیب اور عیسائیت کوفر وغ دے رہے ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات مترقع ہے کہ انگریزوں نے بیاکام کس کس طرح سے انجام وئے۔ان میں ہندوستانی سیاہیوں کوسور اور گائے کی چربی لگی ہوئی کارتوس کا استعال کرنے پر مجبور کرنا بھی ایک طریقہ تھا۔1857 کی بغاوت کی ایک بڑی وجہ ہندوستانیوں کے نم ہی عقائد پر چوٹ کرنا تھااس سے کے انکار ہوسکتا ہے۔اس سلسلے میں ہماری رہنمائی مسٹرا فیمنڈ کے ذریعے نشر كے محے ایك خطے ہوتی ہے۔ال خطے ایك بات بخو بی ظاہر ہوتی ہے كہ برصغيرا يك ميسائى طاقت کے بیفنہ میں آئی ہے اور انگریز ای زعم میں یہ بچھنے میں فن بہ جانب ہیں کہ انہیں یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ہندوستانیوں کوعیسائی ند ہب قبول کرنے پر آمادہ کریں جس کی پہلی کڑی وہ ہندوستانی ملازم تنھے جو انگریزوں کی عملداری میں مصروف تنھے خصوصاً ہندوستانی نو جیس جنہیں انگریزوں نے اپنے مفاد کی خاطر بحال کر رکھا تھا۔اس خط پر سرسید کا ردّ عمل ملاحظہ فریا کیں ،وہ

اسباب بعناوت ہند میں رقبطراز ہیں کہ:
"جب ہند دستانیوں کواس مشتی خط کاعلم ہواتو خوف سے ان کی آنکھوں کے تلے
اند جیراج جا گیا۔"3

یہ امرحقیقت پر بنی ہے کہ ہندوستانیوں کے اعتقادو ند ہب کو گزند پہنچانے کے لئے ہی ایسا

کیا گیا تھا۔ حالات قابوے باہر جاتے دیکھ کر انگریزوں نے اس کی تر دید کرنے کی کوشش بھی کی

لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس حقیقت کا اعتراف فیلڈ مارشل لارڈ رابرش نے اپنی مشہور

ومعروف تصنیف "Forty One Years in India" میں یول کیا ہے۔

" حکومت ہند کے سرکاری کاغذات میں مسٹر فاریسٹ کی حالیہ تحقیقات سے ٹابت ہوتا ہے کہ کارتوس کی تیاری میں جو روغن محلول استعال کیا گیا، واقعی وہ قابل اعتراض اجزاء بینی گائے اور خنزیر کی چربی سے مرکب تھا، اور ان کارتوسول کی ساخت میں فوجیوں کے ذہبی تعقبات اور جذبات کی مطلق پرواہ نہیں کی گئی '۔ 4 ساخت میں فوجیوں کے ذہبی تعقبات اور جذبات کی مطلق پرواہ نہیں کی گئی '۔ 4 اس مقام پر بیدورست معلوم ہوتا ہے کہ سامرا جی فرہنیت پروشنی ڈالنے کے لیے انسائیکو پیڈیا امریکا ناہے بھی چندسطریں ورج کی جا کیں۔ جس سے بیواضح ہوسکے کہ اس شم کی سوچ رکھنے والے کی آئی تھے۔

"Motive for imperialism was the acquisitive instinct-man's desire to control, dominate, own or crush another people. Racism fed on, and also fed such a desire, and racism usually as an essential element of imperialism in the sense that the imperialist held himself to be superior to other man"5.

تاریخی نقط منظرے اگردیکھا جائے تواس اولین تحریک آزادی کے تین اہم محرکات تھے۔
پہلاکارتوس میں لکی ہوئی چربی، دومرا تبدیلی ندہب کے لئے مشنری سرگرمیاں اور تیسری مصحفہ علاوہ اور اور اور اللہ اولاد محملے کہ ایش کرنے وینا خواہ وہ الن کے لیے پالک اولاد میں کیوں نہ ہوں۔ اس پس منظر میں اگر ہم انقلاب 1857ء پرنظر ڈالیس تو انگریزوں کی سامرا ہی پالیسی پر خاطر خواہ روشنی پڑھتی ہے اور جمیں یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ بیا کید تھی نہ کہ بغاوت یا

پھر غدر۔ان الفاظ سے قطع نظر تاریخ عالم اس بات پر متفق ہے کہ 1857ء کی جدوجہد آزادی انگریزی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں کا اوّلین جہادتھا جے انگریزوں نے بغاوت یا غدر کے نام ہے موسوم کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنے یافتم کرنے کی شعوری کوشش کی جبکہ بیا ایک ایساوا تعہ ہے جس کی اہمیت ومعنویت بوری دنیا پر آشکارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں اس واقعہ کی تفريح وتبير مخلف طرح سے كى كئى اور آج بھى جب كە بىم اس كا 150 وال جشن منارب بين اس كے مختلف اسرار ورموزے بردہ اٹھانے كى سعى كى جارہى ہے۔ حالا تكه آج بھى اس عظيم واقعہ بر اظهارخیال کرتے ہوئے سامراجی ذہنیت سے متاثر تاریخ داں اے اولین تحریک آزادی ہندہیں مانے بلکدان کا مانا ہے کہ یہ جنگ انگریز حکومت اور چند باغیوں کے درمیان ایک جنگ تھی۔ان كانقطة نظريه ہے كمسابيوں كى بغاوت كے درميان انبيں افراد يا قوموں نے پيش رفت كى تھى جن کی حکمرانی ختم ہوئی تھی مثلاً تعلقد ار، نوابین اور بادشاہ بہادرشاہ ظفر جن کا ساتھ چند جرائم پیشہ عناصر نے دیایا پھراس جنگ میں وہ لوگ شریک ہوئے جن کے مفادات انگریزوں کے ذریعہ بجروح کئے گئے تھے۔اس متم کے تاریخ دانوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس بغادت کوجد وجہد آزادی اس لئے بھی نبیں کہا جاسکتا کہ اسے عوام نے پورے طور پر قبول نبیس کیا تھا کیوں کہ ان کے دلول میں انگریزوں کے خلاف کوئی غم وغصہ بیں تفاجبکہ بیہ بات یا پیشوت کو پہنچ چک ہے کہ یہ جنگ عوام كى جنك تقى جے بہادر شاہ ظفر كى قيادت حاصل تقى -اس امر پرروشنى ۋالنے كے لئے ہم یہاں دی لندن ٹائمنر The London Times کے استگار W.H. Russel کے خیالات درج كرتے ہیں جوائ تركيك آزادى كى رپورٹنگ كے لئے يہاں آئے تھے اور يقيني طور پروہ كى تاريخ وال کی طرح Sponsoredرائے بیس رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے احساسات کو اپنی ڈائری میں من وعن لکھا ہے۔ یہ بات عام طور پر تبول کی جاتی ہے کہ ڈائری لکھنے والے کی یا تیں ای ڈائری میں لکھا کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی اس وقت تک حق تصرف نہیں رکھتا جب تک وہ خودایا کرنے کی اجازت ندوے یا پھراہے بعد از مرگ اسکی اہمیت کے پیش نظر عام ندکیا جائے۔رسل اپی ڈائری میں اس تحریک آزادی ہے متعلق رقم طراز ہیں:

" يہال نہ صرف غلاموں كى جنگ اور كسانوں كى بغاوت يجوا ہو تئى بكداجنبى عكومت كا جواا تاريجينكے، ہندوستانى واليان رياست كے كال افتد اركو بحال كرنے عكومت كا جواا تاريجينكے، ہندوستانى واليان رياست كے كال افتد اركو بحال كرنے

اور ملی ندہب کا بورا غلبہ قائم کرنے کی غرض سے بیا یک فرہب کی جنگ بسل کی جنك، انقام كى جنك، اميدكى جنك اورتوى عزم كى جنك تعى-"6 تاریخ دانوں کا ایک طبقہ اس بات پر بھی مصر ہے کہ 1857 م کی ہے جیک اگر کامیابی سے بمكنار بوجاتى تو مندوستان يرايك بار بحرے مسلمانوں كا تبضه بوجا تااى نج يرسو يخ والول ميں ے کھا خال یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس جدوجہد میں کامیاب ہوجاتے تو اس ملک پر برہموں کا غلبه وجاتاا در پرند ہب كابول بالا موتالينى بم ديمرميدان عمل على يجيے رہ جاتے۔ان خيالات تے قطع نظر کچھالوگ یہ بھی مانے ہیں کہ اگریتر کی کامیاب ہوجاتی تو ہمارا ملک ویسانہیں ہوتا جو كاستح كى ناكامى كے بعد نظر آيا۔ يعنى ہم ترتى نبيل كرياتے ، حارا ملك جديد تيكنالوجى كے راستہ پر گامزن نہ ہویا تا، یہاں نی تعلیم کی روشی نہیں پھیل یاتی بعنی ہم کچپڑے کے مجپڑے رہ جاتے مخلف رجانوں سے متاثر تاریخ نویسوں نے اس طرح کے مزید تی جواز چیش کتے ہیں اور اسے اسے طور براس تر یک کو بھے اور پر کھنے کی سعی کی ہے، لیکن حق توبہ ہے کہ اس قتم کے جواز قائم كر كے ہم انگريزوں كى سامرا جى ذہنيت پر پردہ نبيں ڈال سكتے كيوں كماس قوم نے ازل ہے ہى " الراؤاورراج كرو" لينى Divide & Rule كى ياليسى يمل كياادران سے كسى صورت يمكن نه ہوسكا كدوہ اس ملك كواينا ملك بناليت بلكدانبول نے سونے كى چڑيا كمي جانے والى اس دهرتى كو لوٹ کا مال سمجمااورائے ملک کا فزانہ جرنے کا جتن کرتے رہے۔ جو کہ سامراجیت کی سب ہے بری دلیل ہے۔ یقینان کی ای ذہنیت کاخمیازہ انہیں بعد میں بھکٹنا پڑاور نہوہ بھی مخل تا جداروں ک طرح ہندوستانیوں کے دل وو ماغ پر جیمائے رہتے اور عزت واحترام کی نظرے ویکھے جاتے۔ 18.57ء کی جنگ آزادی (انگریزوں کی نظر میں ' بغاوت'') یوں ی نبیس پھوٹ پڑی تھی بلکداس کے در بردہ سیاس ، ساجی ، مغاشی اور معاشرتی وغیرہ کئی اسباب تھے جس نے اس تح کیا میں اہم کارنامدانجام دیا۔ ذرا پیچے چلیں تو اس کے تارتقریبا 100 برس تبل ستر ہویں صدی ہے جڑے نظرا تمیں مے جب ایسٹ اٹریا ممپنی کا قیام عمل میں آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سامراجی ذ ہنیت رکھنے والے انگریز اس کمپنی کی آڑ میں پورے ملک پر قابض ہوتے چلے گئے۔اس ملک کی سب سے بڑی طاقت بن جیٹھے۔اس طرح آنگریزوں کی سامراجی حکومت نہصرف سای جریر بنی حکومت بن کر ابھری بلکہ اس نے نسلی امتیاز کوخوب بڑھاوا دیا جس نے ہر ہندوستانی کے دل

میں طوفان پیدا کردیا تھالیکن مالات کے مارے ہندوستانی راجے،مہاراجے،نواب وزمیندار وغیرہ جو کہاس کے ذریکیں آممے تھے اپنی مطلب برآوری کیلئے ان سے مددوا عانت کے خواستگار نظرآنے لگے۔جو کہ ان کے لئے سوہان روح تھا مکر ان راجاؤں، مہاراجاؤں میں ایک فتم کا عجيب ساخوف محركر كميا تقاجس كى وجها يسث اعثريا تميني اوران كے المكاروں كے خلاف بولنا تو وركنارسوچنا كك كناه تصوركيا جانے لگا۔جس كا فائده ان سامراجيوں نے اتھايا۔ بيسارے حالات انگریز ریزیڈنٹ کے جلوں اور اس کے جاسوسوں کی بردلت ممکن ہوسکا تھا۔جس کا دیدیہ م کھاس قدر تھا کہ ہندوستانی مملکت کی شاخت" لال قلعہ" کے اندر بھی اس کا سکہ چاتا تھا۔ بیہ حوصلہ انہیں ای وقت سے ملنا شروع ہوگیا تھا جب1757ء میں بلای کے میدان میں سراج الدوله کوشکست ہوئی تھی جس کے ذمہ دار میرجعفر جیسے اسے بی تھے کیوں کہ ان کی غداری ہے بی یے مکن ہوسکا تھا۔ انگریزوں کی شاطرانہ جالیں بہیں پہلی بار کمل طور پر کامیابی ہے ہمکتار ہو کمیں اور اس کے بعد تو انہوں نے اپنی طاقت،سازش اور ثقافتی مصلحت غرض کہ ہرسامراجی حرب کو استعمال کیاخصوصاً دیسی ریاستوں میں رقابت پیدا کرکےخوب خوب فائے واٹھا یا ۔مقصد صرف میے تھا کہ ہندوستانیوں کے اندرے اتحادثتم کردیا جائے اوربس! پھریاتی کا کام آسانی ہے ہوجائے گااوراییای ہوا بھی۔ ملاحظہ فرما کیں کارل مارس (Carl Marx) کی زبانی اس وقت کی صورت حال جے نیویارک کے اخبار "Daily Tribune" کے حوالے سے بہال نقل کیا جارہا ہے۔

المنافی ہے یو یارت ہے احبار "Daily ! rioune" کے بہاں کی بیام ہا ہے۔

"الحول تو ہندوستان کی تباہی میں خانہ جنگیوں، بیرونی حملوں، انقلابوں اور

قطوں کا بھی کا فی ہاتھ رہا ہے لیکن ان تباہیوں کا اثر عمو ماصطحی ہوتا تھا۔ برطانیہ نے تو

ہندوستان کے ساجی نظام کو درہم و برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پرطرہ یہ کہ ابھی تک

کسی شے نظام کی داغ بیل پڑنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہندوستان اپنی پرائی

دنیا کھوچکا ہے لیکن اسے نئی دنیا نہیں مل پائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ کی نطامی

میں آکر موجودہ ہندوستان اپنی گزشتہ روایات اور قدیم تاریخ سے نا تامی توڑچکا ہے'۔ 7

کارل مارس کا یہ خیال حدور جہ درست ہے کیوں کہ انگریز کی سامراجیت نے اپنے رنگ کا مارکس کا یہ خیال حدور جہ درست ہے کیوں کہ انگریز کی سامراجیت نے اپنے رنگ کو ھنگ کچھاس طرح اپنا نے تھے جس سے عام انسانوں میں بھی بے چینی اور منافرت کا جذبہ کی

زیریں لہر کی مانندموجزن تھا جس کا ظہاراس جنگ آزادی کے دفت بھی دیکھنے کو ملا کیکن میہ بات

بھی درست ہے کہ ایک جانب جہاں اس ملک کے کسان، مزدور اور دیگر افر ادقوم انگریزوں ہے ا بی بقاء کے لئے برسر پریکار تھے، انہیں نکال باہر کرنے کے دریے تھے ای وقت بنگال اور مجھ حد تك مباراتشر ك تعليم يافتة اور دولت مندافراد مختلف نمهى مقامات بران سامراجيول كى كاميابي ك دعاكين ما تك رب عقر اب بيونت كا تقاضا تقاء ان كى منافقت تقى يامصلحت ، خدا بى جانے لیکن انہیں بیاحساس ہو گیا تھا کہ انگریز اس تحریک کو کیلنے میں کا میاب ہوجا کیں گے۔وجہ صاف تھی کہاں تحریک میں کوئی تنظیم نہیں تھی اظم ونسق نہیں تھاصرف جوش اور ولولہ تھا جس سے انقلاب توبر یا ہو گیالیکن کامیابی نیل کی۔اس جنگ میں جن سور ماؤں نے حصد لیادہ کسی ایک قوم یا قبیلہ ے متعلق نبیں تھے بلکہ ان میں ہررنگ ونسل اور ندہب وملت کے افراد شامل تھے، کو کہ ان کی ز بانیں الگ تھیں، نراہب الگ تھے،فرتے الگ تھے کین ان کی رکوں میں ہندوستانی خون دوڑ ر ہاتھا، ان کا ذہن و دل ان سامراجیوں ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے متحد تھا جنہوں نے ہارے ملک پر قبضہ جمار کھا تھا۔ای لئے بھی نے مل کرانگریزوں کا قلع قبع کرنے کی کوشش کی۔ بہ سبھی جیا لے اتحاد و ریا تھت کے رشتہ ہے مسلک ہتھے اور مادر وطن کے سپورت ہتھے ، ان تبھی میں غلامی ہے نجات حاصل کرنے کا جذبہ کارفر ما تھا جبکہ سامراجی ذہنیت رکھنے والے انگریزوں کا مقصد" تقتیم کرواور حکومت کرو" کے فلفہ پڑلمل پیرا ہونا تھا۔ بیانگریزوں کی سامراجی یالیسی ہی تھی جس کے تحت انھوں نے جب ٹیمیوسلطان سے جنگ کی تو انھوں نے مراٹھوں اور نظام کو اپنا موافق اورحلیف بنالیا کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ سیجی اگرایک ہوکر سقابلہ کرنے لگے توان کی پالیسی کامیاب نہ ہو کیے گیا اور میں سے بھی ہے کہ آگر ایک طرف چند راجہ، تواب ، زمیندار اور تعلقد ارتجابدین کے ساتھ شانہ بے شانہ مصروف جہاد تھے تو دوسری جانب انکی تعداد ہے کہیں زیادہ میرجعفراورمیرصادق کی طرح کے بااقتدارافرادتن من دھن سے آگریزوں کے ساتھ تھے در نہ یہ سمبعمکن تھا کہ ملک میں موجود حالیس ہزار کے قریب انگریز اس ملک کیر بغاوت کو کچل ڈالتے۔ یہاں پھوٹ ڈالواور راج کرو کی پالیسی عی ان کی ہمنواتھی ۔انگریزوں کی سامراجی پالیسی کے ثبوت میں سر ہنری الارنس کی وہ میننگ بھی ہیں کی جاسکتی ہے جس میں اس نے ہندوؤں کے فر جنوں میں سے بات بھانے کی کوشش کی تھی کے مسلمان صدیوں سے ان کا استحصال کررہے ہیں اور يبي موزول وقت ہے جب كە انھيں مسلمانوں كى غلامى سے نجات يانے كے لئے انگريزوں كا

ساتھ دینا جائے۔ دیکھیں اس کا یہ بیان جواس نے رانی وکٹوریا کوایک مکتوب میں لکھا تھا۔اس سے انگریزوں کی ذہنیت کا پید چلاہے:

"اگرآپ کی اجازت ہوتو پندرہ فیصد مولوی اور ای طرح سے پنڈتوں کو دامن اجل میں سلا دیا جائے تو تقریبا پانچ سو ہزار ہندوستانی ویسے ہی کٹ مریں گے اور ہم بہت کم وقت میں پورے ہندوستان کوعیسائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گئے۔

ال ذہنیت کے برخلاف ہندوستانیوں میں اتحاد ویجہتی پیدا کرنے کا ایک نمونہ تو اس وقت و میصنے کو ملا جب بہادر شاہ ظفر نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض ے9رجولائی1857ء کو گائے کے ذبیحہ پر پابندی عاید کردی خصوصاً بقرعید کے موقع پر جب بادشاہ نے گائے کے ذبیحہ کی بابت منادی کرادی اوراہے ممنوع قرار دے دیا تو انگریزوں نے اپنی شاطرانہ چال کے ذریعہ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں نے اپنی سامراجی سوچ کے تحت سازش کی اور عبدالرحمٰن نامی شخص کو یا نج سورویے دیے کہ وہ تھم عدولی کر گزرے ادر کسی طور ہندومسلم تناز عدیبیدا ہوجائے جسکاوہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جان کے (Kay) کا بیان ہے کہ اس بغاوت کے وقت مسلمان اور ہندوانگریزوں کے خلاف متحدیتے اور اس موقع پر وہ مسلمانوں کو ہندوؤں كے خلاف آلية كارند بناسكے \_اس وقت اتحاد كابيالم تھاكہ جہال كہيں باغي غلبہ حاصل كر ليتے وہاں فوراً گاؤکشی ممنوع قرار دے دی جاتی تا کہ بیٹابت کیا جاسکے کہ بیر جنگ آزادی (بغاوت) ہند وؤں اورمسلمانوں کی مشتر کے مہم ہے۔لیکن سے توبیہ ہے کہ انگریزوں نے بھی ہمت نہ ہاری اور ہمیشہ ہندوسلم اور سی وشیعہ کے درمیان نفاق کا نیج بونے کے دریے رہے۔ای طرح کی ایک کوشش اس تحریک کے دوران انہوں نے بیر کی کہ بہا درشاہ ظفر سے متعلق ایک افواہ بھیلائی کہ دہ اینے مسلک ہے منحرف ہوکر شیعہ ہو گئے ہیں۔انگریزوں کوان کی اس افواہ ہے تقویت اس لئے بھی ملی کہای زمانے میں ایک واقعہ ایسا چیش آیا تھا جس کا مقصد بہا در شاہ کالکھنؤ کی ریاست ہے تقرب عاصل كرنا تھا۔ ديكھيں بيا قتباس جس سے بات مزيدواضح ہوسكے گی: " بہادرشاہ اول اول شیعہ ہوگیا۔لیکن اسکوشیعیت کے اعلان کی جرائت نہ ہوئی .... بہادر شاہ نہایت کمزور اور تو ہم پرست آ دمی تھا اس کو بھی طرح طرح کی

بے بنیاد اور خیال پرور امیدول کے ذرابعہ گرویدہ کیا جاتا تھا چنانچہ مرزا فیروز (بہادرشاہ ظفر کے جھوٹے بھائی فیروز بخت جنہوں نے شیعیت قبول کرلی تھی) نے قلعہ میں ایک بڑی سازش کی جس کا منشابیتھا کہ بہادرشاہ کے ذہن نشین کرایا جائے کہ اگر وہ شیعہ ہوجا کمیں تو لکھنو کی ریاست ان کی اطاعت و خدمت گزاری کیلئے اٹھ کھڑی ہوگی یا کم ان کم اس ہے کوئی غیرمعمولی مقدار دولت کے لیے گئے اٹھ کھڑی ہوگی یا کم از کم اس ہے کوئی غیرمعمولی مقدار دولت کے لیے گئے ۔ "9

اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگر ہزوں کے لئے بیا فواہ کس قدرا ہم تھی اس کا اندازہ تاریخ ہند کے مطالعہ ہے ہی ہوتا ہے۔ اس افواہ کی ایک وجہ بہادرشاہ ظفر کی ضعف الاعتقادی تھی جس سے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری طرف بیدوہی زمانہ ہے جب ولی عہد بہادرشاہ کے بچوٹے بھائی فیروز بخت کے ساتھ ساتھ بہادرشاہ کے مقرب خاص علیم احس اللہ خال اور محبوب علی خال کے علاوہ قلعہ سے متعلق دیگر سربرآ وردہ افر ادخصوصاً بیگیات نے بھی ان کے خلاف سازش کا بازارگرم کردکھا تھا جس سے بادشاہ کو حدور جینقصان ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں سازش کا بازارگرم کردکھا تھا جس سے بادشاہ کو حدور جینقصان ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں سے اس سازش کا بازارگرم کردکھا تھا جس سے بادشاہ کو حدور جینقصان ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں سے بادشاہ کو میں بہادرشاہ نے اپنا موقف واضح کرنے کے سازش کا باندہ اٹھا کہ آگریز جو پہلے سے ہندووں ادر مسلمانوں میں تفرقہ بھیلانے جس مشغول سے مسلمانوں کو بھی فرقوں کی بنیاد پر باشنے کے در بے رہے کہ ان کی سامرا جی عکمت عملی کا جم حصرتھا۔

مندرجہ بالا مباحث ہے یہ بتا تا مقصود ہے کہ اگریز کس قدر موقع کی تاک بیں رہا کرتے سے اور ' تقسیم کرواور حکومت کرو' کے اپنے ان کیے منٹور (Unsaid Manifesto) پڑ کمل بیرا سے ۔ بہر حال انہوں نے اس متم کی افواہ کو توب ہوا دی تاکہ انہیں ہر حال میں کا میا بی لیے ۔ انہیں بخو بی معلوم تھا کہ اگر یہ افواہ کا رگر ٹابت ہوئی کہ بہا در شاہ کی مسلک ترک کر کے شیعہ اثنا عشری ہوگئے ہیں تو سنی این سے منحر ف ہوجا کمیں کے اور اگر انہوں نے اس افواہ کی تر دید کی جو کہ انہوں نے کی ہو شیعوں میں ای طرح کا رڈ مل ہوگا ۔ یعنی کا میا بی ہہر طور ان کا مقدر ہے گی جبکہ انہوں نے کی ہو تھا ان مقدر ہے گی جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چندا فر او کو چھوڑ کر جومصلی آگر بروں کے ساتھ سے اس مثل تا جدار کو پوری قوم اپنیا دشاہ اور رہنما مانتی تھی اس میں کی تنہی یا مسلکی شخصیص نہیں تھی۔

افسوں اس بات کا ہے کہ تاریخ ہند کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں کئی بارایہ المحسوں ہوتا ہے کہ پھر تاریخ وانوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے مواقع پیدا کئے جا کیں جس سے بیٹابت ہو سکے کہ 1857 میں جنگ آزادی میں صرف مسلمانوں نے بڑھ جڑھ کر حصہ لیا یاان کے جان و مال، عزت و ناموں کا نقصان ہوا اور زیادہ تر ہندوؤں نے اس جنگ آزادی میں کوئی خاص برا کا منہیں کیا جبکہ بچائی اس کے بالکل برعس ہے۔ کیوں کہ یہ جنگ آزادی پوری قوم کے اندر پیدا شدہ کیا جبکہ بچائی اس کے بالکل برعس ہے۔ کیوں کہ یہ جنگ آزادی پوری قوم کے اندر پیدا شدہ کرب، بے چینی اور اضطراب کا بیج بھی جس میں گائے اور سور کی چ نی مند سی ہوئی کا رتوس کے استعمال والے تضید نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ اس موقع پر بھی تاتھا ہی ایک سپاہی نے ہی سب سیمند و نشرہ نے آگ میں کہ بعد چاند خاں اور ضدا بخش وغیرہ نے آواز اٹھائی۔ اس واقعہ کو ہمند وستانی رہنماؤں ، سیاستدانوں اور اخباروں مثلاً دبلی اردوا خبار، سراج الا خبار، صادق الا خبار و غیرہ نے خوب ہوادی اور اس طرح آزادی کا بھی ۔

عام طور پرید خیال کیاجاتا ہے کہ اگریزوں سے نجات پانے کیلئے یہ کوشش 10 مرئی 1857ء کو مرخھ چھاؤنی کے داقعہ ہے ہوئی لیکن تاریخ شاہر ہے کہ اس معاملہ کو لے کرجنوری 1857ء میں کلکتہ کے قریب '' دیدمہ'' میں بغادت کی چنگاری پھوٹ بھی جو 10 مرئی 1857 کومیر ٹھ سے شعلہ جوالا بن کرا بھری اور جس نے پورے ملک کواپی لپیٹ میں لے لیا۔ اس موقع پر بہا در شاہ ظفر کی قیادت میں جھائی کی رائی، تاخیا ٹوپ، کنور شکھ، خان بہادر، حضرت کل، مولوی احمد اللہ وغیرہ نے انگریزوں سے وہ جنگ کی کہ ان کے دانت کھٹے کردیے۔

حال انکہ کہ جمیں اس پہلی جنگ آزادی میں کامیابی نصیب نہ ہوگی لیکن اس جنگ آزادی کا کارنامہ یہ ہے کہ مندوستانی توم نے بیٹا بت کردیا کہ جم نہ صرف ایک متحد توم ہیں بلکہ بڑی ہے بڑی سامرا جی توت سے نبردآزما ہونے کی صلاحیت سے معمور بھی ہیں ۔خواہ اس راہ میں جمیں کالا پانی کی سزا ہو یا سرتن سے جدا ہوجائے ، جمیں کھانی کے بصندوں پرلٹکنا پڑے ،گولیوں کا نشانہ بنتا پڑے یا توپ کے دہانوں سے صف آ رائی کی نوبت ہی کیوں ندآ جائے ۔فلا ہر ہے ترکی کی تاکای کے بعد جندوستانیوں کو انگریزی سامراج کی غضبنا کی کا سامنا کرتا پڑااور انہیں ہے شاراذیتیں برداشت کرنی بڑیں جس کے ذکر کیلئے ایک دفتر درکار ہے۔ یہاں معروف صحافی Arr. Delean کے ایک مضمون کی جندسطریں درج کی جارہی ہیں جس میں انھوں نے آگریزوں کی منتمانہ ترکیت کاذکران الفاظ میں چندسطریں درج کی جارہی ہیں جس میں انھوں نے آگریزوں کی منتمانہ ترکیت کاذکران الفاظ میں

کیا ہے۔ان کابیان ہم یہاں رسل ڈائری کے حوالے نقل کردہے ہیں:
"" ہماری گردنیں شرم اور ندامت سے جھک جاتیں ہیں اور یقیناً الی حرکات

مہری مردیں مر ایک برنماوہ ہے۔ جن کا کفارہ لازی طور پر میں بھی ایک وان اواکرنا عیسائیت کے نام پرایک برنماوہ ہے جن کا کفارہ لازی طور پر میں بھی ایک وان اواکرنا معرب سے نشرے میں ماری میں اور میں ایک میں میں میں ایک میں کا جہاند

بڑیا۔اس سم کےدروناک جسمانی اور دما فی سزاؤں کے دینے کا مطلقاً ہمیں کوئی حق نیس

اورندی ہم یورپ میں الی سرائی دینے کی جرأت كر عظے ہیں۔"10

انگریزول نے اس جنگ کوجیتنے کے لئے اپنی سامرابی پالیسی پرتوشل کیا بی اے مسلمانول کے جائی اور Genocide کا ذریعہ بھی بنایا۔ تمام مورخ اور دانشوراس بات پرمتفق ہیں کداس تحریک آزادی کے بعد فصد کی آگریزول نے اپنی بدد ماغی اور بربریت کا جو ثبوت دیااس کی مثال تاریخ عالم میں شایدی کہیں طے۔ ان آگریزول کی سامراجی سوچ پرروشنی ڈالنے کے لئے لارڈ کئے۔ تاریخ عالم میں شایدی کہیں طے۔ ان آگریزول کی سامراجی سوچ پرروشنی ڈالنے کے لئے لارڈ کئے۔ کے مراسلے کا ایک تراشا ملاحظ فرمائیں جو انھوں نے ملکدوکوریہ کی خدمت میں روانہ کیا تھا اور جس پر

ملكدوكوريدن بهي كبر مدرخ فم كالظهاركيا-كيننك المين مراسلي من رقم طرازين:

" ہماری قوم کے دماغ میں ایک عالم گیر دیوائلی اور انتقام کا جذبہ موجزن ہاں میں وہ ہزرگ بھی شامل ہیں جن ہے بہتر طرز عمل کی تو تع تھی ایسی گری ہوئی ذہنیت کود کھے کرناممکن ہے کہ ان کے ہم توم ساتھیوں کی گرد نمیں ندامت اور شرمندگی ہے نہ جھک جا کمیں کیونکہ ہر دس آ دمیوں میں ہے ایک بھی تو ایسانہیں دکھائی دیتا جو الد میں کیونکہ ہر دس آ دمیوں میں ہے ایک بھی تو ایسانہیں دکھائی دیتا جو

جالیس یا بچاس انسانوں کے بے در لیغ آل و بھانسی کوضر دری اور سہی مجھتا ہو' 11 اے ایک چھوٹی مثال کے ذریعہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جنگ آزادی (بغاوت) کے

فرو ہونے کے بعد بھی انہوں نے Appeasement کی پالیسی اپنائی اور لئے ہے ہندوستانیوں میں سے پہلے ہندووں کوشہر میں آنے کی اجازت دی تاکہ وہ کمی طور ان سے خوش

ہوجائیں اوران کی ہمنوائی کرنے لگیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آگریزوں

نے 18 راپر یل 1857 کومسلمانوں کو د بلی واپس آنے کی اجازت دی تو بھی ان کی کوشش تھی کہدہ

انبیل معاشی طور پرمفلوج کرنے کی پالیسی پرکا رہندر ہے۔اس کی ایک مثال توبیہ ہے کہ انہوں نے

ایسا قانون بنایا کدید توم جوابھی تک سیاس ،معاشی ،معاشرتی جرسطح پر پسپائی کاشکارتھی اس پرٹیکس کا بوجھ لاودیا گیا اور بیتھم صادر کیا گیا کہ جو بھی وہلی واپس لوٹنا جا ہے گا اسے اپنی جائیداد کا پجیس فیصد میکس ادا کرنا ہوگا۔ انگریزوں نے ای شم کی دوسری پالیسیاں بھی اپنا کیں تا کہ پھرکوئی مجاہد آزادی سرندا شاسکے لیکن ظلم کی بنی سدا پھلتی رہے ہے کب ممکن ہے۔ اس جدوجہد نے اپنا کام کردیا تھا۔ خصوصاً ہندوستان بیں اس جنگ ہے انگریزوں کے تین متوسط طبقہ کے نظریہ کوتبدیل کرنے میں کافی مدد ملی اور پوری دنیا پر انگریزوں کی سام اجی فرہنیت افشاء ہوگئی۔ پچھاس طرح کہ اس واقعہ کی تھیک ان کے اہل وطن نے برطانوی پارلیمٹ میں کی۔ برطانوی اخباروں نے اس کارردائی کے خلاف آواز اٹھائی اور انگریزوں کے ایک طبقہ نے کھل کر اس سام واجی عمل کی خالفت کاردوائی کے خلاف آواز اٹھائی اور انگریزوں کے ایک طبقہ نے کھل کر اس سام واجی عمل کی خالفت کی ۔ آ مادہ شے۔ اس کی ایک جھلک دی لندن ٹائمنر کے مشہور و انتہائی درجہ کی خدموم حرکتیں کرنے پر آ مادہ شے۔ اس کی ایک جھلک دی لندن ٹائمنر کے مشہور و معروف نام نگار ڈبلیو۔ انتی ۔ رسل کی ڈائری کے حوالے سے طاحظ فرما کیں۔

"زندہ مسلمانوں کوسور کی کھال میں سینایا پھانی ہے پہلے ان کے جسم پرسور
کی جربی ملنایازندہ آگ میں جلا تا یا ہندوستانیوں کو بجبور کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے
ساتھ بدفعلی کریں۔ ایسی مکروہ اور منتقمانہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب بھی
اجازت نہیں ویتی۔ "12

رسل ڈائری کے اس اقتباس ہے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے خہب پرحملہ کیا،
ان کو ذہنی طور پرمفلوج کرنے کی خاطر بدترین ہتھنڈ ہے اپنائے اوران سے جانوروں کی طرح سلوک
روا رکھا۔ اس کے پیچھے صرف ایک مقصد کارفر ماتھا کہ وہ اپنی تہذیبی اور نسلی برتری تابت کر تیس ۔ ایک
پیغام دے کیس کہ ان کی سامراجی قوت کے خلاف جو بھی آ واز اٹھائے گااس کا بہی حشر کیا جائے گا۔ شاید
بیفام دے کیس کہ ان کی سامراجی قوت کے خلاف جو بھی آ واز اٹھائے گااس کا بہی حشر کیا جائے گا۔ شاید
بی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی مختلف روش دماغ افر ادمشلا ملکہ وکٹوریداور برطانوی وزیر اعظم ڈزرائیل
وغیرہ نے اگریزی فوج کے خلاف اظہار برات کرنے میں بھی جھجک محسوس نہیں کی اورائی قوم کو بربریت
سے لبریز اور دیوانہ تک قرار دیا۔ یہاں تک کہ ڈزرائل نے یہ بھی کہا کہ اب میری قوم سے کے بجائے
مولوک (Moloch) کی بیرو ہوگئی ہے جو تل و غارت گری کا بوتا ہواکرتا تھا۔ دیکھیں چند جملے
مولوک (Moloch) کی بیرو ہوگئی ہے جو تل و غارت گری کا بوتا فی و کرتا تھا۔ دیکھیں چند جملے
مولوک نے وزیراعظم ڈزرائلی نے 27 جولائی 1857 کوائی تقریر میں کے تھے:

'' مجھے یہ کہنے میں ذرابھی تال نہیں کمحض فوجی تکلیف کی بناپر بغاوت نہیں ہوئی بلکہ در پردہ ملک کی عوام سیاس بے چینی کی حفاظت میں اٹھے تھے۔ دوسری قو موں کے جذبات کا احترام کرنا ہماری حکومت کا ہمیشہ سے اصول رہاہے۔ جس کو گورمنب ہندئے گزشتہ چندسالوں سے بالکل خیر باد کہددیا ہے۔ " 13

ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام سے انگریزی سامراج کے اختیام تک ان سامراجیوں نے آخردم تک کوشش کی کہ مندوستانیوں کو کچل کر اپنامعاشی ، سیاسی اور تہذیبی مقصد پورا کیاجائے خواہ اس میں ملک پر قابض ہونے کا معاملہ ہویا جنگ آزادی ہندکو تاکام بنانے کاعمل سے بہاں تک کہ آزادی ہند کے بعد بھی وہ اپنی پالیسی پڑلی بیرار ہاور انہوں نے شعوری کوشش کی کہ آزادی ہند سے متعلق واقعات کو بھی سنخ کر کے چیش کیاجائے تا کہ اس کی تاریخی اہمیت ختم ہوجائے یا پھر انہیں تاریخی اہمیت ختم ہوجائے یا پھر انہیں تاریخ کے صفحات کی زیئت ہی نہ بننے دیا جائے ۔ لیکن ایسا کب ممکن تھا؟ کیا خون شہیداں آج تک بھی رائیگاں گیا ہے؟ تاریخ شاہر ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ خون شہیدان وطن نے یقیناً اپنا رنگ و کھایا اور برسوں بعد ہی سامراجی ذہنیت کے نقیب اپنے حشر کو پہنچے ۔ بقول شاعر:

### حواثى د ماً خذ

The world book encyclopedia vol-10, page-76 (1)

.The world Book Encyclopedia vol-4, page-657(2)

(3) اسباب بغاوت بمندصفي 22

Forty one years in India vol-1, Page-431 Published 1908(4)

Encyclopedia Americana-vol-14, page-822 (5)

W.H.Russel -My Diary in India in the year (1858-59) Page 164 (6)

Daily Tribune, 25 June, 1853 (7)

- Bhargava & Rizvi:Freedom Struggle in Uttarpardesh ,Voll -2, Page 160 (8)

(9) آزاد كى كهانى خودآزاد كى زبانى منع 52-53

Mr. Delean - Russel Diary (10)

(11) مراسله لارژ کینگ بخدمت ملکه و کثور پیر

(12) رَكِل ۋَارَّرَى مِنَى 1858 مِسْفِيهِ -43

(13) جولائي 27 وزرائيلي 1857

# ١٨٥٤: منظريس منظر

یدورست ہے کہ 1857ء میں ہندوستان کے محیان وطن نے آزادی کی بہلی بڑی جدوجہد کی جو میر تھ کی سرز مین سے شروع ہو کرد هرے دهرے بورے ملک میں پھیل گئی۔ بادی النظر میں سے جدوجهدمنظم معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل ایا نہیں ہے۔ یہ بات بار بار تاریخ کی کتابوں میں تحرار کے ساتھ تھی جاتی رہی ہے کہ یہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی تھی جو ناکام ہوئی۔ جسے انصاف پندمور خین نے غیر ملکی حکمرال انگریزوں کے خلاف بغاوت کا نام دیا اور انگریزمور خین اور ان کے پھو ہندوستانیوں نے اسے غدر کا نام ویا اور غدر بریا کرنے والوں کوغدار کہا میالے نتی ذکا واللہ جو الكريزول كايك ايسي الموسق، إلى كتاب تاريخ عروج سلطنت انكاشيه مي لكهت بن: " اس وقت انگاش مین کی مردانگی مجب نیرنگی رنگ دکھار بی تقی وہ اپنے خدا پرایا تو کل کرتے تھے کہ ان کو بڑا استقلال اور مبر تھا۔ بعض انگریز ایمان کے کیے ادرسرتا یا خدا کی عبادت می متغرق تھے۔" منشی ذکاء الله جنہیں انگریزوں نے وفاداری کے صلے میں خان بہادر منس العلماء کا خطاب دیا

تما اطر كرت موئ آ مح لكه بن

"شہرت ہوئی کہ مسلمانوں کی گئی گزری حکومت پھر سے بحال ہوئی۔ بای كرهى يس أبال آيا،ان كافلى برائ نام بادشاه بهادرشاه يج كابادشاه موكيا بـ" منتی ذکاء اللہ کی مید بوری کتاب ای طرح کے طنز وتفحیک ہے بھری بڑی ہے۔1857ء کی نا كام جدوجهد كوكه ملك كيرتني ليكن سية بلي جدوجهد برگز نبيس تقى - جنگ پان جو پورے موسال مبلے الرى كئى تاريخى اعتبارے بہل سلى جنگ تھى جو1757 ميں بنكال كے نواب سراج الدولد اور انگریزوں کے چے لڑی تنی تھی اور سراج الدولہ کے سید سالار میرجعفر کی غداری کے سبب بنگال پر اگریزوں کا کھمل جسنہ ہوگیا۔ ادھر 1799 میں میسور کے شیر فیچ سلطان نے اگریزوں کو للکارا اور باوجود کیہ فیچ سلطان فن سپہ گری ہے بوری طرح واقف تھے، انہیں جنگی مہارت حاصل تھی لیکن بہاں بھی اس محب وطن کو میر صادق، میر غلام علی، قاسم علی اور و بیان بورنیا جیسے غداروں کے سبب آخر شکست ہوئی اور انہوں نے گیدڑ کی صد سالہ زندگی پر شیر کی کیہ روزہ زندگی کو ترجیح دیے ہوئے سری رنگا پہنم میں موت کو گلے لگالیا۔ بنگال اور میسور پر کامیا بی حاصل کرنے کے بعد انگریزوں کے موسلے بہت زیادہ بلند ہو گئے اوراب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600 کے آس پاس تجارت کے لیے بندوستان آئی تھی، پورے ہندوستان پر حکم انی کے خواب و کیھنے گئی۔ چنا نچی نواب سرائ الدولہ اور فیصلے کو شمان کی شکست کے بعد انگریزوں نے اپنی راہ کے دواور بڑے کا شخے سید برادران اور مرہوں کو شمان کی شکست کے بعد انگریزوں نے اپنی راہ کے دواور بڑے کا شخے سید برادران اور مرہوں کو شمان کی شکست کے بعد انگریزوں نے اپنی راہ کے دواور بڑے کا بخواب می انگریزوں کا کہ بی میں انگریزوں کا بخش خوار ہوگیا اور کھی بہا در کا جانے لگا۔ شاہ عالم کے بعد 1806 میں آگریزوں کا بخش خوار ہوگیا اور کھی بہا در کا جانے لگا۔ شاہ عالم کے بعد 1806 میں آگریزوں کا بخواب کی بیادر شاہ بنایا گیا اور حکومت انگریزوں بی بی بی برادر کرتا رہا اور ای طرح بہا درشاہ ظفر پشینی غلای کا جو ا

دراصل ہندوستان کی جائز مغل حکومت اور نگ زیب کی وفات کے بعد ہے ہی ذوال پذیر ہوگئی تھی۔ ای وقت ہے ملک میں ہر طرف ہدائی، طوائف الملوکی اور انتشار وخلفشار کا دور در ور مروع ہوگیا۔ ایسٹ اٹڈیا کمپنی نے اس موقعہ کا پورا پورا فاکدہ اٹھاتے ہوئے طرح طرح کی ریشہ دوانی، چالا کی اور عیاری شروع کردی۔ اگریزوں کی حکمت عملی کی سب سے ٹمایاں اور اہم بات ہندو مسلمانوں کے بیج نفاق کا بیج بونا تھا۔ ای حکمت عملی کے تحت اگریزوں نے مشہور کرنا شروع کردیا کہ دیا کہ دورہ ہندوؤں کے مندروں کو تو ٹر تا تھا۔ اگریز کردیا کہ اور بھی نفاق کا بیج بونا تھا۔ ای حکمت عملی کے تحت اگریزوں نے مشہور کرنا شروع اپنی اس حکمت عملی میں بڑی حد تک کا میاب بھی ہوئے لیکن آخر کو یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہوگئی کہ اور بھی نین کی اور بھی اس مندر کے ہوگئی کہ اور بھی نازی کی مندروں کو صرف اس وجہ سے تو ڈا تھا کہ خود اس مندر کے بچاریوں نے اس کے تقدی کو پامل کیا تھا۔ ڈاکٹر پیتا بی ستید میا اور شمیر ناتھ پاہم ہے مطابق حقیقت یوں ہے کہ ایک بار بچھ کی آٹھ مہارا نیاں کا ٹی و شونا تھے کے درشن کرنے گئیں اور جب واپس آٹکیں تو ایک مہذوں نے اغوا کر لیا تھا۔ بچھ کے اس کے تعین دانی کو مہذوں نے اغوا کر لیا تھا۔ بچھ کے در اس دیے دیاں واقعہ کی افٹیش نائر بھی ۔ در اصل اس ایک صیون دانی کو مہذوں نے اغوا کر لیا تھا۔ بچھ کے در اس داخہ کی تفیش نائر بھی اور نگ ذیب نے اس واقعہ کی تفیش دیاں واقعہ کی تفیش

کرائی تو پہ چلا کہ مندر کے خاص بڑے دیوتا کے پیچے ایک سرنگ ہے جس میں متعدد مردی گلی الشوں کے ساتھ فدکورہ رانی کی لاش بھی ال گئی جو بر ہنتھی اور اجتماعی آبر دریزی کی وجہ ہے وہ جانبر شہوکی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اور نگ زیب نے اسی سبب سے مندر کو منہدم کرایا کہ خود بچاریوں نے اس کی حرمت اور تقدی کو بر بادکر کے اے عیاشی کا اڈہ بنادیا تھا۔

تاریخ ہے یہ بات بھی ٹابت ہو پھی ہے کہ ای اور مگ ذیب نے جس پر مندر نگنی کا الزام لگایا گیا، اس نے کی مندروں کو جا گیریں بھی عطا کیں اور مندری و کھر کھ پرخصوصی تو جہ دی۔ بہر حال سردست یہ ہمارا موضوع نہیں، کہنا صرف یہ ہے کہ انگریز'' پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو'' کی اپنی حکمت عملی پر شروع ہے ہی پوری طرح کاربندر ہے اور کا میاب بھی ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ ایٹر یا کمینی ہندوستان میں جو پچھ بھی کر رہی تھی وہ سب پچھ ایک سوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ ایٹر یا کہتی ہندوستان میں جو پچھ بھی کر رہی تھی وہ سب پچھ ایک سوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ ایٹر یا کہتی ہندوستان میں جو پچھ بھی کر رہی تھی وہ سب پچھ ایک سو بی سمجھی پلانگ کے تحت تھی۔ چنا نچہ ای پلانگ اور حکمت عملی کے تحت اس ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور زبانوں ہے واقفیت کرائی جائے۔ انگریز وال نے ای کالج ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور زبانوں ہے واقفیت کرائی جائے۔ انگریز وال نے ای کالج کے تحت پہلے ہندی اردو اور ہندی کا تنازع کھڑ اکیا۔ یہ ایک سو بی تبھی حکمت عملی تھی ورنداس ہندوستانی اردو و و تنازع کا ٹام و نثان نہیں ملتا۔ اوھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت پہلے ہندی اردو تنازع کا ٹام و نثان نہیں ملتا۔ اوھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت پہلے ہندی اردو و تنازع کا ٹام و نثان نہیں ماتا۔ اوھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تعت کہتا ہیں انگریزی کو سرکاری زبان اور ذریع تعلیم قرار دے دیا گیا۔ اس طرح تحت کی تنازی کی سطح پر شکرت اور فاری کو تکست دے کر ہندوستانیوں کوایک گیرازخم لگایا گیا۔

بہر حال 1843ء میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کرلیا اور 1849ء میں پنجاب پر کنٹرول حاصل کرلیا۔ 13 رفروری 1856ء کواودھ کا الحاق من مانے ڈھنگ سے انگریزی حکومت میں کرلیا گیا اور نواب واجد علی شاہ کومعزول کر کے کلکتہ چلے جانے پر مجبور کرویا گیا۔1856ء تک ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی مضبوط اور طاقتور ہو چکی تھی کہ ہندوستانی عوام تو فیر ملکہ برطانیہ کو بھی خطرہ لاحق ہوگیا جس کا اظہار اس وقت کے برطانوی اخبار میں بھی جا بجا و کھنے کو ملتا ہے۔ چنا نچہ تاج برطانیہ نے پارلیمنٹ میں ایک ایک پاس کر کے ایسٹ جا بجا و کھنے کو ملتا ہے۔ چنا نچہ تاج برطانیہ نے پارلیمنٹ میں ایک ایک پاس کر کے ایسٹ وائٹ یا کہنی کو تحلیل کردیا اور ہندوستان کو براہ راست تاج برطانیہ کے تحت لے ایا گیا۔ اس من مانی ، اوٹ پاٹ اور ہندوستان کی زبوں حالی پر صحفی نے پہلے ہی اپنے رنج وغم کا اظہار ان

الفاظ من كرديا تفا:

#### مندوستال کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی ظالم فرنگیوں نے بہ تدبیر کھینچ کی

اس طرح دیمها جائے تو 1857ء کی ناکام جدوجہدے پہلے سوڈیز ھسوسال کا پوراعرصہ ہندوستانی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔جس میں ہندوستانی نہ صرف غلامی کی ذلت برداشت کرتے رہے بلکہ انگریزوں کے طرح طرح کے ظلم دجرکا شکار بھی بنتے رہے۔ایسے ماحول میں فلا ہرے کہ ہندوستانیوں کے دل ود ماغ میں اندرہ ہی اندرہ اندر تراخرت ، عداوت اورغم و فصہ پنچنے لگا اور واضح طور پراہل وطن میں تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ایک وہ لوگ جوانگریزوں کو عاصب اور ہندوستان کا تا جائز حکر ال گر دائے تھے۔دوسرے وہ لوگ جنہیں صرف اپنے عیش وآ رام اور جاہ ومنصب اور دولت ویڑوت کی چاہت تھی وہ نہ صرف آگریزوں کو خدا کی طرف ہے بھیجا گیا حقیقی حکمرال مانے تھے بلکہ انگریزوں کے اشارے پر ہمہ وقت جھک جانے بلکہ بجدہ ریز ہوجات کو اپنی عین خوش نصیبی اور وقت کی ضرورت سیجھتے تھے۔تیسرے وہ لوگ تھے جوان تمام جو جان نہ کا مانٹ کو الذی کا طرف سے مسلط کردہ فیصلہ بھتے تھے۔ چنا نچہ وہ راضی بدرضا سب بھی تن بر نقذیر جھوڑ کر صبر کرکے خاموش بیٹھ گئے۔

ندکورہ مہلی قتم کے لوگ ہی دراصل وہ جانباز اور سے وطن پرست ہے، جنہوں نے اس پورے وطن پرست ہے، جنہوں نے اس پورے وصے میں انگریزوں کو چین سے میٹھنے نہیں دیا۔ ان کے دلوں میں بنگال کی شکست اور نمیں سلطان کی شہادت کا درد انہیں ہمیشہ اکسا تا اور جوش دلاتا رہتا تھا۔ چنا نچہ مختلف علاقوں میں مختلف سطحوں پر اپ اپنے طور پر سرفروشان وطن اپنے وطن کی آزادی کے لیے علم بلند کرتے درجے۔ ان میں سے چند ایک بغاوتی جو 1857 سے پہلے دقوع پذیر ہو کیں، اس طرح میں۔ اس طرح میں ۔ اس میں میں بغاوت، 1841ء میں کابل میں بے چینی اور انتشار، 1842ء میں کابل مین بردیش واسیوں کا حملہ جس کے نتیجے میں انگریزوں کو کابل جیموڑ ٹا پڑا۔ ای طرح 1840ء میں جاب کے سپاہیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کابل جیموڑ ٹا پڑا۔ ای طرح 1840ء میں بخاب کے سپاہیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کے بیابیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کی چنگاری کی طرح سلگ رہی تھی۔

مولوی احمد الله شاہ جواور دے علاقے میں انگریزوں کے لیے زیروست چیلنج بے ہوئے

تے۔ان کانعرہ بی بن کیا:

راہ عام پر وطمن کے تام پر چلے چلو ہر توم شان ہند کوئی بڑی نہ چھوٹی ہندہ کے گھر کنول مسلم کے گھر روٹی۔

اس نے بظاہر انگریزوں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس نے وطن پستوں میں آزادی کی جوت جلائے رکھا۔ بمینی کے کشف الاخبارے ایک تراشہ ملاحظہ کریں جو پستوں میں آزادی کی جوت جلائے رکھا۔ بمینی کے کشف الاخبارے ایک تراشہ ملاحظہ کریں جو 1857ء کے ہنگامہ کے بعد ای طرح کا ایک واقعہ رونماہونے پرشائع ہواتھا:

"ہنگامہ بلوائے گزشتہ (1857ء) سے پیشتر وسط ہنداور ملک اور دھ کی طرف ہرجگہ شہرول سے بستیوں میں روٹیاں تقسیم ہوئی تھیں اور پیش گوئیاں ہوئی تھیں کہ اگریز ہندوستان ۔ جڑ بنیادسمیت اکھڑ جا کیں گے۔ وہلی گڑئ نے نے خردی ہے کہ اب میرٹھ کی طرف الیک مقام سے دوسری جگہوں میں کچے ہوئے چاول تقسیم کے جاتے ہیں اور ہر غام پرخشکہ پہنچاتے ہیں۔اس مرتبدا یک ہندو پیش گوئی کے لیے آشکارا ہوا کر آئندہ تین برس میں کرشٹی لوگ (انگریز) ہندوستان سے آنا ہوجا کیں گے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کی آزادی کی جدوجہد کی ایک شاندارتج یک رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اور تک زیب کی وفات سے شاہ عالم ٹانی تک دہلی کے دس سلاطین کے زوال کا زبانہ دیکھا تھا اور آئیس اپنے ملک کی زبول حالی بل بل ستاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک منظم تحریک آزادی اور آئیس اپنے ملک کی زبول حالی بل بل ستاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک منظم تحریک آزادی شروع کی جوہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک سنہری باب ہے۔ اس تحریک کے اور طرح طرح اور طرح طرح کے مصائب جھیلتے رہے۔ شاہ ولی افران کی اس تحریک کی ایک تمایاں رکن سیداحمہ کے مصائب جھیلتے رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی اس تحریک کے ایک تمایاں رکن سیداحمہ

بربلوی نے پٹنہ میں جو عظیم آباد کے نام سے جانا جاتا تھا ایک مستقل عسکری تنظیم بھی قائم کردی جو انگریزوں کو طرح سے پریشان کرتی رہی۔ اور انگریزوں کی حکومت کو کھلے عام چیلنج کرتی رہی۔ وینانچہ 1864ء میں اس تحریک سے نسلک پنجاب، بو پی اور بہار کے متعدد افر ادکوانبالہ میں سازش اور مقدے میں بھنسا کرانہیں سزائے موت دے دی گئی۔

ای طرح اہل قلم اویب وشاعر کا ایک طبقہ اپ قلم سے انگریزوں کے غلاف جہاد کررہا تھا۔خاص طور سے محب وطن شعراکی ایک لبی قطار نظر آتی ہے جوابے تر انوں اور نغوں سے ہمیشہ دلیش کے سپوتوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ایے شعرا میں دوخاص با تمیں دیکھنے کو آتی ہیں۔ایک وہ جو کسی ڈر اور خوف کے بغیر انگریزوں کو لاکارتے رہے اور وطن پرستوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔کسی نامعلوم شاعر کا یہ ترانہ قابل ذکر معلوم ہوتا ہے: لے

ہم ہیں اس کے مالک ہندوستان ہمارا
پاک وطن ہے قوم کا جنت سے بھی پیارا

یہ ہے ہماری ملکیت ہندوستان ہمارا
اس کی روحانیت ہے، روش ہے جگ سارا
کتنا قدیم، کتنا نعیم، سب دنیا سے نیارا
کرتی ہے زرخیز جے گنگ وجمن کی دھارا
ادپر برفیلا پربت پہرے دار ہمارا
ادپر برفیلا پربت پہرے دار ہمارا
این کی کانیں اگل رہی ہیں، سونا ہیرا پارا
اس کی کانیں اگل رہی ہیں، سونا ہیرا پارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا
ان فرنگی دور سے ایسا منتر مارا

ا حالا نکدا بھی اس میں جم تحقیق باتی ہے کہ بیز انہ کس نے لکھائے لیکن تو ی امکان ہے کہ اس کے خالق عظیم اللہ خال ہیں جو پیشہ ہے وکیل تصاور نا ناصاحب کے حق کی وکالت کرنے کے لئے برطانیہ کئے تھے پختلف کمایوں کے مطالع ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیز اندانس نام ہے منسوب ہے۔ قیاس اغلب ہے کہ بیز اند تھن قافیہ بیائی سے ظہور پندیز بیس ہوا ہے بلکہ ایسا اکثر تب ہوتا ہے جب کوئی تحریک بردان چڑ ھرائی ہوتی ہے۔

آج شہیدوں نے ہے تم کو اہل وطن للکارا توڑ غلامی کی زنجیریں برساؤ انگارا مندو مسلمال سکھ ہمارا بھا کی بھائی بیارا بید ہمارا بھا کی بھائی بیارا بید ہے آزادی کا جھنڈا اے سلام ہمارا

دوسری تنم کے وہ شاعر تھے جو کسی بھی نام ونمود کے بغیر نامعلوم طور پر نفحے اور ترانے لکھتے رہے، گاتے رہے۔ اورلوگول کوآگے بڑھنے کی ترغیب دلاتے رہے۔ ایسے غیر معروف اور نامعلوم شعراکی ایک طویل فہرست ہے۔

جب ایک بار بغاوت کی چنگاری بحر ک ایشی اور دهیر سے دهیر سے شعلہ کی مان تدلیکے لگی تواس کی تیش جہال جہال بینی وہال وہال لوگول نے اس بغاوت بیس شرکت کواپنا فرض اولین سمجھا اور مختلف طریقول سے اس بین شریک ہوتے چلے گئے مختلف مقامات پر جلے کر کے لوگول کو جمع کیا جاتا اور باہمی مشاورت سے جنگ آزادی میں شامل ہونے کی ترغیب دی جاتی اس کے لیے اشتہارات بھی تقسیم کیے جاتے ۔ 19 رمار چ 1857 وکو صادق الا خبار دتی نے کلکتہ کے کلشن اخبار کے والے سے پنجرشائع کی ہے کہ:

''گشن اخبار کلکتہ نے خبر دی ہے کہ آگرہ ادر اس کے گرد دنواح کے مولوی انگریزوں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کے لیے مسلمانوں میں اشتہارات تقسیم کررہے ہیں۔'' بہت سے مقامات پر سیاشتہارات بوسٹر دل کی شکل میں دیواروں پر چپائے جاتے ہیں۔ مثال کے لیے حیدرآ باد کی مکہ مجدادر چار مینار پر چسپاں کیا گیاایک بوسٹر ملاحظہ کریں:

بسم الله الرحمن الرحيم نصومنين نصومن الله فتح قريب و بشر المومنين الرجوه من الله فتح قريب و بشر المومنين الرجوه م مسلمان بهور، كلم كوامت رسول بهور ارادة قل كرنے بي اس كا فردين يعنی فر كی تال كرے گا، اس پرطلاق اور وہ اولاد، دهير اور جمار، گدھ، كے اور سور كى ہے۔ بلكنسل يزيد كى اور شمر كى اور بيٹا فر كى كا بهوتو ندآ و ساوراولا ومسلمان كى بهوكر ن هم برے بامير ياديوان يا جا كيرواريا مشائخ يا بيرزاوه يا مولوى، يا قاضى يامفتى ياصو بدداريا كوتوال ياريس يا خوردوكلال كلبم عام خاص ان سب يرقتم ہاس

الله واحدى اوراس كے حبيب كى اور جوكوئى شريك ہوكراينے كوسرخ روكرے گا۔البتہ وہ غازی اور قاتل کفار کہلا وے گا۔اور جو مخص کہ مارا جادے گا انشاء اللہ تعالی پی تحقیق داخل ہوگا وہ چم مجلس سیدالشہد ااورشر یک مجلس نبی مصطفی کے بے شک واسطے اس کے بہشت اعلیٰ ہے۔ اور قول اللہ کا زبردست بلادلیل ہے۔ فالقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كيول تامل اورؤهل كررج بوري وقت فرصت کا ہے۔ ایسا وقت کبھونہیں میسر ہوگا اور کیوں غافل ہوتم لوگ ویجھو افسول کرد کے اور ہم کوتہارے آنے یانہ آنے سے پچھاندیشہ نیس کرواسطے ہمت دلانے کے، ہم یہال سبمتفق ہوکرارادہ بذات خود غلبہ کریں مے۔ بلکتم سب کو بيمناسب إنثان نبوى لي كراورسب زيرنثان موكراراد وقل كفاركر يتواليت وہشت اویر کافر کے ہوکر بھا کے گااور دبلی میں عمل بادشاہ جمع وقت شاہ کا ہوا جارہ منزل تک اور لازم ہے او پر رئیس تہنیت علی خال بہاور افضل الدولہ پر ذات ہے این نکل کرادراین سامیاسلام میں لے کرفتیاب او پر کفار کے ہوکر ارادہ دہلی کا کریں تو بہت مناسب ہے نہیں تو آئندہ بہت قباحت ہے۔ہم پرواجب تھا،سب مسلمانوں کے جناب میں عرض کیے ہیں، آئندہ مختار ہیں۔ بتاریخ پجیسویں شوال بروز جمعه یعنی عیدالموسین ے 1273 ھ کومجد میں جمع ہوکرتم غلبداویرے کروادھر ہے ہم غلب کرتے ہیں اور اس کواگر اکھاڑے تو (یعنی پیکاغذ) وہ سل بزید کے ہوگا۔" بہرحال 10 رمئی کومیرٹھ سے انقلابیوں کے دتی آنے کے بعد عجیب افرا تفری کا ماحول ر ہا۔ بادشاہ بہادرشاہ ظفر سمجے نہیں بارہے تھے کہ اس صورت حال سے کیوں کر نیٹا جائے۔ ایسے میں بہادر شاہ ظفر کو جنزل بخت خال کی صورت میں ایک نجات د ہندہ نظر آیا جس نے دہلی میں امن وا مان قائم کرنے کی ذمہ داری اینے سرلی لیکن وہیں دوسری طرف جزل بخت خال کے بااختیار ہونے کے سبب مرزامغل اور دوسرے شنرادے بہادر شاہ سے ٹالال رہنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف شکا پیش کرنے اور سازشیں رہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں جو انتشار اور خنشار دبلی اور ملک کے دوسرے حصول میں رہا ہوگا اس کا ذکر تاریخی کتابوں میں بحرایرا ہے۔ نواب حیدری بیگم کی کتاب فدر کی کہانی ایک ولیپ کتاب ہے جس میں واقعات اس طرح بیان

کے مجے میں کہ کی فلم کی ما تند ہماری نظروں کے سامنے چلتے پھرتے اور متحرک نظراتے ہیں۔ "ميرے پينسيال نكلي موئى تھيں لال كنوكي يردداسو بھااور بير بخش غلام كے ہمراہ رتھ میں بیٹے کرج اح کودکھائے آئی تھی۔ اس کی دکان سے اتری ہی ہوں گی کہ مجے سوار علی علی دین دین کہتے ہوئے نگی مکواریں ہاتھوں میں لیے کھاری باؤلی کی طرف گھوڑے دوڑاتے میلے گئے ، پیر بخش اور دواسو بھا گھبرا کر جھے ایک کو ٹھے پرلے ج عداورته بان ایک می میں رتھ کھائے گیا۔ غرض دہاں سے تھوڑی دیر بعد اتر بھاگا بھاگ كر جاوڑى ميں سے ہوتے ہوئے توكرى والول اين حو يلى منجے۔ وہال میں نے دیکھا کہ دویلی کا بھا تک بند ہے پیر بخش نے کیواڑ دداسو بھانے زہرا بھاڑ کو چینیں ماریں۔ یاوا جان جو مارے گھراہث کے بیڑے میں مبل رہے متھے اور دوآ دمی ہاری خر لینے کوروانہ کر سے تھے۔دداکی آواز پیچان خوددوڑ ے ہوئے آئے، کھڑکی کھول ہمیں اندرلیا اور کہا کہ غضب ہوگیا۔ کمپنی کی دیسی فوج بگڑ گئی اور جہاں کہیں بريسيول كوياتى بيكوار كے كھاف اتارتى بے خداخيركرے در يجھے كيا تتي ہو۔" ادھر دہلی کے علاوہ ملک کے دوسرے حصول میں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال تھی۔ بیگم حضرت كل ادراحمدالله شاه كي قيادت مين انكريزون كوز بردست فكردي گئي -1857 ، مين لكھنؤ يرجو مجه بتي اس كانقشة خواجه غلام حيدر صفيرن ان الفاظيس كهينياب:

پہر رات باتی رہی ناگہاں اللہ جہاں نہ جہاں فرگئی جو شخص اندرون حصار فرگئی جو شخص اندرون حصار وہ قلعہ سے باہر ہوئے ایک بار وہاں جنتی تو پیں شخیس توڑا آئبیں زن و طفل جو شخص نہ چھوڑا آئبیں ''حسن باغ'' کی راہ سے سب کے فرض بیلی گارڈ میں وہ حجن کے فرض بیلی گارڈ میں میں میگزین

اتارے وہاں کولے دو بلکہ تین مشبک ہوئی حیبت وہ کولہ بھٹا موا شبہ تخت زمیں کا پھٹا، اڑا ساتھ باردد کے گھر تمام مع تخته و سقف و د بوار و، بام صدا وہ ہوئی ہر مکاں بل گیا زمیں بل محقی آساں بل سیا بهت پخته و خام گر گرمے بزارول کھلے بیٹتر کر گئے ہوا غل کہ مجھی بھون بیٹ ہوا شک کہ چرخ کہن میسٹ بڑا اڑے اس کے شریر تا آسال گھٹا سے بھی کچھ بڑھ گیا وہ دھواں درول سے کھلیں جوڑیاں خود بخود الگ ہوگئیں کنڈیاں خود بخود ہوئے پیر گردول کے بول کان کٹر کہ سنتا نہیں تالہ بائے بشر لکی طنے آخر دہ بارہ دری کے شعلے تاگنبد انفری بوئے دہشت آلودہ ہوں مرد و زن لرزنے کے سب کے اعضائے تن سب اطفال بے خواب ایے ہوئے کہ لیٹے وہ مادر سے سم ہوتے کی نے کہا یہ اڑی ہے سرنگ کسی نے کہا ہوگی فتم جنگ سرداہ تھا غول ہر مرد و زن کے کہا کہ مود و زن کے کہا کہ خالی ہوا آج مجھی بھون

ادھر حيررآبادوكن ميں بھى مجان وطن يہ چھے نہيں رہادانہوں نے حيررآبادى ريزيدى پر ملكرديا۔اى طرح كانپور، بريلى، مرادآباد، جھانى، پنداور بہاركدوبرے مقامات ميں بھى بے چينى بھيلتى كئى۔1857ء كے واقعات مختلف اديب وشاعر نے اپنے اپنے طور پر اپنے ادب پارول ميں بيش كيے ہيں اور جس بہتات كے ساتھ اس طرح كے لئر بجر وجود ميں آئے وہ ہمارے باروں ميں بہتات كے ساتھ اس طرح كے لئر بجر وجود ميں آئے وہ ہمارے ادب كا بيش بہا حصہ ہيں۔ كتابوں كے علاوہ مختلف اخباروں نے بھى اپنى اپنى فروں ميں ان واقعات كو پيش كيا ہے۔اس طرح كے اخبارات ميں نور مغربى و بلى، صادق الا خبار، و بلى اردوا خبار، و بلى اردوا خبار، و بلى اردوا خبار، و بلى ادروا خبار، و بلى اردوا خبار، و بلى اور احبار، و بلى ادبار خاص اور احبار، و بلى اور احبار احبار

نورمغرلی نے این 21 رفروری 1857ء کے تارے میں ایک جبراس طرح سے ثائع کی ہے: "علاقه اوده من ایک شاه صاحب چند روز بوئے وارد ہوئے تھے۔ مجذوبول كاطرح بزمس بيبات كرتے تھے كدد يمھے عفريب انقام ليتا ہول \_سب انكريزول كونكلوائ ويتابهول عوام توذراي بات من آجاتے ہيں۔ ايک ہجوم جلد بی وہاں جمع ہوگئی۔ کپتان اور بڑےصاحب مہتم شہر کی بھی تجویز ہوئی کہان کا اٹھا دینا مناسب ہے۔خلقت کا بجوم احصانبیں۔شاہ صاحب کوفہمائش ہوئی کہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤیبال سے چل دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ برگز نہ جاؤں گا بلکتم سب كونكلوا دول كا\_16 رفرورى كوبهت بُشت بُشت مونى \_آخر كارلزائى كى نوبت بينجى \_ شاہ صاحب کے ساتھی بارہ آ دی لڑنے کو تیار ہوئے۔دو کمپنیاں ان کے مقالمے يرآئي ـ بندوقيل مارنے لكيل ـ اس مار پيث من ليفشينث المسن صاحب بہادر22 ریجمنٹ کے سوارول کے دو صاحب اور زخمی ہوئے۔ چند سیابی مارے كے ـشاه صاحب كئي آدميوں سميت كرفار موئے باتى ساتھى بھاگ كئے۔" 1857ء كى تاكام جدوجبد كے اہم واقعات پرايك نظر ڈاليس تو ہم ديھتے ہيں كەسب سے پہلے منكل ياغرے نے 29 رمارج كوچ لى ككے كارتوس كے خلاف صدائے احتجاج بلندكى اور 8 مايريل كو میالی دے دی گئے۔ 9ر کی 1857ء کو میر تھ میں ایک رجنٹ کے 85سیابیوں کا چر نی والے کارتوسوں كواستعال كرفے سے انكاركرنے يركورث مارشل كيا كيا اوران ساہيوں كودس سال قيد باشقت كى سزا دی تی۔10 رسی کومیر تھ کی تمن رجمنوں نے بغاوت کردی اور علم بغاوت بلند کرتے ہوئے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔11 مئی کوسیا ہیوں نے دہلی پر قبضہ کرلیا اور بہا درشاہ کی شہنشا ہیت کا اعلان کردیا۔ 13 رمئ سے مید بغاوت دیلی سے پھیل کر فیروز پور، علی گڑھ، اٹادہ، رڑکی متھر ایکھنو، بریلی اور شاہجہاں پورتک پھیلنی شروع ہوگئے۔ کم جون سے مد بغاوت باقی دوسری جگہوں پر پھیلنی شروع ہوئی جس میں مراد آباد، بدابول، اعظم گڑھ، سیتابور، سیج ، بنارس اورجھانی شامل ہیں۔ 6رجون کو تا تا صاحب نے کا نبور کا محاصرہ کرلیااور7رجون کوجھانسی کے قلعہ پر قبضہ ہو کیااوررانی تکشمی بائی کی حکومت بحال ہو گئی۔9رجون ے دریا باد، نتح بور، نو کا تک، کوالیار اور فتح گڑھ میں بغاوت کی لبرآنی شروع ہوگئے۔27رجون کو نانا صاحب نے کانپور فتح کرلیا۔ کم جولائی کو بغاوت کی یہ چنگاری اندور اور ہاتھرس میں بھی تھیل منى ـ 16 رجولائى كوكانپور پرتسلط كى لا انى شروع موئى ـ اور پائاصاحب كى نوج كو بھور كى طرف پسيا موتا يرا ادهر 27 رجولاني كوكنور على في آره ير بعنه كرليا ليكن 13 ماكست كوجكد ليش بور من كنور على كوسكا وكلست ہوئی۔ادھر16 ماگست کو بھور میں تا تیا ٹو نے کو شکست نصیب ہوئی۔14 رسمبر کود بل میں انگریزوں نے تشمیری درواز ہارودے اڑادیا اور 20 رسمبر کود بلی پرانگریزوں کا پھرے قبضہ ہوگیا۔ 21 رسمبر کو بہادرشاہ نے ہمایوں کے مقبرہ میں انگریزوں کے سامنے ہتھیارڈال دیے۔اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں:

" آہ! دیلی در باری نمائش گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک تصویر نظر پڑی جس میں برم تیموری کی گل ہونے والی شع ایوظفر بہادر شاہ مقبرہ ہمایوں میں میجر بنہ ن کے ہاتھوں کرفتار کے جارہے ہیں۔ بیشت پر ہمایوں کا مقبرہ نظر آتا ہے جس پر پچھ عجیب و کلیرافسردگی جیمائی ہوئی ہے۔ بہادر شاہ عبا پہنے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہاتھ میں عصا ہے، چبرہ فم والم میں ڈوبا ہوا، بڑھا ہے کا رنگ اور تحملانہ یاس کا عالم ہے۔ شیجر بنہ من اسرخ وردی پہنے بادشاہ کا دائمن بکڑے کھڑے ہیں اور اُن کے دو ہمراہی بادشاہ کی بیشت پر نظر آتے ہیں۔ میجر بنہ من کی اس بے باکانہ کر اُت پر بادشاہ کا ایک بور ہمانی کا دائمن کی بیٹ بادشاہ کا ایک بادشاہ کا ایک بور ہمانی کی بیٹ بادشاہ کی بیٹ ہوئے ہیں۔ میجر بنہ من کی اس بے باکانہ کر اُت پر بادشاہ کا ایک بور ہمانی کی باتھ ہیں ڈو مال ہے اور بشرہ تھ مال ، قریب بور ہمانی اور اُس می بیٹ ہوگاں ہے۔ ہاتھ ہیں ڈو مال ہے اور بشرہ تھ مال ، قریب

تینی تینی برابردالا ولجر پستول سامنے کرکے اس کا بر ها ہوا حوصلہ بست اور جوش انقام سردکر دیتا ہے۔افسوں ہے کہ وُنیا کے اس مصیبت خیز انجام پر بھی لوگوں کواس کی ہوں باتی ہے۔ نمائش سے چلتے وقت وہیں دیوان حافظ کا خود بخو دکھلا ہواا کی ورق نظر پڑا جس کی پہلی طرحتی:

" آخر بظرے بہ سوئے ماکن اے دولتِ خاص و حسرت عام" 22 رستمبر کو بہا درشاہ کے بیٹوں کو گرفتار کر کے ان کو گولی مار دی گئی یاسر قلم کر کے ان کا سر بہا در شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بعنی برطانوی نفرت و دہشت اپنے عروج پڑتھی۔ 22 راکتو برکوکھنؤ پر انگریزوں نے پھر قبضہ کرلیا اور 26 ماکتو برکوتاتیا ٹو بے کو یانڈ و کے کنارے انگریزوں نے شکست دى-27/ كويركوماتيالويد في الكريزول كونكال كراكك بار فيفركا نبور برقبضة كرليا-6 رومبر ليتن كيحه عى عرصد بعديميل نے تاتيا تو بے كوكانيورے نكال كر پھرے تصنه كرليا۔ ادھرتاتيا تو بے وہاں سے فرار ہو کر لکشمی بائی کی مدد کے لیے بیٹے گئے۔ 9رومبر کو کالبی کی لا ائی ہوئی جس میں تا تیا ٹو بے کو پسیا ہوتا پڑا۔5 رمار چ1858ء کومہندی حسین اور کونڈ ہ اور چردا کے راجول کا چندا کے مقام پر برطانوی كيب برحمله كيا-ادهر 21 رمارج كولكهنؤ براتكريزون نے ممل كنرول عاصل كرليا\_22 رمارج كو اعظم گڑھ پر کنور سنگھ نے قبضہ کرلیا۔ کیم اپریل کو انگریزوں نے تاتیا ٹویے کو بیتوا کے کنارے پھر پیائی بر مجبور کردیا۔ 3 رابریل کوجھانس کے قلعہ براگریزوں نے دھاوا بولا جہال سے تعظمی بائی کو بالآخر فرار ہونا پرائین اعظم گڑھ میں کنور سنگھ کے ہاتھوں انگریزوں کو شکست جھیلی پڑی اور 23 رایریل کو جکدیش بور کے مقام پر انگریزوں نے کنورسکھ سے ایک اور شکست کھائی لیکن افسوس كەصرف تىن دن بعدىيىنى 26 راپرىل كوكنورستىكى د فات ہوگئى اورانگرىز د ل كى راە كا ايك برا کا نٹا نکل کمیا۔ 6 مئی کو بر ملی پر انگریزوں کا قبضہ ہوگیا، 24 مئی کو کالبی پر انگریزوں نے کنٹرول عاصل کرلیا۔ عم جون کورانی ککشی بائی راؤ صاحب اور نواب بائدہ نے کوالیار کے سندھیا کوشکست دی، کوالیار پر قبضہ کیا گیااور نانا صاحب کو پیٹوا بنانے کا اعلان کیا گیا۔17 رجون کو انگریزوں کی طرف ہے گوالیار کا محاصرہ کرلیا گیا جہال اڑائی میں رانی تکشمی بائی بالآخر ماری گئی اور تا تیا تو بے کو بھا گنا پڑا۔20 رجون کو بالآخر گوالیار برانگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔14 راگست کوکوتر ااود ے بور میں لڑائی ہوئی جہاں تاتیا تو بے کو شکست کا منہ ویکھنا پڑا۔ 17 راکتوبر کو انگریزوں نے ایک بار پھرجکد ایش پور کا محاصرہ کرلیااور 19 ماکتوبر کو وہاں کنور سکھ کے بھائی امر سکھ کو فلست دی۔
21 رجنوری 1859ء کوسیکھر کی اثرانی میں انگریزوں نے تا تیا ٹوپے کوشکست دی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔لیکن 7 راپر بل کو تا تیا ٹوپ کوگر فقار کرلیا گیا اور 18 ماپر بل کو پھائسی دے دی گئی۔اس طرح تا تیا ٹوپ اور انگریزوں کے بھے چوہ بلی کے کھیل کا خاتمہ ہوگیا۔ تا تیا ٹوپ کی پھائسی کے ساتھ ہی انگریزوں کو بڑی حد تک آ رام حاصل ہوگیا اور اب وہ پورے ہندوستان پر بلا مزاحمت تکومت کرنے کی بوزیشن میں آگئے۔

جہاں تک 1857ء کی بغاوت یا جدد جہد کا سوال ہاں بیل کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان کی بہلی ملک گیر جنگ آزادی تھی، جواپنوں کی غداری اورا گریزوں کی چالا کی اور عیاری کے سبب ناکام ہوئی نیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 1857ء ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طرف جہاں اس جدو جہد کی ناکامی سے انگریزوں کے پاؤں ہندوستان میں مضبوطی ہے جم مے وہیں دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کی جدو جہد مضبوط، مربوط اور تو کی تر ہوتی چلی کئی جو 1885ء میں انڈین بیشتل کا گریس کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای کا گریس کے شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای کا گریس کے شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای کا گریس کے ذریسایہ وطن پرستوں نے کا میاب سیاس تحرکے کے چلاکر آزادی حاصل کی۔

#### روداددارورك

1857 کا انقلاب چاہے جن اسباب کی بنا پر ہوا ہو، گرایک بات تو بھینی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ ہندوستانیوں کی غرض اس سے بیتھی کہ ملک کو بدترین غلامی سے نجات والا کروطن کی نظمت وآزادی کو پھر سے حاصل کیا جائے۔ بیتر کی دبلی اورصوبہ اودھ تک ہی محدود نہیں تھی جیسا کہ چندا گریز مورضین نے اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کہا ہے بلکہ بدعام سیاس ہے چینی تھی جو رفتہ رفتہ پشاور سے پشنہ تک پھیلتی جلی گی اورتقر بیا ملک کا ایک بڑا حقہ اس سے متاثر ہوا۔ اگر بدعام سیاس ہے چینی تھی جو رفتہ رفتہ پشاور سے پشنہ تک پھیلتی جلی گی اورتقر بیا ملک کا ایک بڑا حقہ اس سے متاثر ہوا۔ اگر بدعام سیاس ہے چینی شہوتی تو وزیراعظم انگلستان مسٹرڈ زرائیلی کو 27 رجولائی 1857 عکو بدنہ کہنا پڑتا:

" مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تال نہیں کہ بنگالی دیتے کے باغیوں نے محض فوجی تکلیفات کی بنا پر بغاوت نہیں کی جلاحت کی عام سیای بے جینی کی حمایت میں اُٹھے تیجے"

ہندوستان کے سیاس اور ساتی زوال کی ابتدا تو ای دن ہوگئی جی جس دن ہے اگریزوں نے دلی ریاستوں اوران کے حکر انوں کی آبسی لڑا ئیوں بیں مداخلت کرنا شروع کردی تھی۔ ریاستوں کے ذاتی مفادات نے اگریزوں کی بالا دسی کوخود بی وہ قوت بخش کہ وہ ان پر حادی ہوتے چلے گئے۔ وُلہوزی کی حکمتِ عملی اور توسیع سلطنت کے لیے ریاستوں کے الحاق نے ہندستان پر ان کی گرفت کو مضبوط کرنے کاسب سے بڑاموقع فر اہم کیا ملک کے ایک بڑے دھے پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تبضے نے فلام ہندوستان کے اصل مقدول کو اور اس محاول کے الحال ہوتے وکھی کر مشتعل ہوتے جا ملک کے قوئی جندیات اور ان کے احترام کو اگریزوں کے ذریعے پایال ہوتے وکھی کر مشتعل ہوتے جارہ سے آخر اس خواب دیا ہوئے دیکھی کر مشتعل ہوتے جارہ سے آخر اس فی جندیات اور ان کی مکاریوں کا منھوڑ ڑجواب دیا جائے اگریزوں کی بدعہدی اور ان کی مکاریوں کا منھوڑ ڑجواب دیا جائے اگریزوں کے بیائی ہوئی بیناوت نہیں تھی، عام لوگوں میں جائے اگریزوں کے جذبات موجود تھے چنانچ بعض مقامات پر نو بی بیناوت نہیں تھی، عام لوگوں میں جائے اگریزوں کے جذبات موجود تھے چنانچ بعض مقامات پر نو بی بیناوت نہیں تھی، عام لوگوں میں جو دیلے جانے بعض مقامات پر نو بی بیناوت نہیں تھی، عام لوگوں میں جو یہ بینی اور بے اطمینانی کے جذبات موجود تھے چنانچ بعض مقامات پر نو بی بیناوت نہیں تھی، عام لوگوں میں جو یہ بینی اور بے اطمینانی کے جذبات موجود تھے چنانچ بعض مقامات پر نو بی بیناوت نہیں تھی۔ پہلے دہاں

کی شہری آبادی نے بھی بغاوت شروع کردی تھی، چر بی والے کارتوسوں کا استعال اگر چہ مندوستانیوں کی شہری آبادی نے بھی بغاوت شروع کردی تھی۔ کیلئے قابل تیول نہیں تھاتو کئی انصاف پہندا تھریز انسر بھی ان کارتوسوں کے استعال کے خلاف تھے۔ مسئر پینسن نے ایک خط میں لارڈ کیونک وائسرائے مندکونکھا تھا:

اس كے بعدوہ اپنى رائے كوذيل كے الفاظ من ظامر كرتا ہے؟

"میری رائے میں ان کا رتوسول کے استعال سے بیابیوں کے ندہی جذبات کونا قابل یقین طریق سے تھردیا گیاہے "

جب اس نا قابل یقین چیز کے استعال پر اصرار کیا گیا تو ہندوستانی سپای آپ سے باہم ہو گئے اور سوار نوج کی پلٹن نمبر 3 کے 85 جوانوں نے اس کے استعال سے صاف انکار کردیا، جس پر انھیں فی الفور فوجی عدالت کے روبر و چیش کر کے دس سال عمر قید کی سزااسی وقت سنادی گئی۔ ان جس سے گیارہ نوجوان سپاہیوں کی سزا جس پانچ سال کی تخفیف کردی گئی۔ اس انتقامی سزا کا تھم میرٹھ چھا وَئی جس فوجوان سپاہیوں کی سزا جس پانچ سال کی تخفیف کردی گئی۔ اس انتقامی سزا کا تھم میرٹھ چھا وَئی جس و جوان سپاہیوں کی سزا جس بانچ سال کی تخفیف کردی گئی۔ اس وقت ایک بھی جو گئے۔ اس وقت ایک بھی جس اس میدان میں ایسا موجود نہیں تھا جس نے اپنے سپنے جس اس واقعہ سے نفرت اور رنج کے جذبات اُٹھتے ہوئے کے صوت نہ کیے ہوں۔ بھھڑ یاں اور بیڑ یاں پہنے ہوئے اپنے ساتھیوں کود کھے کہ ہر سیابی بے حدشتعل ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے دن یعنی 10 مرکی کو یکا کیک لا والچھوٹ پڑا۔

" سوارول کی ایک پلٹن او دو بیادہ پلٹنوں نے بغاوت کر کے سب سے پہلے جیل تو ڈاادرا پے تمام ساتھیوں کو آزاد کرالیا۔اس سے فارغ ہوکرا پے افسروں کے بنگلوں پر حملہ کر کے ہراس فرنگی کو جوان کے ہتھے چڑھ گیا، بے دردی سے تہ تیخ کردیا جس کے بعد انھوں نے دبلی کی طرف یلغار کی ،،

11 مئی کو دبلی میں میرٹھ کی فوجوں کے وینچنے کے بعد ہر یوروپین بنگلے پر دھاو ابول کراہے نذرا آئش کردیا۔جوفر کی نظر آیا آل ہوا،عورتیں بچے تک مارڈالے مے لکھنؤ، کانپور، جھانسی، ہاندہ،ردیمل کھنڈ، غازی پوراور دوسرے مقامات پر بھی دھیرے دھیرے کمپنی کی حکومت کے خلاف محاذ کھلتے سمجے
بہادر شاہ ظفر کو قائد مان کر انقلا ٹی تحریک کے دہنماؤں نے جابجامور ہے کھول دیے گریے گری ہی ابدی
لیے کا میاب نہیں ہوگل کہ ہندوستانی ریاستوں نے انقلا بیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ زیادہ تر عام شہری آبادی
نے اس میں حصہ لیا جنگہ جوہندوستانیوں میں ایسے بااثر لوگ بھی موجود ہتے جودر پر دہ انگریزوں سے ساز
باز کر چکے ہتے ۔ جدید اسلحہ اور سامان جنگ کا فقد ان بھی اس انقلاب کی ٹاکائی کا ایک اور سب بنا۔ اس
کے علاوہ ہندوستانی فوجوں میں آپسی تال میل کی خت کی تھی ۔ ہر پلٹن اپنے انداز میں صف آراتھی ۔
جنگی حکمت علی اور ند بی کوئی ایسامنصوبہ تھا جس پر سب منفق ہوں ۔ قیادت کی رستہ کشی ایک اور وجہ تھی
ادر سب سے انہم بات بیتھی کہ عام لوگ پہلے ہی شخص حکومت کے تلخ تج بے اٹھا چکے ہتے اور ایک کر در

انگتان سے تازہ دم فوجوں کے آنے سے انگریزی فوج کے وصلے بڑھ بچے تھے۔ انھوں نے ا پی کمین گاہوں سے نکل کر ہندستانی فوج کو پسیا کرنا شروع کر دیا۔ ہندستانی فوج پیچھے ہنتی گئی اور وہ آ مے برھتے گئے۔ پہم شکستوں نے ہندستانی فوج کوا تناول شکستہ کیا کداس میں مقالبے کی تاب نہ ر بی 14 رستمبر کو تشمیری دروازے ہے انگریزی فوج دیلی میں داخل ہوئی۔شہر میں یانج دن اڑائی جاری ر ہی لیکن شکست کے سواکوئی بتیجہ نہ نکلاشہر میں بھکدڑ کچ گئی۔ بھا گنے والوں پر گوجروں نے حملہ کر کے انھیں لوٹ لیا۔ بادشاہ اورشنراوے ہما ہوں کے مقبرے ملے گئے۔تمام شہر پھرانگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب انگریزوں کومعلوم ہوا کہ باشاہ ہایوں کےمقبرے میںموجود ہیں تو انھوں نے مرزالہی بخش اور تحكيم احسن الله خال كوظم وياكه بادشاه شبرك بابرنه جان ياكي اور أتحيس برصورت مي انكريزى كيميتك پہنچايا جائے۔اللي بخش اور عكيم احسن الله خال جا يوں كے مقبرے ميں جاكر بادشاہ ے لے۔ حیلے حوالے کرنے یا دشاہ ظفر اور جارول شنر ادوں مرز اعل مرز اابو بکر مرز اخصر سلطان اور مرزامة وكومقبرے سے نكال كرائكريزى كيمپ ميں لايا كيا۔ بٹرس نے ديوان عام كے سامنے جہاں انحريز عورتول اوربچول كولل كيا كيا تميا تفاجارول شنرادول كوبندوق كانشانه بنايا اوران كيمر كاث كربادشاه کی خدمت میں پیش کرد نے۔اس سفاکی پر منگری نے ہڈس کومبار کیادد ہے ہوئے لکھا: "ميرے بيارے بدن!بادشاه كوگرفآركر كے اوراس كے بچول كولل كرنے يرتم

اورتمباری پلٹن ہرطرح کی مبار کباو کی متحق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے

معاملات مين تم بميشه كامياب ربوك"

انگریزوں کاشمر پر قبضہ ہوتے ہی لوٹ مار تن ادر بربریت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جوا کی مذت

تک جاری رہا۔ انگریزوں نے جوش انقام میں مظالم کی انتہا کردی۔ بغاوت کے شک میں نہ جانے

کتنے ہے گناہوں کوسولی پر چڑ ھادیا گیا انگریز عورتوں اور بچوں کے تل کے جرم میں اذبیتی دے دے کہ

ہندوستاندوں کو ہلاک کیا گیا۔ بکس نے ایک افسرا فی ورڈ زکو خط میں لکھا:

"دویلی میں اگریز عود اور بچول کے قاتموں کے خلاف ہمیں ایک ایما قانون پاس کرنا چاہیے جس کی رو ہے ہم المحیں زیمرہ ہی جلا سیس یا زیمرہ ان کی کھال اتار سیس یا کرم سلاخول ہے افتارہ وے کے ان کوفنا کے گھاٹ اتار سیس ۔ ایسے ظالموں کوشش کی ان کی مزاسے ہلاک کردیے کا خیال ہی مجھے دیوا نہ کے دیتا ہے۔ میری دلی خواہش ہو کہ کاش میں دنیا کے کسی ایسے گمنام کوشے میں چلا جاؤں جہاں مجھے بیون عاصل ہو کہ میں حسب ضرورت عمین انتقام لے کردل کی ہمڑاس نکال سکون "

"باغی ہتھیارر کھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس لیے کہوہ اچھی طرح جانے تھے کہ اگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکرموت کی سزالمنی بقینی ہے اور نہ ہی اس کے سوا انھیں کوئی امیدر کھنی جا ہے تھی''

د بلی کے ہاشدوں پر آتھریزوں کے بینے کے بعد جو تسببین گزریں ان کے لیے افسران نے کھا ہے کہ:

'' باغیوں کے جرائم کے مقابلے میں ہزار گنا تنظین پاواش پاشندگان و بلی

کو برداشت کرتا پڑئی تھیں۔ ہزار ہا مرد، عورت اور بچوں کو بے گناہ خانماں برباد ہوکر
جنگلوں اور دیرانوں کی خاک چھانی پڑی اور جتنا مال داسباب وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے،

ان سے ہمیشہ کے لیے ان کو ہاتھ دھونے پڑے۔ کیوں کہ ساہیوں نے گھروں کے

کو نے کھودکر تمام جیتی اشیاء کو تیفے میں کرلیا اور باقی سامان تو ٹر پھوڈ کر خراب کردیا جس

کو وہ اٹھا کر نہیں لے جاسکتے تھے''

"عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے آپ کو ہمارے رحم وکرم پر تھوڑ دیا تھا جن سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا گئی دفعہ ایسی بے کس اور شریف عوتوں کے غول کے غول ماتمی قافلوں کی شکل دیکھنے ہیں آئے جن میں سے اکثر بیچاری بچول کے خول ماتمی قافلوں کی شکل دیکھنے ہیں آئے جن میں سے اکثر بیچاری بچول کو اٹھا کرمشکل سے چل سکتی تھیں اور بعض کے ساتھ بحر رسیدہ مرد نظر آئے تھے جو چلتے ہوئے تھوکریں کھا کھا کرگر پڑتے تھے"

" بیگات کے آنسو' (خواجہ حسن نظامی) میں چندائی ہی ہے کس شنرادیوں کا تذکرہ ہے جو خانمال برباد ہوکر دردر کی تھوکریں کھاتی رہیں۔ دیلی کے باشندوں پرکون کون کی قیامت ڈھائی گئاس کا حال خود منظمری سے سننے:

" ہماری فوج کے شہر میں داخل ہونے پرتمام ایسے لوگ جوشمر کی چارد ہواری میں چلتے پر سے نظر آئے سطینوں سے وہیں فتم کر دیے گئے۔ ایسے بدقسمت انسانوں کی تعداد بہت کافی تھی۔ آپ اس ایک دافتے ہے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گھر میں چالیس یا پچاس ایسے اشخاص ہمارے فوف ہے بناہ گزیں ہو گئے جواگر چہ باغی نہ تنے بلکہ فریب شہری تھے اور ہمارے فود کرم پر بحید لگائے ہوئے جن کے متعلق میں خوشی سے بدظا ہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فود کرم پر بحید لگائے ہوئے جن کے متعلق میں خوشی سے بدظا ہر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خوت سے بادی ہوئے ہوئے ای جگہ ان کوائی سطینوں سے ڈھر کردیا"

چند انگریز مورخین نے شدو مدے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 1857 وکی سلح جدوجہد مرف صوبہ اور ہے تک بن محدود تھی۔ ہندوستان کے دوسرے علاقے اس سے متاثر نہ تھے'' کھوئی ہوئی سلطنت' The Last Dominion کے مصنف ایل کا تھمیل Al Corthill نے بھی ای بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کھا ہے:

"غدر کے متعلق زیادہ سے زیادہ بر کہا جاسکتا ہے کہ وہ کی معنی میں بھی قومی بناوت نہیں تھی میں بھی قومی بناوت نہیں تھی سوبہ اورہ کے جواس وقت مشکل سے انگریزی مملکت کاحقہ کہا حاسکتا تھا"

لیکن خودائ تحریک آزادی کے کیلنے والے انسران کی تحریروں اور واقعات سے پتہ چاتا ہے کہ پٹا ور سے لئے کر پٹنا ور دوسرے مقابات تک انھیں ای طرح ہندوستانی دستوں سے خت مقابلہ کرنا پڑا جس طرح دیلی میں ہوا تھا اور ان پر بھی وہی مظالم ڈھائے گئے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ بعض مقابات پر جلد بی حالات پر قابو پالیا گیا ہو گر حقیقت یہی ہے کہ دہلی اور لکھنؤ کے علاوہ دوسرے مقابات پر بھی سخت مقابلے کے بعد بی کامیا بی حاصل ہو سکی۔

10 رجون 1857ء کو پٹاور میں سرکاری تھم ہے ایک سوئیں افراد کو بھانسیاں دی گئیں۔ان ایک سوئیں انسانوں کو بٹاور کے ڈپٹی کمشنر سوئیں انسانوں کو بٹل از وقت بغاوت کے جرم ہاخوذ کیا گیا تھا چنا نچ کھسن نے پٹاور کے ڈپٹی کمشنر ایڈورڈر سے پلٹن میں نمبر 55 کے چند قید یوں کی جال بخش کے لیے سفارش کی۔سرجان لارنس نے اس کے جواب میں لکھا کہ:

"چوں کہ بیدھارے خلاف اڑتے ہوئے گرفآر ہوئے ہیں اس لیے کسی رم کے مستحق نہیں ہیں"

لیفٹھ رایرش پی بال کوایک خطیس اس واقعے پرخوشی کا ظہار کرتے ہوئے کھتا ہے:

"ہم پٹاور سے جہلم تک بیادہ پاسٹر کرتے ہوئے پہنچ اور راستے میں کچھ
"کام" ہمی کرتے ہے ہے آئے لین باغیوں سے اسلحہ چھینا اور انکو پچائے ہوں پراٹکا ٹا۔
چنانچ تو پ سے با ندھ کراُڑا دینے کا جوطر یقہ،ہم نے اکثر استعمال کیا ہے اس کالوگوں
پرایک خاص اثر ہوا، یعنی ہماری ہیت ان کے دلوں پر بیٹھ گئے۔ بیئر اکا ظریقہ اگر چہ
نہایت ہی دل خراش منظر ہے نیکن بہ حالات موجودہ اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔ فوجی
عدالت کے تکم سے فی الفورسر قلم کردیے جاتے ہیں اور بی پالیسی اس وقت ہر چھاؤئی
میں ممل میں لائی جاتی ہے۔"

لارڈرایرٹس کے زویکاس" کام"کا مقصدیے کہ:

"ان بدمعاش مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ خدا کے تکم سے صرف انگریزی ہندستان برحکومت کریں گئے"

امرتسر کے ڈپٹی کمشنر کو پر کابیان ہے کہ ایسے عالات میں ابتداء ہی میں اس تم کی دحشانہ تن کے ساتھ جواب دیا جائے کہ انقام کا تصور ہی فریق کالف کولرز ہ براندام کردے۔وہ فخر کے ساتھ ککھتا ہے:
" قید بول کی دائمی نجات کا راستہ نہایت آ سان تھا بینی باغیوں کو دیکھ کر

فی الفور تکلس کانعرہ، بھانسی پرلے چلو' بلند کیا جا تا تھا''

13 ائری کوا حتیاط کے طور پر تین ہزار آٹھ سو ہندوستانی سپاہیوں سے لاہور ہیں ہتھیار چھین لیے گئے اور تقریبا تین مہینے تک چارسو کور ہے سپائی رات اور دن ان کی نقل و حرکت کی گرانی کے اور تقریبا تین مہینے تک چارسو کور ہے سپائی رات اور دن ان کی نقل و حرکت کی گرانی کرتے رہے۔30 رجولائی کے دن تیز آندھی ہیں وہ بھاگ نظے کین ان میں ہے جتنے بھی بھاگ

نہ سکے ان کو چھا کئی میں ہی گوروں کی تو پوں نے ڈھیر کردیا ۔ 26 نمبر کی اس بنالین نے دوسر بے روز دریائے رادی کوعبور کرنے کی کوشش کی نکین پولیس کی بردفت مداخلت سے وہ اس مقصد میں باکام رہے۔ یہاں تک کدکو پران کا تعاقب کرتا ہوا دہاں پہنچا دیبا تیوں کی ایک بردی جماعت نے ان کو گھیر لیا۔ ڈیڑھ سوا دی تو گولیوں سے ہلاک ہوئے باقی دریاعبور کرنے میں کامیاب ہوئے گر ان کو گھیر لیا اور ان کے بیشتر ساتھی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ایک میل دور بڑ برے پرکو پر نے ان کو گھیر لیا اور کشتیوں پرسپائی بھی کران کو گرفار کرلیا۔ آدھی رات تک دوسو بیاسی آدمیوں کو قید کر کے کو تو ال کے ایک برج میں بند کر دیا کیا اور ان کی باقی تعداد کو دیبا تیوں کے دم و کرم پر چھوڑ ویا گیا۔ چوکلہ اس رات بارش ہوگئی میں لیے پھائسیوں کو دوسر ب دن پر ملتو کی کر دیا گیا۔ دوسر ب دن سویر ب رات بارش ہوگئی تھی اس لیے پھائسیوں کو دوسر دن پر ملتو کی کر دیا گیا۔ دوسر ب دن سویر ب ایک دستہ رہے کے انفاق سے بیدن ایک دستہ رہے کے گئے۔ انفاق سے بیدن ایک دستہ رہے کو کر کے ساتھ کچھ مسلمان سوار بھی تھے۔ چنا نچہ باغیوں کو سراو ہے کے لیے اس نے جالا کی سے کام لیا۔

" پہلی اگست کو بقرعید کے تہوار کا دن تھا جے مسلمان ہرسال جانوروں کی قربانی کر کے نہایت دھوم دھام ہے مناتے ہیں۔ اس لیے مسلمان سواروں کو وہاں سے علا عدہ کرنے کے لیے بیا کی مفید عذر تھا' چنا نچہ ان کو اس تہوار کے منانے کے لیے امرتسر بھیج ویا گیا اور صرف ایک عیسائی افسر وفا دار سکھوں کی امداد سے ایک مختلف تنم کی قربانی کرنے کے لیے وہاں اکیلا رہ گیا' جو مطلقا نہ گھرایا بلکہ بورے وصلے اور جرائت کے ساتھاس کام کو بخو بی انجام دیا۔ اب مشکل بی بیش آئی کہ لاشوں کو کس طرح دبایا جائے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو سے صحت کہ لاشوں کو کس طرح دبایا جائے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو سے صحت مناب نہ ہو ہے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو سے صحت فراب نہ ہو ہے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو سے صحت فراب نہ ہو ہے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو سے صحت فراب نہ ہو ہے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو سے صحت فراب نہ ہو ہے تا کہ وہاں گیا ہی ایک ایک فران کی ایک فران کواں آئی گیا ہیں ہے اس مشکل کا علی ہی نگل آیا'

قید یوں کو باز وؤں سے پیچھے کی طرف بائدھ کر دس دس کی ٹولیوں میں گولی سے اڑا ویے

کے لیے باہر کھسیٹا گیا۔ بعد میں باتی قید یوں نے برج سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر برج

کے دروازے کھولے گئے تو ایک نہایت ہی دروناک منظر دیکھنے میں آیا، یعنی پنجا لیس انسانوں کی

لاشیں باہر لائی گئیں جو خوف، گرمی ، سفر کی صعوبت اور دم تھنے کی وجہ سے این یاں رگز رگز کر ہلاک

- E En

بنارس اورالد آباد میں چنداؤکوں کو محض اس بنا پر بھائی دی گئی کہ باغیوں کی جھنڈیاں اٹھائے ہوئے انھوں نے بازاروں میں منادی کی تھی۔ سہاران پور میں متعبد دلوگوں کو بھائہ یاں دی گئیں۔ آئی کر ہا کے دیبات سے متعدد کسانوں کو گرفتار کیا گیا جضوں نے بغاوت میں حضہ لیا تھا۔ پھر انھیں ان باغی سپاہیوں کے ساتھ بھائی پر لانکا دیا گیا جو قرب وجوارہ پکڑے گئے ہتے۔ پٹنہ میں بھی ای تشم کے واقعات ہوئے۔ بنارس اورالد آباد میں بے انتہا انسانوں کوئی کیا گیا بھائی کے تشخہ پر لانکا یا گیا جب جزل نیل ان مظالم سے فارغ ہو چکا تو اس نے اپنے ایک میجر کو کان پور میں انگریزوں کے تشک کے اور کی کے میں نہایت ہوئے میں نہایت ہوردی سے لوگوں کو موت کے کھا نہ اتارا۔ کان پور میں انگریزوں کے تل نے انگریزا نسروں کو کتنا ہے رحم بنا دیا تھا اس کی سفا کی بیان کرتے ہوئے کو آپر کہتا ہے:

" ایک کنوال تو کان پور میں ہے لیکن ایک دوسرا کنوال بھی ہے جواجتالہ

(صلع امرتسر) میں ہے"

کان بور کے محصورین کی امداد کے لیے روانہ ہوتے وقت میجررینا ڈکو جزل نیل کی طرف سے یہ ہدایات بیجی گئیں:

''بعض دیبات کوان کی مجر ماند حرکات کی بناپر عام بنائی کے لیے نتخب کردیا

گیا ہے' جہاں کی تمام آباد کی کوئل کردیتا ہوگا۔ باغی رحمنی سے کتمام ایسے سپائی فی الفور پھائی پرلٹکا دیے جا کی جوا ہے جپال چلن کے متعلق اطمینان بخش جوت بہم نہ پہنچا سکیس۔ قصبہ فتح ہور کی تمام آباد کی کو محاصر ہے میں لے کرند تغ کر دیا جائے کیوں کہ اس قصبہ نے بغاوت میں حقد لیا ہے باغیوں کے تمام سرغنوں کوئی الفور پھائی پرلٹکا دیا جائے آگر وہاں کا ڈپٹ کلکٹر قابو میں آ جائے تواسے وہیں پھائی دے دی جائے کہ دی جائے اگر وہاں کا ڈپٹ کلکٹر قابو میں آباد کی توجوں نے گیر لیا ہوائے''

دی جائے اور اس کے سرکوکاٹ کر وہاں کی سب ہے بڑی تمارت پرلٹکا یا جائے''

نا تاصاحب تو مل ند سکے لیکن جھائی کی رائی کو انگر بزنوجوں نے گیر لیا ہم تیوروز کی فوجوں نے گیر لیا ہم تا تھا کہ اس نے جان دے دی لیکن گرفتار ہوتا پہند ٹیس کیا ۔ 16 رجولائی کو جز ل

پیانسیاں دی گئیں۔ جہاں جہاں اگریزی فوج نے پڑاؤ کیا وہاں پر قرب وجوار کے تمام دیہات جانور کے تمام دیہات جانور کی کھال جس سینایا بھانی سے پہلے ان کے جسم پرسؤر کی چربی ملنایا زندہ آگ میں جلا دینایا ہندستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ فعل جیج پر مجبور کرنا درندگی کی وہ مثالیں ہیں جو بار بار ہرائی جاتی رہیں 1

ناتھن ہیں میر اندرے ، دولف ٹون اور پیرل جیسے افسران نے ہندستانیوں پر وہ مظالم دھائے جن کا تصور ممکن نہیں ۔ تکھنو پر سب ہے آخر میں اگریزوں کا قبضہ ہوا۔ فرور کا 1856ء میں افواب واجد علی شاہ کی معزولی کے بعد انگریزوں نے افتد ارتو حاصل کر لیا محر واجد علی شاہ کی موجودگی ان کے لیے سوہان روح تھی چنانچہ 16 رمار چ 1856ء میں انگریزوں کے خلاف لڑائی شردع ہوتے ہی تکھنو میں بھی کش کمش کا آغاز ہوا۔ لیکن کسی نے کھل کر قیادت کی ہمت نہیں کی۔ شردع ہوتے ہی تکھنو میں بھی حضرت کل نے ہمت دکھائی اور اپنے سیارہ برس کے فرزیر برجیس قدر آخر واجد علی شاہ کی بیگم حضرت کل نے ہمت دکھائی اور اپنے سیارہ برس کے فرزیر برجیس قدر کو کر جولائی شاہ کی بیگم حضرت کل نے ہمت دکھائی اور اپنے سیارہ برس کے فرزیر برجیس قدر کو کر جولائی 1857ء میں بادشاہ قرارد سے کرانگریزوں سے مقابلہ کرنے کی شانی ۔ انگریز ریز یونی میں محصور ہوگئے۔

ای دوران مولوی احمداللہ شاہ بھی اپنی فوج کے کر تکھنو آچکے تھے۔دونوں فوجوں نے تکھنو کر اپنا تسلط جمالیا۔ برجیس فقدر کے نام سے احکام جاری ہونا شروع ہوئے اور حضرت کل نے سارا تھم ونسق سنجال لیا۔ ایک طرف نتہ احمد اللہ شاہ اور حضرت کل ریز یڈنی کو گھیرے ہوئے تھے تو دوسری طرف کئی غذار اپنی کوششوں میں مصروف تھے۔ اگر یزوں سے برابر پیام وسلام جاری شخے۔ دولی سے جزل بخت خال بھی اپنے چندساتھیوں کے ساتھ تکھنو آگئے تھے۔ نانا صاحب کو بھی حضرت کل نے اپنے امکان بھرا مداودی جب اگریز دوسرے علاقوں پردوبارہ قابض ہو پھے تو بھی حضرت کل نے اپنے امکان بھرا مداودی جب اگریز دوسرے علاقوں پردوبارہ قابض ہو پھے تو اس کی فوجوں نے تکھنو کا اُرخ کیا۔ سرکالن کیمپیل 1858ء میں شع ایک لئنگر جزار انتھانان سے اس کی فوجوں نے تکھنو کا اُرخ کیا۔ سرکالن کیمپیل 1858ء میں شع ایک لئنگر جزار انتھانان سے

1 - عراق میں بھی ای طرح کی ذہنیت اس وقت کارفر ہا نظر آئی جب امر کی فوجیوں نے انقام لینے کی غرض سے عراقیوں کے ساتھ بچھائی تتم کے محروہ فعل انجام دے آئیں کول کی طرح کے میں پھندانگا کر کھیٹا گیا ، آئیں ماور زاد زنگا کر کے بدفعلی کیلئے مجبور کیا گیا ، فرجب کے نام پردشنام طرازی کی گئی لیمنی کہ برطرح حقوق ان ان کی کا اور زاد زنگا کر کے بدفعلی کیلئے مجبور کیا گیا ، فرجب کے نام پردشنام طرازی کی گئی لیمنی کہ برطرح حقوق ان ان کی کا ان کیا گیا جس کی تقویریں بار بارٹیلی ویٹر ان پروکھائی گئی اور پرند میڈیا میں مجی خلاف ورزی کی گئی کا گئی سے دنیا کے فرجب ترین طک (برزیم ناتھی) کی تقوی کھل گئی .....حسن شئ

روانه ہوکر ہندستان پنجے اور فوراً لکھنو کی طرف روانہ ہوئے۔

عالم باغ اور چار باغ کے مور چول پر ہندوستانیوں نے سخت مزاحمت کی گرا یک غذار نے دلکشا کی راہ ہے انھیں تیمر باغ تک پہنچ کا موقع فراہم کرویا جہاں چوکھی ہیں حضرت کل اس وقت مقیم تیمن ہے وقت مقیم تیم والے کی دیواریں تو ڈکر چوکھی کو گھیرلیا ۔ 16 رمار چھ 1858 وکو شوالی کے بعد حضرت بحل مع برجیس قدر کے حسین آباد آگئیں۔ دو روز حسین آباد میں قیام کرنے کے بعد 181 رماری کو لکھنو سے رفصت ہو کر بہرائج کے قریب بونڈی پہنچیں ۔ مولوی احمد اللہ شاہ انگریزوں سے لائے رہے۔ آخرا کے دن ان کے سپائی شرف الدولہ کو گرفتار کر کے لائے "خدگک غدر"کے مورخ نے لکھا ہے:

'' شرف الدوله به ہمرای خدمت گار کے یا بیادہ مکان عاش علی ہے نکل كے بطےرائے من تلك باغيول في شافت كر كے بين توب ير بناليا۔ احمدالله شاہ کے روبرولے جا کرحاضر کر دیا۔احمداللہ شاہ نے بلا استفسار مال و گفتگواس نجرم يركه وزيرة وكربيكم صاحب كے ساتھ كيول ندھے تھم قتل شرف الدوله كاديا" انگریزوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بلشنیں اور نیما کے رانا کی بلشنیں بھی تھیں جنھوں نے جی بھر کے لکھنو والوں کولوٹا۔انسانی خون اس طرح بہا کہاس سے سیلے لکھنو والوں نے مجھی نددیکھا تھامولوی احد اللہ شاہ بہادری ہے اڑتے ہوئے تکھنؤے نکل کئے گرایک راجہ نے ان ہے غداری کی اور ا نکاسر کاٹ کر انگریزوں کو پیش کر دیا۔حضرت کل ابھی بویڈی ہی میں تھیں کہ جزل کلائڈ ببرائج ہے اپنی فوج لے کر بونڈی پہنچا۔ ہندستانی فوج نے سخت مقابلہ کیا لیکن انگریزوں کے ایک زبردست حلے سے ان کے بیرا کو مجے حضرت کل اور بربیس قدرمع اسے چند ساتھیوں کے اڑتے بھڑتے جنگلول سے ہوتے ہوئے نیال پہنچ گئے۔مہاراجہ نیال نے انھیں بناہ دے دی۔ انگريزوں کواس پر کوئي تعرض نه ہوا۔ ايريل 1879ء ميں حضرت کل کا نيميال ہي ميں انقال ہواان كِ انتقال كے بعد مرز ابر جيس قدر كومعانى دے دى گئى۔ چنانچہ دہ نيال سے كلكتہ بينج سے۔

کوں کے ایک سال کی خوں ریز ہوں کے بعد انگریز لکھنؤ پر قبضہ کر پائے ہتے اس لیے انھوں نے شہر کی اینٹ ہے اینٹ بجادی۔ ہزاروں لوگ قل کیے گئے اور سیکڑوں کوریز پرنسی کے افول نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ ہزاروں لوگ قل کیے گئے اور سیکڑوں کوریز پرنسی کے سامنے پھائی دے دی گئی۔ ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ چہٹ اور مویٰ باغ کی پلٹنوں سامنے پھائی دے دی گئی۔ ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ چہٹ اور مویٰ باغ کی پلٹنوں

نے ان کے خلاف جنگ کی گھی لہٰذا سیکڑوں سپاہی اس جرم میں گرفتار کر کے تل کیے گئے۔ وہ شہر جو دہلی کے بعد مندستان کی آبروتھا'اسے خاک میں ملادیا گیا۔ حضرت کل نے اپنے ایک اعلان میں جو یہ کہا تھا کہ:

" کی شخص نے بھی خواب میں بھی بنہیں دیکھا کداگریزوں نے بھی کسی مجرم کومعاف کیاہؤ'

اے انگریزوں نے واقعی ٹابت کر دکھایا۔ باغیوں کے ساتھ ہزاروں بے گناہوں کو بھی جان سے ہاتھ دھوتا پڑے کیمپہل خودلکھتا ہے

" میرے خیال میں اس الرائی کا سب سے زیادہ افسوں تاک پہلویہ ہے کہ مجرموں کے مقابلہ میں معصوم اور بے گناہ انسانوں کوزیادہ اذبیتیں برداشت کرنی پڑیں، چنانچہ بردل باغیوں جن کے ہاتھ بے گناہ عورتوں اور بچ س کے خون سے رنگے ہوئے تتے ادراودھ کے غریب دیہا تیوں کے درمیان انتقام لیتے وقت کوئی تمیز نہیں گی گئی۔ اگر چہموخرالذکر کے خلاف بھی کسی قدر تا انصافی یالوٹ مار کا شبہ کیا جا تا تھا۔ پھر بھی بدا کی حقیقت ہے کہ دہ بغاوت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ نیادہ سے ذیادہ ان کے خلاف بی کہا جا سکتا ہے کہ انھوں نے بغاوت سے فاکدہ اٹھا کراپنے ملک کوغیر ملکیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی اس لیے ہم اس کراپنے ملک کوغیر ملکیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی اس لیے ہم اس جذبہ کو کہ اتو نہیں کہہ سکتے۔ چنا نچہ ہمارے جی میں بیزیادہ مفیدادر تسلی بخش ہوتا اگر مناہوں کو چھوڑ کر ادوھ کے باشندوں کی جان بخش کر دیتے اور ایسی دردناک مزائیں نہ دیتے "

لکھنؤ میں بلاوجہ آل وغارت کے بارے میں تجینڈی لکھتاہے:

" تکھنو پر قبضہ کرنے کے بعد قل وغارت کا بازارگرم کیا گیا۔ چنانچہ ہرا ہے ہندوستانی کو قطع نظراس کے کہوہ سپاہی ہے یا اودھ کا دیباتی ' بے در لیخ بتہ تنج کیا گیا یہاں تک کہ سیاہ رنگت ہی اس کے مجرم ہونے کے لیے کافی دلیل مجھی جاتی تھی اور بہلاکت کے لیے رسمۃ اور پیڑ کی شاخ کا استعال کیا جاتا، یا اگر یہ اشیاء مہیا نہ ہوں تو بندون تی بندون کی آیک گولی ہے گناہ انسان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور وہ

وين دهر موجاتاتها"

اودھ کے باشندوں نے نہ تو اس طرح انگریزوں کا قتل عام کیا تھا جیسا کہ دوسری جگہوں کے بارے بیں مشہور ہے پھر بھی ان کے ساتھ جس بے رحی کا سلوک کیا گیا اس کی روداونا قابلِ فراموش ہے۔انگریزی حکومت کا ایک افسرخوداس کے اعتراف بیں لکھتا ہے:

'' دی دن کے اند رتمام اندرتمام اودھ سے انگریزی حکومت اس طرح عائب ہوئی کہ ڈھونڈ نے سے بھی اس کا کہیں سراغ نہیں ملیا تھا۔ فوجوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے بھی اپ کا کہیں سراغ نہیں ملیا تھا۔ فوجوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے بھی اپنے آپ کو آزاد بچھ کرہم سے منھ موڑ لیا۔ لیکن اس تمام عرصے میں نہ کوئی منتقما نہ کا ردوائی عمل میں لائی گئی اور نہ ہی کہیں کس پرظلم کیا گیا۔ چنانچہ اودھ کے بہا در اور سرکش باشندوں نے سوائے چند مستثنیات کے عام طور پر پناہ گزیں انگریزوں کو نہایت مہر بانی اور شفقت سے اپنے ہاں پناہ دی ۔ بالخصوص اودھ کے تعلقہ داروں نے تو نہایت فیاضی اور فراخ حصلگی سے دی۔ باخصوص اودھ کے تعلقہ داروں نے تو نہایت فیاضی اور فراخ حصلگی سے بیشتر اپنے مفتوح آتاؤں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا۔ حالاں کے اس سے پیشتر انگریزوں کے ہاتھوں سے آخص متعدد نقصانا سے اٹھانا پڑے شے اور کئی تم کی نا انصافیوں کا شکاررہ شکھے تھے''

ا پے مظالم اور بے گناہ ہندوستانیوں کے آل کے لیے انگریز افسران نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہندوستانی قوم کے لیے ان کے دل میں کس درجہ بے رحمی کے جذبات موجود تھے نکلسن انگریز عورتوں اور بچوں کے آل کا حوالہ دیے ہوئے ایڈورڈ ز کولکھتا ہے:

" بچوں اور عورتوں کے قاتموں کواذیت دینے کے سلسلے میں میراخیال ہیہ کہاں تھا کہاں تھم کی ایذاوہ ہی کے طریقے مناسب اور سیح نہ بھی ہوں، پھر بھی ہمیں ان طریقوں کو بالفنرور استعمال کرنا چاہیے کیوں کے یہاں پراس تشم کے انقام لینے کے طریقے رائج ہیں۔ دوسری طرف انجیل مقدس میں بھی ہے کم ہمرموں کے انگال کی مناسبت سے سزاوی جائے گی۔ بنابریں کوئی وجنہیں کہ زم سزا پراکتفا کیا جائے۔ اگرایسے قاتموں کے حق میں بھائی کی سزا بھی جائے گی تو میرے خیال میں معمولی باغی تو ان سے بدر جہامعمولی سزا کے مستحق ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوں معمولی باغی تو ان سے بدر جہامعمولی سزا کے مستحق ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوں

بادجودا ک امر کے کہ جھے پہلے ہی میہ بتادیا جاتا کہ میری موت کل داقع ہونے والی ہے پھر بھی جس ان بد بختوں کوالی شدید سزائیں دے کر ہلاک کرتا جہاں تک میراد ماغ یاوری کرتا''

کمشنر بنارس بنری کر کے نام ہدایات جاری کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:

"تمہاری طبیعت چول کے فطر تازم واقع ہوئی ہاں لیے بحلات موجودہ میں بخت

منظر ہول، کین آپ کو واضح رہنا چاہے کہ ال قتم کے تمام تیں جذبات واحد اسات کو مطلقا فیر باد کہنا ہوگا آخر مجسئر یٹول کو بے فائدہ طور پر تلوار کو بے نیام کرنے کیلئے تھم ہیں دیا گیا۔ نیز واضح مہا کہ کہ کہ خطائی قانوں بھی ایک انسانی جان کے ضائع کرنے کی باوش میں قاتل کیلئے کی تم کی معالی تانوں بھی ایک انسانی جان کے ضائع کرنے کی باوش میں قاتل کیلئے کی تم کی معالی کا تو یہ خام کا معالیت نیوں کی جو دیا ہیں جا کہ کی حال میں حاکم کا معالیت نیوں کو میں ناکہ میں ایک کا تو یہ خام ہے کہ دیاں پر گلام کے داویے نگاہ میں ایک کا ویک حال میں حاکم کا کوئی تبدیل ہوئی کے اور کی نامی کے کوئی کی بات کے دیور کی میں ایک کا ویک کے داویے نگاہ میں ایک گوئی تبدیل کوئی کے اس میں میں کوئی کوئی تھا کہلئے کے بندیدہ خیال کا ہے۔

مور تبدیلی مواقع ہوتی ہوئی ہوئی کوئی کوئی تھا کیلئے کے بندیدہ خیال کائے۔

تائ برطانیہ کے افطول نے یہ یقین کرلیا تھا کہ بغیر سرکوبی کے وہ ہندہ تان پرحکومت نہیں کر کئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہندہ تانی عوام کے دل پرائی بیب بھادی جائے کہ وہ بھی سرنیا تھا کئیں۔ واجدعلی شاہ کو لککتہ اور بہادشاہ ظفر کور گون بھیج کر انھول نے اپنے طور پر یہ بھی لیا تھا کہ اب ہندہ تان ہمادا ہے لیکن انھیں بینیں معلوم تھا کہ معلوم تھا کہ شعلوں کی تذرکردیں گے۔ پھر انھول نے دیکھا کہ ملک کے لاکھوں کر دڑوں کسان، مزدور کھلے نشان لیے انہی شعلوں کی نذرکردیں گے۔ پھر انھول نے دیکھا کہ ملک کے لاکھوں کر دڑوں کسان، مزدور کھلے نشان لیے انہی مقتلوں میں موجود ہیں جہال بھی جھائی کی رائی اور مولوی اہم اللہ شاہ کا خوان بہا تھا۔ جنری وہ اللہ باغ سے چوری چورا تک بندوق کے سامنے سید سے وہ وہ کی مرفی وہ کے بھی انھوں نے سپارٹیکس (Spartacus) بجھے کر سولیوں پر تک بندوق کے سامنے موجود ہے جو وطن کی تک بندوق کے سامنے موجود ہے جو وطن کی لئکا دیا تھا سامن کو بیک کے نعرول نے آخر آئیں سمجھائی دیا کہ اب ان کے سامنے وہ قوم پھر موجود ہے جو وطن کی خاطر مرتو سکتی ہے گئی وہ انہوں کر کتی۔ لال قلعہ پر تر نگا اہر انے کی رہم تو 78 میں بھال کی بھی گوار نبیل کر کتی۔ لال قلعہ پر تر نگا اہر انے کی رہم تو 78 میں بھی ادا ہوں۔ یک بی مے نامے 1947ء میں دیا گھا۔

مجتبي حسين اورفن مزاح نگاري قيمت 200رويئ ريد يونشريات آغاز وارتقاء قيت 300رويخ فكرفن فنكار قيمت200روييخ اديب محقق صحافي (چودهري سبط محمر نقوي) قيت 300رويخ تحقیق تفهیم (مجموعه مضامین چودهری سبط محمر نقوی) قيمت300روييخ ١٨٥٤: نكات اورجهات قیمت 400رویئے حسن منیٰ کی دیگر کتابیں کتابی دنیا سے طلب کریں

## تاریخ اود صکا ایک المناک باب (دستاویزور کے حوالے سے)

تقسیم وطن اس کے جلو میں ہونے والے فسادات اور مجموی طور ہے کم وہیں ایک کروڑ افر او
کی نقل مکانی اور اس عظیم انسانی المیہ ہے پیدا ہونے والی صورت سے حکومت ہند کسی حد تک عہدہ
ہرآ ہوئی تواسے جنگ آزادی کی تاریخ جلد ہے جلدر قم کر لینے کا خیال پیدا ہوا۔ چنا نچہاس مقصد کی
حکیل کے ابتدائی اقدام کے لیے الد آباد ابو نیورش کے واکس چانسلز مشہور مورخ اور مشیر وزات
تعلیم کی سربرای میں ایک ممیٹی کی تشکیل کی گئی۔ اس ممیٹی کے سرد کام یہ ہوا کہ ہر ممکن ذریعے سے
جنگ آزادی سے متعلق سارا دستیاب مواد کیجا کر لیا جائے۔ افتدار کی متعلی سے یہ کام مقابلتا
جنگ آزادی سے متعلق سارا دستیاب مواد کیجا کر لیا جائے۔ افتدار کی متعلی سے یہ کام مقابلتا
آسان ہو گیا تھا کیونکہ اب ساری سرکاری وستاویزات حکومت کی دسترس میں تھیں۔ اس کام کا

آخر 1953 میں ڈاکٹر سیدمحمود کی سربراہی میں ایک بورڈ تشکیل دیا گیا جس کا پبلا جلسہ 3 جنوری کود بلی میں ہوا۔ اس جلسہ نے ملک کی ساری ریاسی حکومتوں کومشورہ دیا کہ اس کام کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے علاقائی کمیٹیوں کی تشکیل کی جائے۔ کئی علاقائی کمیٹیاں بنائی گئیں۔ یو پی اور تشمیر میں اس کام کے لیے ڈاکٹر سیرمحمود کروفیسر محمد مجیب اورا چار بیزیندردیو پرمشتل ایک سمیٹی کی تشکیل میں آئی۔

ای سال ریاسی سطح پراس کام میں تیزی لانے کے لیے حکومت از پردلیش نے اچاریہ فریندرد ہوگی قیادت میں ایک سمینی بنادی لیکن برقتمتی سے اچاریہ جی کی خرابی صحت علاج کے سبب ملک سے باہر جانے اور استعفے کے سبب کام میں چیش رفت نہ ہو تکی اور ریاسی حکومت کو 1955 میں ایک سے باہر جانے اور استعفے کے سبب کام میں چیش رفت نہ ہو تکی اور ریاسی حکومت کو 1955 میں ایک 14 رکنی کمیٹی بنانی پڑی جس میں کملائی تر پڑھی ڈاکٹر سیرمحود اچار سیبیر بل سنگی پروفیسر محمد مجیب کا ویت پرائی جمااور صد بی صن شامل تھے۔

لین کام شروع کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ جنگ آزادی ہے متعلق ریاست میں اس قدرمواد موجود ہے کہ اے پڑھے جھا بننے اور ساری معلومات کو مربوط تاریخ کی شکل دینے میں بہت وقت کھے گا۔ اس وقت مرکزی حکومت نے ہدایت دی کہ 1857ء کے غدر یا بغاوت کے سوسال ممل ہونے کے سلطے کی تقریبات کے پیش نظر سے کام دیمبر 1956 تک بہرصورت ممل کرنیا جائے۔ اس تبدیل شدہ صورت حال کے پیش نظر تکمہ تعلیم کے سکریٹری ڈاکٹر سید اطہرعہاس رضوی کو افسر خصوصی اورا کی ۔ ایل بھار گوکور سری افسر بنا کر سے کام ان کے سپر دکردیا گیا۔

بیموادا تناتھا کہ اس قدر کم دنت میں 1857 کی بناوت کی مربوط تاریخ تیار نہیں کی جاسکتی تھی چنا نچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ متعلقہ دستاویزات کو متعدد جلدوں میں یجا کر دیا جائے تا کہ متنتبل کا مورخ ان کی بنیاد پر ایک با قاعدہ تاریخ تیار کر سکے۔ ان دستاویزات کی بہلی جلد جو برطانوی افترار کے خلاف بہلے تقریباً ملک گیرسلم احتجاج اوراس کے پس منظر پرمشتل ہے بھی مہ اطاا عات اتر بریش کھنو ( بہلی کیشن بیورو ) نے 15 اگست 1957ء کوشائع کردی۔

اس جلد میں جو کم وہیش سوا پانچ سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے 1853ء سے 1856ء تک کے کمپنی اور حکومت برطانیہ کے قلم وہتم اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کی جانے والی تیار یوں کی واستان بیشتر صور توں میں دستاویزات کے ذریعے چیش کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے بیمر بوط تاریخ نہیں ہے بلکہ دستاویزات کے ذریعے واقعات کا ایسا بیان ہے جو متعلقہ دور کے مطابع میں معروضی نقط منظر اختیار کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

زیرِنظرمضمون میں مؤلف نے جے تاریخ ہے کوئی خاص علاقہ تبین واجد علی شاہ کی معزولی اور اور دور پر البیٹ انڈیا کمینی یا حکومت پر طانبہ کے قبضے ہے متعلق ایک مختصر سابیانیا ان حقائق کی مدوجہ پر البیٹ انڈیا کمینی یا حکومت پر طانبہ کے قبضے ہے متعلق ایک مختصر سابیانیا ان حقائق کی مدوجہ پر البیٹ کے جو پہلی جلد میں موجود ہیں۔ (مؤلف)

ادوھ کے ریز بدن میجر جزل آوٹرم نے اکل معزولی کا تھم نامہ 3 فروری 1956ء کو سرکاری طور پر انھیں دودن قبل بھیج دی گئی تھی مقصد سرکاری طور پر انھیں دودن قبل بھیج دی گئی تھی مقصد شاید بید ظاہر کرنا تھا کہ بیدسب کچھ نہایت نیک نیتی ہے کیا جارہا ہے۔لیکن غالبًا اس کا اصل مقصد بیر تھا کہ دودن بعد جب بیفر مان ان کوسرکاری طور پر پیش کیا جائے تو وہ اس دوران سے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے خود کونفسیاتی طور پر تیار کر بچے ہوں۔خیال غالبًا بی ہمی رہا ہوگا

کہ اس دوران ان کے وزیراعظم اور چنددوسرے مثیر انھیں قائل کر بیکے ہوں گے کہ اب نے معاہدے پردستخط کرنے کے علاوہ کوئی جارہ نہیں۔

لیکن اس دن '' مینی بہادر'' اور حکومتِ برطانیہ کے نمائندوں نے دھمکیوں اور وظیفہ یا وثیقہ یا وثیقہ کی لائے کے ڈریے جو کچھ کرنے کی کوشش کی اس کا بیان کرنے ہے قبل کے ڈیڑھ دوسال کے چندوا تعات پرایک نظرڈ ال کی جائے۔

24/اگست 1858ء کے ہند و پیٹری آٹ کے مطابق '' باغ ہے کھل چرائے'' اور حکرانوں کو برخاست کر کے ان کی حکومتوں کو اپنے علاقے میں شامل کرنے میں کیافرق ہے؟
اووھ بدنٹمی کا شکار ہے' اس لیے اے اپنی (برطانوی) سلطنت میں شامل کرلو لیکن یہ منطق پڑش کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اگر دلیل کو اگر پھیلا یا جائے نو دنیا کی کوئی حکومت پڑوی ملک کے حملے ہے محفوظ ندرہ جائے گی۔اور میصورت اس وقت ہے جب حکومت برطانیہ واجد علی شاہ کی مقروض ہے۔ اس باب میں '' الحاق بنام انصاف'' عنوان کے ماتحت ہند و پیٹری آٹ کی شاہ کی مقروض ہے۔ اس باب میں '' الحاق بنام انصاف'' عنوان کے ماتحت ہند و پیٹری آٹ کی شاہ کی مقروض ہے۔ اس باب میں '' الحاق بنام انصاف'' عنوان کے ماتحت ہند و پیٹری قبطی اور میں طافت کے خوف ہے اور رضا ورغبت کے بغیر دیے جانے والے عطیات'' قرار دیا تھااور برطانوی فوجوں کی تعیناتی کے سلسلے میں گورز جنز ل ڈلہوزی کا دعویٰ ہے کہ ہماری فوجیس شاہ دی ہوتی۔

اودھ کے بارے میں ایک اگریز مؤرخ لکھتا ہے کہ '' اودھ کے نوابوں سے ہمارا تعلق 34 لا کھرو ہے سالا نہ کی جرآ وصولی کا رہا ہے۔ بشپ ہر بر کے مطابق واجد علی شاہ نے حکومت برطانے کو جورتم بہ طور قرض دی اس سے وہ اپنی رعایا کو پریشانیوں سے نجات دلا سکتے سے۔ ایک دوسرے قرض کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں'' ان کے والد نے ہیں لا کھ رو پے چھوڑے ہے۔ واجد علی شاہ نے (اس میں ہے) دی لا کھرو بے نیمال کی جنگ کے لیے بہطور قرض لا رڈ ہیسٹنگو کو دیے ہے۔ اس رقم پر سُو دبھی ملنا تھا لیکن بدھتی سے واجد علی شاہ نے اس کے بدلے میں وامن ہمالیہ میں ایک ایمانطہ تبول کرلیا جہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہاں کے بدلے میں وامن ہمالیہ میں ایک ایمانطہ تبول کرلیا جہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہاں کے بدلے میں وامن ہمالیہ میں ایک ایمانطہ تبول کرلیا جہاں پیدا کھ بھی نہیں کرتے اور حکومت باشندے ایسے ہیں کہ جب تک ان پر جبر نہ کیا جائے تیکس کی اوا نیکی نہیں کرتے اور حکومت اودھ کے پاس ٹیکس وصولی کے لیے زور زبردی کرناممکن نہیں۔ جبرت کی بات ہے کہ ہم نے اور دور کے بات ہے کہ ہم نے

بادشاہ کو دور دراز کا ایسا علاقہ دے دیا جو دوسروں کا تھا اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کانقم ونسق نہیں سنجال یارہے ہیں۔

واجد علی شاہ کی معزولی: نواب واجد علی شاہ اور جنزل آوٹرم کے درمیان اس گفتگو کی روداد جو ذرد کو تھی کل میں 4 رفر وری 1956ء کو ہوئی تھی۔ بید پورٹ آگریزوں کی تیار کی ہوئی ہے۔ جزل آوٹرم کی بیٹن ہیئس (HAYES) اور کیبٹن ویسٹن کے ہمراہ واجد علی شاہ سے ملاقات کرنے وقت مقررہ پرتشریف لائے کی پرتشریف این کے علاوہ پیاوہ دستہ کو پہلے ہی غیر سلح کر دیا گیا تھا۔ پیادہ دستہ نے اسلحہ کے بغیر سلامی دی۔ درباریوں اور حکومت اودھ کے ان افسران کے پاس جوان کے استقبال کے لیے موجود سے ایک بھی ہتھیار شرقا۔ مقام مقررہ پر بادشاہ سلامت نے جزل آوٹرم اوران کے ساتھیوں کاروا تی انداز میں خیرمقدم کیا۔

، کانفرنس میں وزیرِ اعظم کے علاوہ بادشاہ کے بھائی سکندر حشمت کریز ٹینسی کے وکیل مشیرالد دلۂ ان کے نائب صاحب الدولہ اور وزیرِ مال راجہ بال کشن موجود تھے۔

کانفرنس شروع ہوتے ہی ریزیڈن جزل آوٹرم نے واجد علی شاہ کو یقین ولایا کہ ان
کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں نے گورنر جزل کے خط کی نقل آپ کی خدمت میں دو
دن جل بھیج دی تھی تا کہ بادشاہ سلامت کو اس پر غور وخوش کے لیے کافی وقت مل سکے۔اب میں
اصل خط بدنس نفیس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے خط کو غور سے
پڑھنے کے بعد کہا کہ اس کے خشاو مغہوم اور مشملات کے بارے میں جھے نہ صرف وزیر بلکہ خط
کی نقل سے بھی علم ہو چکا ہے اور اس نو ازش کے لیے میں آپ کا شکر گذار ہوں۔ ایک مختصر سے
وقفے کے بعد واجد علی شاہ نے ریز یُرنٹ کی جانب زخ کیا اور کہا:

''میر بساتھ ہے برتاؤ کیوں کیا جارہائے آخر میں نے کیا کیا ہے''؟
واجد علی شاہ کے اس استفسار کے جواب میں ریز فیرنٹ نے کہا کہ ٹی پالیسی اختیار کرنے کے اسباب واضح الفاظ میں اور تفصیل کے ساتھ خط میں ورج کردیے گئے ہیں اور یہ کہا اس موضوع پر نہ میں گفتگو کرسکتا ہوں اور نہ ہدایات سے سر موانح اف جو جھے دی گئی ہیں۔لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ سلامت خود وفکر کے بعد اس نتیج پر نہنجیں گے کہ برطانوی حکومت نے ان کے گزارہ اور الاونس سے سلسلے میں کسی قد رفرا خدلی کا مظاہر کیا ہے۔ بادشاہ حکومت نے ان کے گزارہ اور الاونس سے سلسلے میں کسی قد رفرا خدلی کا مظاہر کیا ہے۔ بادشاہ

سلامت ان کی اولا و تریند اور ان کے ور تا کے فطابات کو ت واحتر ام عہدے اور ورجات ایک بیٹ برقر ارد ہیں گے۔ فاکل معاملات ہیں موت اور زندگی کے علاوہ آپ کا اور آپ کے ور تا کا اقتر ارکمل ہوگا۔ ای طرح بادشاہ کے ملاز مین اعز اوا قربا اور معتد ملاز مین کا بھی ہرطرح سے خیال رکھا جائے گا۔ اور جھے یقین ہے کہ بادشاہ سلامت حکومت (برطانیہ و کمپنی) کی خواہشات کا احتر ام کریں گے۔ آپ کو یہ اخلاع دینا بھی میرا فرض ہے کہ 1801ء کا معاہد کا احتر ام کریں گے۔ آپ کو یہ اخلاع دینا بھی میرا فرض ہے کہ 1801ء کا معاہد کا احتر ام کریں گے۔ آپ کو یہ اخلاع دینا بھی میرا فرض ہے کہ 1801ء کا معاہد کا احتر ام کریں گے۔ آپ کو یہ اخلاع دینا بھی ورزی نے حکومت کو مجبور کر دیا ہے کا احدود ہو چکا ہے۔ اس معاہدے کے بعد ہے مسلسل ظلم واستبداد بنظمی اور حالات کی اہتر کی اور اور دیا ہے کہ اور اور اور کے کہ اور اور کی نے اس کو بیند کیا ہے اور ملکہ معظمہ کے وزرانے اس کی تو ثیق کرتے ہوئے گورز جز ل سے کہا پاکسی کو بہندوستان سے واپسی سے قبل اس پرعمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت تسلیم کریں گے کہ وہ ہندوستان سے واپسی سے قبل اس پرعمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت تسلیم کریں گے کہ حکومت برطانیہ کے لیے اس ہدایت پرعمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چنانچوا کے ایک معاہدہ تیار کیا گیا ہے جس کا مسودہ اب آپ کی خدمت بھی چیش کر رہا ہوں۔

واجد علی شاہ معاہدہ کا مسودہ قبول کرتے ہوئے بے صد جذباتی ہو گئے۔انھوں نے مسودہ صاحب الدولہ کی طرف بڑھادیا اور ان سے کہا کہ اسے بہ الفاظِ بلند پڑھیں۔ واجد علی شاہ کا وفا داراور نمک خوارصاحب الدولہ جذبات سے اس قدر مغلوب ہو گئے کہ چند سطروں کے بعد ان سے آگے نہ پڑھا گیا آخر کاروا جدعلی شاہ نے معاہدہ کی ایک ایک ثیق خود پڑھی اور پھر بے حدا فسردگی کے ساتھ کہا:

"معاہدے برابر کے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔اب ہیں رہ ہی کیا گیا ہوں کہ حکومت برطانیہ بھے سے معاہدہ کرے۔ بیسلسلہ سلاطین اودھ بیل سوسال کھلا پھولا۔ حکومت برطانیہ نے ہمیشہ اس کا احترام اور تحفظ کیا اور حکومت اودھ نے حکومت برطانیہ کے تنی اپنے فرائض اور ذقے داریاں پوری کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ۔ یہ بادشاہت حکومت برطانیہ کی تخلیق ہے جواسے بنانے 'بگاڑنے ترقی ویے یا بوق قیر کرنے کی حقد ارہے۔ حکومت برطانیہ کی مرضی وخواہش کی مخالفت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یس اور میری رعایا حکومت برطانیہ کے خلام ہیں۔

مش الدوله نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے تھم دیا ہے کہ ساری تو پیں اتارلی جا تیں اور سپائی غیر سلح کر دیے جا تیں۔ بی بات واجد علی شاہ نے بھی کہی کہ ریز ٹیزن بہاور نے خود محسوں کیا ہوگا کہ ہمارے سپائی اور رغایا کس صدیک ہے کس و بیابی اور نہتے ہو بھے ہیں "

اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بات دہرائی۔ اب معاہدہ کا کوئی فاکدہ نہیں اور میں کسی معاہدے پر دستخط کرنے کا اہل نہیں رہ کیا ہوں اپنی عزیت ووقارے ہم محروم ہو بچے ہیں۔ میں گزارہ یا الا ونس کے لیے حکومت کوزیر بارنہیں کروں گا اور انگلینڈ جا کر ملکہ معظمہ ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل کروں گا۔ جزل آوٹرم نے بادشاہ کے اس خیال پر اپنار ڈیمن خلا ہر کرتے ہوئے کہا کہ نے معاہدہ پر دستخط شہونے کی صورت میں آپ اور آپ کے خاتمان کے لیے کسی تم کے گذارہ کی صابحہ پر ورخوش کی ۔ انھوں نے بادشاہ سلامت ہے اس مسئلے پر غور وخوش کی درخواست کی کہی بھی غلط قدم کے نتائج کیا ہو کتے ہیں۔

وزیراعظم نے ریزیڈنٹ کے مشورہ کی پر جوش جمایت کی اور کہا کہ بیل نے نئے معاہرہ پر وشخط کرنے کے لیے بادشاہ سلامت کوآ مادہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس پر بادشاہ سلامت کے بھائی سکندر حشمت نے کہا کہ اب وہ آزاد نفس نہیں ہیں اس لیے معاہرہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ واجد علی شاہ نے اپنا صافہ (تاج) ریزیڈنیٹ آوٹرم کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور کہا کہ ہیں حکومت (برطانیہ) جس نے میرے دادا کو تخت شہنشی پر بٹھایا تھا' کے اختیار میں ہوں اور وہ اپنی خواہش کے مطابق مجھے ہے نام دنشان کر سکتی ہے۔

اس کے جواب میں ریزیڈ بینٹ نے کہا کہ اسکے تین دنوں میں بڑجسٹی (واجد علی شاہ) نے حکومت کی مرضی ومنشا کے مطابق کام نہ کیا تو مجھے اور ھے کوا ہے قبضہ اختیار میں لے کراس پر حکمرانی کے فرائض انجام دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا۔

ا گلے دن نیجیٰ 5 رفر وری کو میجر جنزل آوٹرم نے حکومت ہند کے سکریٹری کولکھا کہ بڑجشی نے شک مزاتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دارالسلطنت میں اپنی ساری فوجوں کوفوری طور پر برخاست کر دیا ہے۔ اس سے اسلحہ لے لیے میے ہیں۔ میں نے بڑجبٹی کوخط لکھا تو انھوں نے برخاست کر دیا ہے۔ اس سے اسلحہ لے لیے میے ہیں۔ میں نے بڑجبٹی کوخط لکھا تو انھوں نے زبانی کہلا ہمیجا کہ فوجی تو غیر سلح کرد ہے میے ہیں لیکن امن وامان کی و کھی رکھے پولیس کرے گی۔

اب بھے معلوم ہوا ہے کہ فوجی ہر مناست نہیں کے سے ہیں کیونکدان کے بقایہ جات اواکرنے کے لیےرو پہنیں ہیں اور بیس نے انھیں مطلع کر دیا ہے کدان میں سے جو بھی صحت مند ہیں انھیں ان گئی مور کے بیا ہور ہی ہیں کہ فوج میں مسلم کر میا ہو جلدی تیار کی جا کمیں گی اور جو اس قابل نہیں ہیں کہ فوج میں ملازمت کر سکیں ان کی پیشن مقرر کر دی جائے گی یا گر بچونی اواکر دی جائے گی۔

واجد علی شاہ سے ملاقات کے تبیسرے دن لیعنی 6 رفر وری کوریز پٹرنٹ نے حکومت ہند کے سکر بیٹری کو دوسرا خط کھے کرمطلع کیا کہ کل شام (5 فروری) کو وزیر کوطلب کر کے ان کے ذریعے میں مسکر بیٹری کو دومرا خط کھے کرمطلع کیا کہ کل شام (5 فروری) کو میچ کے جان تین دنوں کی مدّ ت ختم ہوجائے گی جو شخص عابدہ پر خورو خوش کے لیے آ ہے کو دیے گئے تھے۔

گی جو نے معاہدہ پر خورو خوش کے لیے آ ہے کو دیے گئے تھے۔

وزیراعظم نے 6 رفروری کی شام میں جزل آوٹرم سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کی روداد كے مطابق جزل آوڑم نے ان افواہوں كى ترويدكى جن كے مطابق وزير اعظم جلدى كرفاركر ليے جائیں کے اور یقین ظاہر کیا کے آپ اِن پر ذرا کان نہ دھریں گے۔ جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس افواہ کوکوئی اہمیت نہیں دی اور جھے علم ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔انھوں نے مجھے بتایا کے بادشاہ سلامت کو حکومت برطانیہ کی خواہشات کے احترام اور نے معاہدہ پر دستخط کرنے کے لیے مشورہ نے میرے بہت ہے دشمن پیدا کر دیے ہیں جن ے ندمیری جان محفوظ ہے نہ مال۔ یج ہو جھے تو لوگوں کو اگر بیمعلوم ندہوتا کہ مجھے آپ کا تحفظ حاصل ہے تومیرے املاک اور گھرلوٹے جا چکے ہوتے اور میری بے حدثو قیر کردی گئی ہوتی۔ ریزیڈنٹ نے چونکہ ریزیڈنی کے دکیل کے ذریعہ بادشاہ سلامت سے درخواست کی تھی کہ وزیراعظم یا کسی افسر کے ذریعے میں مطلع فر مادیں کہ ان کی خواہش کیا ہے؟ کیاوہ جا ہتے ہیں کہ میں تے معاہدہ پر دستخط کے دوران ان کے حضور موجودر ہوں یا ہے کہ وہ تحریری طور پر مجھے مطلع فر مائیں کے کہ وہ معاہرہ پر دستخط نہیں کریں گے۔ ریز یڈنٹ نے وزیراعظم کو بھی اطلاع دینے کے لیے ز تمت دی ہے کہ کل (7 رفر دری) مجے 9 ہے انظار کی مذت فتم ہوجائے گی۔وزیرنے کہا کہ میں يبال سے براو راست بادشاہ سلامت كے كل جاكر انھيں معاہدہ پردستخط كرنے كے ليے آمادہ كرنے كى ايك اوركوشش كروں گا۔

ریزیدنث نے ایک بار پھران نقصانات کا ذکر کیا جومعاہدہ پردستخط نہ کرنے کی صورت میں

بادشاہ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔انھوں نے بتایا کہ میں ملکہ زمانی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے اپنے طور پر انھیں ایک لا کھروپے سالانہ کے دثیقہ کی پیش کش کی ہے۔لیکن میہ دثیقہ معاہدہ پر بادشاہ کے دسخط سے مشروط ہوگا۔

جزل آوڑم نے وزیراعظم ہے التجاکی کہ وہ معاملہ کے نزاکت کو بھیں اور ہڑجشی کے گوش گزار کردیں کہ معاہرہ پر دستخط کے بعدوہ سارے کل اور عمار تیں جن جس ان کی خواتین رہتی ہیں اور جوان کے آباوا جداو کے قبضے میں تھیں حب سابق ان کے قبضے میں رہیں گی اور صرف سرکاری وفاتر اور عمارتیں برطانوی افسروں کے لیے قبضے میں لی جا کمیں گی۔

وزیراعظم نے ریزیڈی کے وکیل سے جواس ساری گفتگو کے درمیان موجود تھا کہا کہ ریزیڈن نے جو بھی میں تھیں تحریری شکل دے دے اور وعدہ کیا کہان یہ بانیوں کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کر کے معاہدہ پر دستخط کرنے کی پرزورسفارش کروں گا۔

7 رفروری کومیجر جنزل آوٹرم نے حکومت ہند کے سکریٹری کونہایت افسوس کے ساتھ مطلع کیا کہ بنرجسٹی نے معاہرہ پروستخط کرنے سے انکار کردیا ہے۔ مجھے اس کی اطلاع آج 8 ہج ایک مختصر سے نوٹ کے ذریعے دی گئی۔

بچھے معلوم ہوا ہے کہ منفی نخالفت اور مجبول مزاحمت کا رقبیہ اختیار کرنے کے لیے بادشاہ کی جمعت کا رقبیہ اختیار کرنے کے لیے بادشاہ کی جمعت افزائی کا نپور کے ایک تاجر مسٹر برانڈی نے کی ہے اور بڑجسٹی کی یقین دلایا ہے کہ وہ ان کو ایسے ایسے کہ وہ ان کو بحال کرانے میں ضرور کا میاب ہوں تھے۔ ایسے ایجنٹ کے طور پراٹگلینڈ بھیج ویں تو وہ ان کو بحال کرانے میں ضرور کا میاب ہوں تھے۔

بادشاہ کی معزولی کے سلسلے میں جو ہدایت نامہ جھے بھیجا گیا ہے اس کے پیراگراف نمبر 14 میں جھے بداختیار دیا گیا ہے کہ اگر وثیقہ کی رقم معاہدہ کی راہ میں آڑے آتی ہوتو میں وثیقہ کی رقم معاہدہ کی راہ میں آڑے آتی ہوتو میں وثیقہ کی رقم کو 15 لا گھ تک بڑھا سکتا ہوں لیکن چونکہ ندا کرات کے دوران بادشاہ یاان کے کسی وزیر نے وثیقہ کی رقم کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا اس لیے میں نے بھی بیسی میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ وثیقہ کی رقم میں اضافہ اگر بادشاہ کے بیش نظر ہوتا تو ملکہ ذبانی کوا کیک لا گھرو ہے سالا نہ کی پیشکش انھیں اپنا موقف تبدیل کرنے پر آبادہ ضرور کرتی اور دوہ یہ معلوم کرنے کے خواہشند یقینا ہوتے کہ معاہدہ کرنے کی صورت میں کیا وثیقہ کی رقم بردھائی جاشتی ہے۔

ایک فرمان میں بادشاہ نے بیر بتانے کے بعد کہ جب سے لوگوں کوئی صورت حال کے بارے میں معلوم ہوا ہے انھوں نے کھا ٹا پینا چھوڑ دیا ہے اور مسلسل آہ دیکا کررہے ہیں اور نقل آبادی پر آمادہ ہیں۔ان کو تھم دیا ہے کہ میں اتیل کرنے پورپ جاؤں تو آپ میرے بیچھے نہ چل پڑیں کیونکہ اس صورت میں حکومت کا بہت نقصان ہوگا۔

میں نے فرمان کے آخری منے پراعتراض کیالیکن بادشاہ اپنے چاپلوسوں سے نجات نہیں حاصل کرپار ہے ہیں۔میراخیال ہے کہ نقل مکانی کی بات یورپ میں بادشاہ کے لیے ہمدردی جگانے کے مقصد سے کی جارہی ہے۔

جزل آوٹرم نے اپ خطیس میں میکھا ہے کہ گزرے دودن سے شہر میں ایک اعلانیہ پردسخط
لیے جارہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ بادشاہ کی حکومت سے خوش ہیں۔ خیال ہے کہ اس کوشش
کو خاصی کامیا بی حاصل ہوگی کیونکہ لکھنو کے باشندوں کے زیادہ تر طبقات کو بادشاہ کی معزولی سے نقصان ہوگا اس لیے کہ دہ اس تو می لوٹ سے محروم ہوجا نیں کے جس کا بازارگرم تھا۔

آخرکارواجد علی شاہ 13 رماری کی رات میں کلکتہ کے لیے روانہ ہوگئے۔ بنی برطانوی انظامیہ نے مرف پانچے سولوگول کوان کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی چنانچہ اتنے ہی لوگ ان کے ساتھ جاسکے۔ مندرجہ بالا بیانیہ برطانوی حکمرانوں کی تحریروں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ مؤلف نے کسی بھی مسکے پراپی رائے ظاہر کرنے سے حتی الا مکان احتراز کیا ہے اور جذبات کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اب دو تین باتھی اے بھی کہنی ہیں۔

1-واجد علی شاہ کی معزولی سے اور دھ کے عوام صد مہ کی کیفیت میں تھے اور اگر ساراشہر نہیں تو آبادی کا ایک بڑا حقہ ضرور ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، در نہ صرف پانچ سولوگوں کو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، در نہ صرف پانچ سولوگوں کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت کیوں دی جاتی ۔

2۔ عوام اور فوجی بھی ان کا بے حداحتر ام کرتے تھے اور انھوں نے معزول ہادشاہ کے فرمان کے بیش نظرخون کے آنسو پی کر صبر وضبط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، ورنہ یہ کیے ممکن تھا کہ ایک بوری بساط بلٹ وی جائے اور کسی کی تکسیر بھی نہ بھوٹے۔

3 \_ بعض طقوں کا خیال ہے کہ دا جدعلی شاہ نے تکوار اٹھالی ہوتی تو وہ فوراً ہیر دبن جاتے ۔ یقیناً وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیر د بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

لکین اس دنت تکوار اٹھالینے سے نہایت معمولی مزاحمت کے بعد بینی شکست اور ہزاروں کی موت کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوتا۔ واجد علی شاہ نے نئے معاہدہ پر دستخط نہ کرنے ہیں جس ثابت قدمی کا ثبوت دیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔

4۔ برطانوی پارلیامنٹ ہے اپیل کرنے کا فیصلہ ایک مذیرانہ قدم تھا اس فیصلہ ہے انھوں نے خود کو ایک تمدیر حکمر ال بھی ٹابت کردیا زندگی نے وفانہ کی نیہ بات دوسری ہے۔ (پیشکریہ نیادور)

# ١٨٥٤ کے بعد لکھنو میں انہدا می کارروائیال

> '' دورتک جتنے مکان سامنے تھے سب کومسمار کردیا''۔ (قیصرالتواریخ 194)

اٹھارہ سوسٹناون کی بٹنگ ختم ہونے کے بعد با قامدہ انہدام کی کاروائیاں شروع ہوئیں۔ ایک انگریز حامی موڑخ منٹی میڈی لال کابیان ہے کہ انگریزوں کے تسلّط کے بعد .....

"ایکاایک شیر کھدنے لگا۔اس کے بھی کھودنے والے دنیا سے زالے آئے۔
وہ مردم مندرای جبی صورت کیسی عمارت تعلین سربہ فلک ہوا تین جبو تکوں میں بنیاو
اس کی مٹادیں۔ پلٹن کی پلٹن آئیں... من ہائر تک لگا لگا کراما کن نامی اور کرای
گرانے لگئے ۔ (نونکہ موسوم بری اربہ ندر)

منشى كالكابرشادنجيف لكصة بين:

"اورشهر کی تابیوں کا حال کیا لکھا جائے کہ روے زمین پر ایک بخت تھی جواب اب جہم سے بدتر ،سب ویران اورشہر خموشاں ہے۔ لیمیٰ ہزاروں محلوں اور

تاور عارت اول کے دائے جانے ہے شہر میں اتن گرداُڑتی تھی کے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔
مکانوں کے گرائے جانے ہے شہر میں اتن گرداُڑتی تھی کے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔
تعوڑے ہی عرصے میں عمارتوں کے عائب ہوجانے ، پورے پورے محلے کھد جانے اور نی تی
مزکیس نکل آنے کی وجہ ہے شہر کا نقشہ ایسا بدل گیا کہ یہاں کے پُرانے رہنے والوں تک کواپی
مانوس جگہوں پر چینچنے میں وقت ہونے کئی یکھنؤ کے شاعروں کے کلام میں بھی اس بربادی کا ذکر کشرت سے سات ہو جائے گئی بھنوکے شاعروں کے کلام میں بھی اس بربادی کا ذکر کشرت سے ساتا ہے جوانگریزوں نے 1857 کے بعد کیس شلا المداد تھی بھی جائے۔

لَك مُحَة باشتر كان كَصنو كمر كمد ك فاك أزات بي بمو لفات بربادك للديناناته عُرف حسين بخش واجب كرباع ب

شاہوں کے لگداتے کھر تھدتے ہیں دوریشوں کے انقیا کے کھر تھدتے ہیں بندے کا مکال کھداتو کیا تم واجب اندھریہ ہے فدا کے کھر کھدتے ہیں امیر مینائی نے زُباعی کئی:

گرکفدنے کی پوچھونہ صیبت ہم سے روتی ہے لیٹ کے صرت ہم سے ہم جاتے تھے گھر سے رفصت ہم سے مرکب کے اس میں موتل ہے آج رفصت ہم سے میر موتل نے کہا:

ہوا گربھی عزا خانہ بھی برباد رہی باتی محلے کی نہ بنیا د سیرمحروز رر (فرزند مفتی میرعباس) کے شعر ہیں:

مسجدین گھدتی ہیں مطلق کی تیں جائے لگہ مسئوں ہیں اب پروردگار نکھنوکو وہ سڑک پر گرداڑتی ہے کہ خالق کی بناہ کو رکر د ہے چشم بیتا کو غبار الکھنوک ہیں تین چوتھائی شہر کھدگیا قبل کھنوک کا شعر ہے:

میں ان بھی بہت جگہ ہلتا ہے کہ ان کاروائیوں میں تین چوتھائی شہر کھدگیا قبل کھنوک کا شعر ہے:

میں صفے ہے سوشہر کھدایا تمام جس طرف دیکھونظر آتا ہے اک ہوکا مقام جس طرف دیکھونظر آتا ہے اک ہوکا مقام بھی میں ایس کے بعدا نہدام کا حساب سے ہے کہ آدھا شہرانقا می تخریب کا شکار ہوا اور چوتھائی اُن سروکوں میں آچکا جوشہر میں جا بہ جا نکالی گئی تھیں۔ کھد جانے والے علاقوں ، کلون اور عمارتوں میں سے پچھے کے نام بھی میل جاتے ہیں۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں:
مارتوں میں سے پچھے کے نام بھی میل جاتے ہیں۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں:
مارتوں میں سے پچھے کے نام بھی میل جاتے ہیں۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں:

دردازے کی ایک کف دست میدان ہوگیا .....سارے کے سارے مکان نشیب والے اُسٹم توپ دیے گئے اور اُن پر ڈھیر بن مجے ۔ ذی الحجہ 1874 ہ (جولائی، والے مُسٹم توپ دیے گئے اور اُن پر ڈھیر بن مجے ۔ ذی الحجہ 1874 ہ (جولائی، اگست 1858ء) تک اس طرف کا نصف شہر محمد کرخاک برابر ہوگیا۔ شاہ مینا، شاہ چیر مجمد وغیرہ کی بوی درگا ہیں خاک برابر ہوگئیں'۔ (مرقع تحمر وی 576) اس حمن میں کمال الدین حیور کا بیان ہے کہ.

"بیلی گارد ہے تا دِل کھا میدان صاف کرکے ہر طرف مڑک (بنادی ہے) ...... پندرہ سوفید کی گردقلعہ (پھی بھون) کے میدان کر دیا ہے۔ وہاں ہے دوسڑک بہت وسع کی ہیں ..... (آصفی) امام باڑے کے گردکے جتنے مکانات اور عالی شان میانِ حصارتی سب ہموارز مین ہوئی عالی شان میانِ حصارتی سب ہموارز مین ہوئی ۔ امام باڑا حسن رضا خال ، مجد ...... ہموارز مین ہوئی ۔ بینابازار میں قبرشاہ مینافقطرہ "نی مادر قبریں قدیم داخل حصارر ہیں۔ امام آغاباقر خال کھد کر برابر ہوگیا .....دریا کے اس بار بھی جو (مکانات) داخل حصار ہیں۔ امام آغاباقر خال کھد کر برابر ہوگیا .....دریا کے مادر قبریں جو (مکانات) داخل حصار ہیں پڑے ،سب گھد گئے"۔ (قیصرالتو ان کھک کر برابر ہوگیا .....دریا کے علیم محمد کاظم اپنی خودنوشت میں بتاتے ہیں:

" شبر کے مشرق اور شال کی جانب کم کوئی مکان ہوگا کہ باتی بچا ہو۔ تمام خاص بازار، اُرد لی بازار، خیالی گنج ، اسلعیل گنج ، گولا گنج ، شبہ کی ، نبہرہ ، مینا بازار ، منکنیہ ٹولا ، شبخ دروازہ ، کاغذی ٹولا ، چا ندی بازار، اور چھی بجون کی عمدہ عمارتیں ، گزاری ال خوا تجی کی کوشی ، جج محلا اور دوسری عمارتیں ، جن کی تغییر میں لاکھوں رو بید لگا ہوگا ، اور (چند کو چھوڑ کر) سارے شاہی مکانات کھود دیے گئے مختصر یہ کہ دو تہائی شہر کھد گیا۔ اور جو ایک تہائی بچا اس میں نہایت کہی چوڑی سرکیس نکالیس کہ بزار ہا مکان ان میں آ کرمنہ دم کردیے گئے '۔ (سوائح عمری) مرکیس نکالیس کہ بزار ہا مکان ان میں آ کرمنہ دم کردیے گئے '۔ (سوائح عمری) کمال الدین حید رفے ان تخ بی کاروائیوں میں اس طرح تغییری پہلونکالا ہے :

مال الدین حید رفے ان تخ بی کاروائیوں میں اس طرح تغییری پہلونکالا ہے :

د' وسعت سردکوں سے اور اکثر محلوں کے کھدنے سے فی الجملہ شہرکھل گیا۔
وہا کی بھی وجھڈ سے نہیں ہوتی ''۔ (قیصر التو ادر خ کی ک

بېرمال، جو آئلميں شاہي زيانے کا گنجان لکھنؤ ديھے ہوئے ميں اُن کو انگريزي عبد کا پيڪلا

ہوا شہرور اند معلوم ہوتا تھا۔ ختم ہوجانے والے تاریخی آٹار میں بہتوں کے تام تک مٹ گئے۔ باتی کے صرف نام اور پکھی گفتور ہیں بھی لی جاتی ہیں۔ آج جو یادگار ہیں باتی ہیں ان میں چند مثلاً چھتر منزل، چھوٹا و بڑا اہام باڑا، روی دروازہ و غیرہ سیح وسالم موجود ہیں۔ بعض گھنڈر ہور ہی ہیں مثلاً ست کھنڈ ا، حکیم مہدی کا مقبرہ، آصفی اہام باڑے کا نوبت خاند وغیرہ۔ ان ممارتوں کی تھا عت اور مرتب وغیرہ کی جو تاہ بہتر جانے ہیں۔ بیا ہے وغیرہ کی جو تھرہ کی جو تھرہ کے بارے میں دوسرے حصرات بہتر جانے ہیں۔ بیا ہے فیرہ کی جو تہ ہیں گارتوں کی درتی پر آنے والے افراجات کے تخیفے لگا لیے خرج والے کام ہیں۔ بہتر ہوگا کہ شکتہ ممارتوں کی درتی پر آنے والے افراجات کے تخیفے لگا لیے جا کیں۔ دنیا میں ایسے دولت مندلوگ موجود ہیں جوان تو می یادگاروں کے تحفظ کے فوہش مند ہیں جا کیں۔ دنیا میں ایسے دولت مندلوگ موجود ہیں جوان تو می یادگاروں کے تحفظ کے فوہش مند ہیں۔ ان سے درخوست کی جائے کی بین الاقوا می ادارے بھی تدیم آٹار کو باتی رکھنے میں تعاون کرتے ۔ ان سے درخوست کی جائے کی بین الاقوا می ادارے بھی تدیم آٹار کو باتی رکھنے میں تعاون کرتے ہیں، ان سے بھی مطال کیا جاسکتا ہے۔

کی پوری طرح مرمت ممکن نہیں، نیکن ان کے جدید کی اوران کی پوری طرح مرمت ممکن نہیں، نیکن ان کے بیجے کھی درود بوار ، محرابوں اور نقش ونگار ہے ان کی اصل جیئت کا علم ہو جاتا ہے ۔ کمپیوٹر کے جدید طریقوں ہے ان کی مطابق اصل بلکہ سہ بعدی (3D) تصویراں تیار کرتا ممکن ہو گیا ہے۔ پرانے خصوصاً انگریز ، مقوروں اور فوٹو گرافروں نے کیٹر تعداد میں تکھنو کی عمارتوں کی معتد تصویر ہی تیار کی مقس ۔ ان میں ایسی عمارتوں کی تصویر ہی ہیں جو فنا ہو پچلی ہیں ۔ ان تصویروں کو بھی کمپیوٹر کی مدد سے مزید جان دارادر مطابق اصل بنایا جاسکتا ہے۔ قیصر باغ کا بادشای کی، بلکہ پورا قیصر باغ ، بلکمی درواز ہ ، پچھی بھون شیخن درواز ہ ، پچھ محل ، بیگم کوشی ، وغیرہ کی بہت خوب صورت اور بولتی ہوئی تصویر ہیں معمولی تو جہ ہے ، مارے سامنے آسکتی ہیں۔

ان تصویروں کو اپناقد میم اوراصلی جسم تو اب نہیں ٹل سکتا کین ان کی بنیاد پرکٹزی، پاسٹراور دوسرے مسالوں ہے کام لے کران کے بہت خوب صورت جیموٹے ماڈل تیار کیے جاسکتے ہیں۔ ریزیڈنی میں رکھنے کیلے شہر کھنے کا ایک نقشہ بنایا گیا تھا جس میں کئی شارتوں کے معمولی ماڈل میں ۔ ریزیڈنی میں رکھنے کیلے شہر کا دی نقشہ تیار کر کے اور اس میں اپنے بنوائے ہوئے متند ماڈلوں میں رکھی جگہوں پر رکھ کر ماضی میں کھوئے کھنے کو گھرے دیکھنے کو جھرے دیکھنے کو جھرے اس کھنے کو جو 1857ء کے بعد تباہ و ہر باوکر دیا گیا۔

## ہریانہ میں ۱۸۵۷ کا انقلاب اوررد عمل

وْبليونْلِر مُسْرِيْنَا فِي كَتَابِ بِيْنَكَا تَمِن ماه كا بحران "ميل لكصتاب كذ" ميس في عم جارى كيا كديير علی خاں اور ان کے ساتھیوں کو تا کے اور ایکے مکا نات کوز مین سے ملادیا جائے (1) ٹیلر کا پیمم ظاہر كرتا ہے كما تكريزوں نے ہندوستانيوں كوسرف قتل بى نبيس كيا بلكدا كے مكانات كو بھى منبدم كرديا۔ اسطرح کی انہدامی کاروائی انگریزوں نے ہریانہ مس بھی کیس لیکن انگریزوں کاہریانہ کے عوام پر کیا گیا ظلم ابھی تاریخ کےصفحات کا حصہ ہیں بن سکا ۔اسکی وجہ رہ ہے کہ 1857ء ہے متعلق دستاویزات جو تبيئنل آركائيوزآف اعثرياني دبلي (2)اور هريانهاستيث آركائيوز، چنڈي گڑھ مي محفوظ ہيں وہ اردواور فاری زبان میں ہیں اور زیادہ تر خط شکت میں لکھی ہوئی ہیں۔دوسری وجہ 1857ءعبد جدید کے مورضین کا میدان ہے جوزیادہ تراردواورفاری سے تاواقف ہیں۔1857 برمواداردو،فاری اورمقامی زبانوں میں تو ہے لیکن مندی میں مجھ بھی نہیں ہے جواس دور کے حالات کی عکاس کرے لبذا جدید موز عین نے 1857 برجو كچه لكھا ہے اس كا زيادہ تر انحصار برنش ركارڈس پر رہا۔1857ء میں بچھا خبارات بھی ارددو فارى زيان مين شائع مورب من جن مين دبلي اردوا خبار صادق الإخبار اورسراج الاخبار بردى الهميت کے حال ہیں۔ہم بھی کومعلوم تھا کہ 2007 میں 1857 کی 150 ویں سالگرہ ہوگی لیکن اس کے لئے ہم نے کوئی منصوبہیں بنایا کہ کوئی کام سامنے آسکے۔اب جب کہ 2007 ختم ہونے کو ہے تب ہم نے 1857 ہے متعلق موضوعات وضع کرنے شروع کے لیکن مواد کہاں؟ اسلے کہاس پرمواد جدید دور کے مور خین کی کتابوں میں جنھوں نے 1857 پر لکھا ہے کھے ہے جی نہیں۔ان موضوعات پر تو مواد آر کا ئیوز اورلائبرريوں كے شعبة مخطوطات ميں ب-

ا ہے ایک خطیس بلہ ہے گڑھ کے راجہ ناہر سکھ ، مغلی بادشاہ بہادر شاہ کو لکھتے ہیں ۔ درد دیدہ من نیست بجر نقش تو محرم آئینہ من صورت بگانہ تحمیرد میری آئمیں سواتمہارے غیر کا چرہ نہ دیکھیں گی۔میرا آئینہ کی اجنبی کاعکس قبول نہیں کرےگا۔آ مے لکھتے ہیں:

'' میرے آباء واجداد ہمیشہ سے اس سلطنت کے وفا وارغلام دہے ہیں اور
اسکے قلاف کہمی سازش نہیں کی شہ حصہ لیا۔ ایما نداری اور وفا شعاری ہیں ہیں وہ
چاندی ہوں جے انجھی طرح پر کھ لیا گیا ہوا گرآپ ایک سوبار بھی جا بچیں پھر بھی
کھوٹہ نہ اتروں گا۔ علاوہ ازیں تابعدار اگر چہ ہند و فد ہب رکھتا ہے لیکن ہیں
پیٹوایان اسلام کا معتقد ہوں۔ قصبہ کی بنا کے پہلے قلعہ یا بازار ہیں مسلمانوں کی کوئی
مجز نہیں تھی۔ ہیں نے قلعہ میں ایک تھیں جامع مجد تقمیر کرائی ہے۔ علاوہ ازیں
مبر سے بال ایک عمد گاہ بھی ہے جو میر سے باغ دکش کے قریب ہا ورعید کے موقع
پروہاں نماز ہوتی ہے۔ بیا سلئے ہے کہ مسلمانوں سے اتحاد قائم رہے' (3)
تاہر سکھے کے اس جذبہ کی تقعد ہیں مولوی مجمد باقر مدیر دبلی اردوا خبار مورخہ 13 رمئی 1857ء
ہیں ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"راجہ تا ہر سے محصور میں بھیج دے۔ مولوی احمطی ملازم راجہ موصوف نے بندو بست شہرہ فیرہ کے حضور میں بھیج دے۔ مولوی احمطی ملازم راجہ موصوف نے بیدونست شہرہ فید کا انتظام و بندوبست راجہ موصوف نے کر لیا ہے۔ چنا نچے حضور الدس سے بھی بہی تھم ہوا کہلازم ہے کہ وہ عقیدت کیش بندوبست اسکاایسا کرے کہ واردات دلی بندوبست اسکاایسا کرے کہ بادرشاہ تا ہر شکی ووز دی اور رہنزنی نہ ہونے پائے۔ "(4)

'' بنام ملازم فناص نشان سعادت راجہ تا ہر سکھ والی بلہھ گڑھ مور ند 16 راگست 1857 ، خود کومعزز کیا گیا سمجھو۔ بار ہاز بانی گفتگو کا موقع پڑجا تا ہے اور ہمارے وفادار مقر بول جس سے کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس سے بہت ضروری ہے کہتم اپنا کوئی معتمد ایجنٹ دربار ہیں متعین کروتا کہ زبانی گفتگو جس دشواری نہ ہو۔ ہر طرح مطمئن رہواورا یجنٹ کے قائم کرنے جس دیر نہ کرواور خودکو مرفر از کیا گیا سمجھو۔ (5) 1757 ممیں بلای کی اڑائی جیتنے کے بعد انگریزوں کے قدم ہندوستان جس مضبوط ہوتا شروع

ہو گئے اور انگریزوں نے مختلف یالیسیوں کے تحت ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر ایذ اپہنچانی شروع کی جس کے نتیجہ میں ہندوستانیوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی۔اس کے نتیجہ میں راجہنا ہر سنگھ بھی انگریزوں ہے متنفر ہو گئے لیکن انگریزوں ہے لڑائی میں نا ہر سنگھ تنہانہیں تھے بلکہ ان كے ساتھ بلہھ كڑھ كى عوام بھى تھے جنہوں نے ملك كى آزادى كے لئے اپنى جانيں ديں۔ ظاہر ہے کہ ابن کی جیموٹی فوج انگریزوں کی منظم فوج کا مقابلہ نہ کرسکی۔ آخر میں ناہر سکھے کو قید کر لیا سیا۔انگریزوں نے ان برمقدمہ چلایا ظاہر ہے کہ ان کی حب الطنی کا سب سے اہم جوت ان کے خطوط تھے جوانہوں نے بہادرشاہ کو لکھے تھے۔ان کوموت کی سزا سنائی گئی اور 9 رجنوری 1785 ء کو انہیں جا ندنی چوک کی کوتوالی میں سولی پر چڑھا دیا گیالیکن انگریزوں کاظلم یہیں نہیں رکا اب انہیں بلمھ گڑھ کے لوگوں کو ذہنی اذیت دین تھی اور ان کی ہے عزتی کرنی تھی ۔بلمھ گڑھ کا قلعہ بلمھ گڑھ كے عوام كا و قارتھا بيا انكا اور الحكے راجه كا قلعہ تھا جسكى تقمير ميں بلهھ گڑھ كے عوام بھى شامل تھے۔لہذا برنش فوج نے نصلے کیا کہ بلھ گڑھ کے قلعے کومسار کردیا جائے نیتجاً بلھ گڑھ کے قلعے کوز مین ہے ملا دیا گیا۔ بیکام د: باتوں کوسامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ایک توبید کہ (3) آئندہ بلہھ گڑھ کے عوام اگر انگریزوں کےخلاف بغاوت کرتے ہیں تو دہ اس قلعے کو استعال نہ کرسکیں سے دوسرے اسکی مسماری ہے بلہ گڑھ کے لوگوں کی تو بین ہوگی ساتھ ہی وہ ان کوایک سبق سکھا نا جا ہے تھے کہ اگر آئندہ ایسا كرو كے تو تمہاري نشانيوں كوخاك ميں ملاديا جائے گااور كافی حد تك انگريز اينے مشن ميں كامياب بھی ہو گئے ۔ آج بلہھ گڑھ میں صرف ناہر سکھ کا کل رہ کیا اور تمام قلعے اور اسکی دیواریں منبدم کردی محکیں کہیں کہیں ابھی قلعے کے آٹارموجود ہیں جو ایک سوپیاس سال گزرنے کے بعد بھی انگریزوں کے ظلم کی داستان بیان کررہے ہیں۔ جامع مسجد جو قلعے میں تھی آج بازار کی تنگ گلیوں میں بینے کر کم ہوگئی ہے۔ دہلی اردوا خبار مور خد 24 رمئی 1857ء کو بھر سے متعلق خبر شاکع ہوئی: " والني جعجرنے اپنے بیٹے کوحضور اقدیں میں بھیج دیا اور خسر بھی والنی جمجر کے ہے جاتے ہیں کہآ گئے لوگوں کو گمان تھا کہ والی ممدوح کچھ خیال سرتانی از بندگان سلطانی لکھتا تھااورانگریزوں کو بناہ دی تھی ۔اب مشہور ہے کہ جوانگریز علاقہ جمجر میں تھے دہ بحفاظت سوار ان نکال دیئے بہاڑ کی طرف(6) ایک اور خبرا خبار الظفر مور خدے رستمبر محرم الحرام 1274 صبل جمجرے متعلق ہے:

"ایک دوست وہاں ہے آئے ہوئے تھے بیان کرتے ہیں کداول اول فوج جھر کا ایسا حال ظاہر اور مشہور تھا کہ اگر ذرااشارہ وایما تخت اسلامی کا پہو نچے تو بسر وچشم حاضر ہو دیں لیکن جب یہاں سے پھے سوار اور سالہ دارا فواج منصورہ مرسلہ بندگان اقدی گئے تو فوج جھر کا وہ مقولہ پاستانی محض زبانی ظاہر ہوا اور مصد اق مضمون یَ قُلُو بِهِمُ اور لَمُ مَ تَدُو لُونَ مِالاً مضمون یَ قُلُو بِهِمُ اور لَمُ مَ تَدُو لُونَ مِالاً مَنْ مَعْلُون معلوم ہوا۔ ہر چند ناقل تو بہت طویل کلام سے بیان کرتے ہیں گر مختفر لکھا جاتا ہے کہ انجام کو رئیس اور آئی سیاہ نے عدم حضوری کے عذر ہیں تو انظام کا اپنی ملک کے بہانہ چیش کیا اور زرمطلوبہ کے ادا میں وعدہ احضار بغور وصول زرد یہات اور اغلب ہے کہ انجام کو اوا ہوئ (7)

بہادر شاہ نے محر عبد الرحمٰن خال کو خط لکھا کہ وہ بسبب ضعفی اور حالات کے خراب ہونے کے اکتا گئے ہیں اور بیارادہ کرلیا ہے کہ درویش کالباس یہن لیس اور معہ خاندان تیموریہ پہلے درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی چلے جا کیں اور پھر وہاں ہے تر بین شریفین کاسفر کریں اور باتی زندگی وہیں یا دالہیٰ میں گزار دیں۔اس خط کے عقب پرایک انگریز فوجی افسر کا نوٹ ہے وہ لکھتا ہے:

"میرے غزیز کرتل میرکا غذ جھے کل کے فرش پر پڑا ہوا ملاتھا۔ اس نوٹ سے بادشاہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے بتاریخ 21 رستمبر 1857 ، "(8)

اخبار کی خبر امر بہادر شاہ کے اس خط ہے 1857ء میں جھجر کے کر دار پر بھی روشی پڑتی ہے۔ بہادر شاہ کو جو مدد اور خلوص بلہھ گڑھ کے راجہ سے ملا وہ جھجر سے نہیں ملا ۔ حالا نکہ ان دستاہ پڑات اور اخبار کی خبر سے خلا ہر ہوتا ہے کہ بہادر شاہ کو جھجر سے بلہھ گڑھ کے مقابلہ میں تو قع زیادہ تھی گئیں ہوا اسکے برعس کیے ن 14 رخبر 1857ء کے بعد نواجھ جو کو بھی گر قبار کر لیا گیا۔ میٹ کا ف خود نواج جھجر کو گر قبار کر لیا گیا۔ میٹ کا ف خود نواج جھجر کو گر قبار کر لیا گیا۔ میٹ کا ف خود نواج جھجر کو گر قبار کر لیا گیا۔ میٹ کا فواج تھی تو اب خبر کو تھی گر قبال کیا گیا اور بعد میں نواج جھجر کو جو کی گر فواج بہادر گڑھ کو نواج بہادر گڑھ کو نواج بہادر گڑھ کی عبر المنازل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں انگریز جو حلیاں شاہ جہاں آباد میں تھیں جن کا تذکرہ سیرالمنازل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں انگریز ول نے انھیں بھی مسمار کر دیا۔ غالب بی تمام منظرہ کھی دہے تھے اور دوسری جگہوں سے جو خبر میں ل

### " قلعے اور جھر اور بہا در گڑھا وربلہھ گڑھا ورفرخ تگر کم وہیٹ تمیں لا کھروپے کی ریاستیں تھیں شہر کی عمارتیں خاک میں مل گئیں۔"(11)

اس طرح سے برطانوی فوج نے نہ صرف ویلی بلکہ ان تمام شہروں اور قصبات کے قلعوں گرھوں اور حویلیوں کو مسمار کر دیا جضوں نے اگریزوں کے خلاف اس لڑائی میں حصہ لیا تھا لیکن اگریز بڑے انصاف پہند تھے جن ہندوستانی غداروں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کو خوب نوازا۔ دستاویزات غدر میں ان غداروں کی فہرشیں درج ہیں ساتھ میں آئیس اور کیا انعام ملا یہ سب بھی موجو ہے فرخ گر میں قلعہ کا صرف گیٹ اور نواب کی حو بلی باتی رہ گئی جو بلی بہت شکتہ صافت میں ہے حو بلی کے نزد یک مجد ہے جسکواب مندر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جھجر میں قلعہ کا عام دنشان تک نہیں رہا۔ صرف نوابان جھجر کے مقبر سے رہ گئے ہیں جنگی قبریں بھی اکھیڑ کر بھینک دی تام دنشان تک نہیں رہا۔ صرف نوابان جھجر کے مقبر سے رہ گئے ہیں جنگی قبریں بھی اکھیڑ کر بھینک دی تبدیل کر دیا گیا ۔ ان آٹار کو نہ صرف دروازہ رہ گیا ہے باتی سب ختم ہو چکا ہے قلعہ کو مندر ہیں تبدیل کر دیا گیا ۔ ان آٹار کو نہ صرف انگریز دل نے قصان پہنچایا بلکہ آزادی کے بعد ہم نے بھی اس پرتو جہنیں کی نیتجنا ہم نے اپنی تہذیبی ثقافت کے ہم مار کو کھود یا۔

اخبارانظر دبلی بروزاتوار20 رشر محرم الحرام 1274 ہجلد 19 نبر 24 میں سونی بت کی ایک خبر شائع ہوئی سناگیا کہ کفار نے اہائی سونی بت ہے بیغام دیا ہے کہ کوٹ کو فالی کر دیویں وہ مقام بہت بلندی پر نموند پہاڑ گا ہے کفاراسلئے مور چہ بنانے کو کہتے ہیں۔ تین دن کی مہلت دی گئی ہے اور تھم دیا ہے کہ اس عرصہ میں آپ اسے فالی کر دیں تو بہتر ہے نہیں تو سب مکانات اڑا دیے جا کیں گے سو باشند ہے وہاں کے بخت جمران و پر بیٹان ہیں (12) سونی بت کے بارے میں وستاویزات فعدرے متعلق نظر ہے نہیں گذرے کہ وہاں انگریز دن کے فلاف لیڈرشپ سونی بت کے عوام کو ذہنی وستاویزات فعدرے متعلق نظر ہے نہیں گذرے کہ وہاں انگریز دن نے سونی بت کے عوام کو ذہنی اذبت دی این کے مکانات کو مسار کر کے وہاں پولس انٹیشن قائم کیا اس لئے کہ اس مقام سے پورے سونی بت کے وہاں بولس انٹیشن قائم کیا اس لئے کہ اس مقام سے پورے سونی بت کے دوالے ساتھ ہوتا ہے ای طرح ہے 1857ء میں ریواڈی کے قطے کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ پانی بت کے حوالے سے ایک ورنم نے طرح ۔ موردہ آٹھویں نو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ موردہ آٹھویں نو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ موردہ آٹھویں نو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ موردہ آٹھویں نو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ موردہ آٹھویں نو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ موردہ آٹھویں نو مبر 1857ء موسومہ دفعات دیں اور گیارہ جے گورنمٹ طرح ۔ موردہ آٹھویں نومبر 1857ء موسومہ

صاحب سکریٹری گورنمنٹ بنگال کے بابت تھیل صکمعائی مشیرہ ملکہ معظمہ کے جام معانی عطائی اور شرائط ندکور بموجب حکم کے نامزد کو سائی گئی باغیوں کے نام حسن علی خال سوئی بت بر نرائن ہے بنڈ ارکی پرگنہ پائی بت عبدالرزاق ۔ پائی بت معداللہ خال ۔ پائی بت محرصین خال ۔ پائی بت احمطی خال ۔ پائی بت احمطی خال ۔ پائی بت معداللہ خال ۔ پائی بت معداللہ خال ۔ پائی بت احمطی مغلارا انگر ۔ گھروندہ بیل سر جندی مندی جائے ۔ اولدی پور بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پور بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پور بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پور بر بر مائے و بین سر جندی مندی جائے ۔ اولدی پور بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پور بر بر مائے و بین سر جندی مندی جائے ۔ اولدی پور بر پندمنسی جائے ۔ اولدی پور بر بر بر مائے و بر براٹھ و بین سر جندی مندی جائے ۔ اولدی پور بر بر بر بر مائے و بر براٹھ و بین دوپ رام جائے ۔ رسوئی رسو پی (13)

انگریزوں کی تیار کردہ فہرست باغیان ، ساکن پانی بت میں ہندواور مسلمان دونوں شامل بیں۔ پچ تو یہ ہے کہ 1857ء ہے قبل بی ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور 1857ء اس بیداری کا بقیجہ تھا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں اور قصبات کے لوگوں نے پیاڑائی لڑی۔ آج کے ہر یانہ کے شہروں اور قصبات میں بلحو گڑھ ، رہتک ، فرخ گر ، بہاور گڑھ ریواڑی ، سونی بت ، پانی بت وغیرہ نے آزادی کی اس بہلی لڑائی میں حصہ لیا۔ راجہ ناہر سکھ جوبلہ ہو گڑھ کے راجہ تھے انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ کوخطوط لکھے اور اسکے جواب میں بہادر شاہ نے انہوں کے ماحمہ ما خذکا درجہ رکھتے ہیں۔ 1857ء کا ہندوستان پہتھا کہ راجہ ناہر سکھ نے جامع مسجدا ورعیدگاہ تعمیر کرائی۔ بہادر شاہ کو ناہر سکھ کیسے ہیں کہ:

" حالانکہ میں بہت دور پڑا ہوں کیکن صدیا قسموں اور ہزار ہاں اقر اروں سے میں اظہار کرتا ہوں کہ مجھے ہمشہ بی محسوس ہوتا ہے کہ گویا حضور کے تخت شاہی کے رویرد کھڑا ہوں''

یمی وہ کیفیت بھی کہ جس نے آزادی کے متوالوں کو 1857ء میں ایک مرکز پر کھڑا کر دیا تھا۔اگر راجہ مان سنگھ مخل بادشاہ اکبر کے قریب آئے تو کوئی خاص بات نبھی یہ مخل حکومت کے عروج کا دروتھا۔منصب ملنے کی امیرتھی اور پانچ ہزاری ذات ادر پانچ ہزراسوار کا منصب بھی ملا۔ لیکن 1857ء میں مخل بادشاہ کے پاس کیا تھا بقول راجہ نا ہر سنگھ:

'' قلندر بخش خال رسالدار کے پیادوں اور سواروں کے ہمراہ حضور کے خدمت میں روانہ کیا۔ ایک تھم عطافر مایا جائے کہ وہ لوگ کھلے بندوں شہر میں داخل خدمت میں روانہ کیا۔ ایک تھم عطافر مایا جائے کہ وہ لوگ کھلے بندوں شہر میں داخل

ہو تکیں اور خلوص دل سے غلام ہو کراپئی جانیں حضور پر سے قربان کریں (15)"
اس دفت جو بھی بہا در شاہ کے پاس آر ہا تھا اور اپنا الحاق قائم کررہا ہے تھے اسمیں یہ بات صاف تھی کہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔1560ء میں جولوگ مغل حکومتوں سے الحاق قائم کررہے سے الحاق قائم کر رہے تھے اس میں ہر طرح کے فائد سے شے لیکن 1857ء میں صرف قربانی۔جو ناہر سنگھ کے اس جملہ سے تطعی واضح ہے۔ ٹاہر سنگھ نے ایک اور خط میں لکھا کہ:

"بياسلة بكمملانول ساتحاد قائم رب"

اگریز مورثین اور کھے ہندوستانی مورثین نے بھی پہلکھا ہے کہ 1857ء کی لڑائی تو یاوشاہ اساؤل اور نوابول نے اپنے مقاد کیلئے لڑی تھی لیکن وہ پینیں دیکھتے کہ نوع شرکون نوگ تھے پہلے سے اپنی تھے جوا پی جانیں دے رہے تھے میرٹھ میں کون ساراجہ یا نواب تھا۔انگریزوں سے جنگ میں جان کی قربانی ہندستانی سپاہیوں نے دی۔ راجاؤں اور نوابوں کوتو سولی پر بہت بعد میں چڑھایا میں جان کی قربانی ہندستانی سپاہیوں نے دی۔ راجاؤں اور نوابوں کوتو سولی پر بہت بعد میں چڑھایا میں جان کی قربانی ہندستانی جانے گئا۔ دراصل 1857ء کی مہلی جنگ آزادی ہندوستانی عوام نے لڑی اس میں دہلی ہکھنو ،جھانی ، اندورو غیرہ کے تمام عوام شامل تھے۔

حواثى ومآخذ

1. Taylor, William, Our Crisis or Three Months at Patna during the

Insurrection of 1857, Calcutta, 1858.

2. Imperial Record Department, Press history of Mutiny of the Mutiny papers of 1857. Being a collection of correspondence of the mutineers at Delhi, Reports of Spies of English Officials and Other miscellaneous paper (Calcutta, 1921)

3. Husain, S. M. Azizuddin 1857Revisited, Delhi, 2007.pp. 174-175

4. Dehli Urdu Akhbar, 31st may 1857.

5. Husain, S. M. Azizuddin, Opct pp. 179-180

6. Dehli Urdu Akhbar, 24th July 1857.

7. Akhbarey Zafar, Second Muharram al Haram, 1274 Hijry.

8. Husain, S. M. Azizuddin, Opct pp. 107-108

9. William, Dalrymple, The Last Mugal. The fall of Dunasty. Delhi. 1857. Noida, 2006 pp 32

10. Mirza Sangeen Beg: Sairul Manazil, Delhi, 1982.pp29,34.

11. Husain, S. M. Azizuddin, Opct, p.26

12. Akhbarey Zafar, Second Muharram al Haram, 1274

13. Husain, S. M. Azizuddin, Opct, pp. 135-47

14.Ibid.: 147-148 15.Ibid.: 145-148

### تربت مين ١٨٥٤ و كاانقلاب

الفظاتر بہت سنسکرت کے "جرابھکی" ہے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو ندی کے موقی ہیں وہ لوگ جو ندی کے موقیر، بھاگل پور، بور نیال کاس جہاران سہر سہ مظفر پور ور بھنگہ جیسے پرانے اصلاع کے علاوہ موقیر، بھاگل پور، بور نیال کی ترائی کے چھ علاقے بھی شامل شے۔ اس کے شائی میں بھالیہ بہاڑ، مشرق میں کوی ندی، مغرب میں گنڈک ندی اور جنوب میں گنگا ندی ہے۔ 1782ء میں اگریزوں نے اے ضلع قرار دے کر مظفر پورشہر میں اس کا صدر مقام بنایا جس میں در بھنگہ بھی شامل تھا۔ 1875ء میں در بھنگہ بھی شامل تھا۔ 1875ء میں در بھنگہ بھی شامل تھا۔ 1875ء میں در بھنگہ اور مظفر پورا لگ الگ ضلعے بنا دیئے گئے اور انظامی امور میں لفظ "تر بت' کچھ دنوں کے لئے غائب ہوگیا۔ پھر 1907ء میں تر بت کمشنری (صدر مقام شہر مظفر پور) بنایا گیا۔ جس میں مظفر پوراور در بھنگہ کے علاوہ ساران اور جہاران کے اضلاع شامل تھے۔ اس بہت بعد میں ساران (چھیرہ سیوان، گویال کنج کے اصلاع) اور در بھنگہ کو بھی کمشنری بنا اور تر بت کمشنری (صدر مقام مظفر پور) میں مظفر پور، مغربی چہاران ، مشرقی چہاران، دیا گیا اور تر بت کمشنری (صدر مقام مظفر پور) میں مظفر پور، مغربی چہاران ، مشرقی چہاران، مشرقی چہاران، مشرقی چہاران، مشرقی چہاران، مشرقی چہاران، مشرقی چہاران، سیتا مزسی مشیو براضلاع کور کھا گیا۔

ال طرح انگریزوں کے لئے تربت کی اہمیت نہ صرف بنگال اور اودھ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے تھی بلکہ ترجت سے گذر کر ہی انگریز نیمال پر قابض ہو نکتے تھے 2۔

مغل بادشاہ شاہ جہاں 49-1627 کے زمانے میں شاہ شجاع بنگال کے مورز سے 1639-60 میں مخل بادشاہ شاہ جہاں 29-1639 میں کفن 3 ہزاررو ہے سالانہ کے وض میں ایک '' نشان' فراہم کیا کیوں کہ اس کی بیار بیوی کا علاج ایک انگریز سرجن بادش میں ایک '' نشان' فراہم کیا کیوں کہ اس کی بیار بیوی کا علاج ایک انگریز سرجن بادش میں Boughton نے کیا تھا اس طرح انگریزوں نے سنگھیا (لال شیخ ویشالی کے قریب) گاؤں میں ایک تجارتی فیکٹری قائم کیا اور Saltpetre کی تجارت سے دولت کمانے گئے۔اور دیگر امور میں ایک تجارتی فیکٹری قائم کیا اور شہر حاتی ہور میں خطاتیا جس نے ایک بڑی بنائی مجائی اور شہر حاتی ہور

(جس کی بنیاد 14 ویں صدی میں غیاف الدین تغلق کے گورز طابی سنی الدین الیا س 1342-57 نے ڈالی تھی زوال ہوا اوگ ڈ حاکہ بنگردیش یعنی جہاں گر گرکو ہجرت کرنے گئے۔ لہذا
اس بڑھی ہوئی اقتصادی خشہ حالی کے پیش نظر ہندوستانی تا جروں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر
ادرنگ ذیب کے گورز ابراہیم خال 7۔ 1668 نے اگر یزوں سے چپقلس شروع کر دی۔ اس کے
اعداورنگ ذیب کے گورز سیف الدین محمود سیف خال نے سنگھیا کی اگر یز فیکٹری کے ذمہ دار
اعداورنگ زیب کے گورز سیف الدین محمود سیف خال نے سنگھیا کی اگر یز فیکٹری کے ذمہ دار
مشر Peacock کو قید کر دیا۔ اس کے بعدا تگریزوں نے نیپال میں داخل ہونے کی مہم شروع کر
دی ۔ 1715 میں یہ نیپال میں داخل ہونے لگے۔ بیتا کے داجد محرب سنگھ نے روم کے کیتھولک
عیسائی مشنر یوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی کیوں کہ 1739 میں بیتیا میں رومن کیتھولک مرکز قائم ہو
علاج فادر جوسف میری نے کر دیا تھا۔ اس طرح 1766ء میں بیتیا میں رومن کیتھولک مرکز قائم ہو
گیا311ورائگریزوں کے لئے نیپال اور ترجت دونوں علاقوں میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔

تر ہت کی ای جغرافیائی اہمیت کے مدنظر اکبر کے گورزمظفر خاں تر بتی نے 1572 ومیں تر بت میں فوجی چھاؤنی بنائی ،اس ہے بازارووجود میں آگیااوراس بازارکو18 ویں صدی میں سید رضا خال مظفر جنگ نے (جو چیت بور بنگال کا راجہ تھا اور محمد شاہ رنگیلا کے زیانے میں مرشد علی خال کے ذریعہ چڑگاؤں کا چکلہ دارمقرر کیا گیا تھا شہر میں ترتی کر کے اس شہر کا نام مظفر بورر کھ دیا۔1772ء میں لارڈ کلائیونے اے برخواست کردیا اور 1782ء میں واران بیسٹنگونے اس کے جنے ولاور جنگ کے لئے ڈیڑھ لا کھرویے سالانہ پنش مقرر کردیا (4) تربت کی جا گیر صبط کرلی می اوراے ضلع تر بہت کا صدر مقام بناویا گیا۔ ای زمانے میں Francois Grand کو پہلا ملکٹر مقرر کیا گیا۔1789ء میں موتی بور میں ایک ڈیج سر مانیددار نے چینی مل قائم کیا، جے 1816ء میں نیل کی نیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا۔1780ء کے دہائی میں ہی ایک فرانسیبی، (جس کا نام ڈینیل تھا) نے سریا میں نیل کی فیکٹری قائم کی ۔الیکو مڈر نیمل نے کانٹی اور موتی پور میں نیل کی فیکٹریاں قَائم كيس مستريج نے ديوريا ميں،وليم آرني ہشر نے ڈھونی ميں شومين نے بھرہ ميں الي بي قیکٹریاں قائم کیں (5) کلکٹر گرانڈ نے بھی کئی جگہوں پہاچی ذاتی قیکٹریاں قائم کیں اور کسانوں کا استحصال کر کے اپنی دولت میں بے شاراضافہ کیا۔اس نے دولت کی خاطر کسانوں پیلم اور بد عنوانیوں کو اتنا بر ھاوا دیا تھا کہ انگریزی حکومت نے 1787ء میں اے برخواست کر کے اس کی تمام فیکٹریاں اور دولت ضبط کر لیں۔ جس کی یاداش میں 1857ء سے قبل انگریز تخالف منصوبے (6) بنے لکے اورھ کے نواب آصف الدولہ (متونی 1797م) کے انتقال کے بعد انگریزوں نے وزیر علی کے جائز حق کونظرانداز کرتے ہوئے سعادت علی کواودھ کے تخت یہ بیٹا دیا اور وزیرعلی کے لئے پنش مقرر کر کے انہیں بناری بھیج ویا۔اس کے بعداودھ کی اقتصادی حالت مجرتی ہی رہی ۔ کسان برحال ہوتے ہلے محظے ، ان پیظلم بڑھتا کیا، نوجیوں کی تنخوا ہیں ملنامشکل ہونے لگیں اور اس درمیان وزیر علی نے اپنے ایک مخبر ملامحہ کے ذریعہ کابل کے تھمراں زمال شاہ اورمرشدآباد كنواب ناصر الملك كواين حمايت كفر بهونے كى تك وروكى تاكدا تكريز مخالف محاذ بنانے کی کوشش کی جاسکے۔ لیکن ملامحر کی گرفتاری ہوگئی،اس کے پاس سے تنی اہم خطوط ملے اور سے راز فاش ہو گیا، ملاحمہ کونل کردیا گیا، وزیر علی کی گرفتاری بھی ہوئی اوراہے ملکتہ میں نظر بند کرنے کا فیصلہ لیا حمیا ۔ لیکن اس قبل کہ وہ کلکتہ بھیجا جاتا 14 رجنوری 1799ء کو وزیر علی نے بتارس میں مقیم کئی انگریز افسروں کانٹ کردیا اور فرار ہو گیا۔وزیملی کے اس انگریز مخالف عمل میں بہار کے کئی خواس شامل تھے۔جن کی تلاش انگریزوں کو تھی۔وزیر علی وج نگر کے راجہ کی بناہ میں بطے محتے جس نے انبیں انگریزوں کے حوالے کردیا۔ قید کی حالت میں بی 15 رسمی 1817 ، کووز ریکی کا انقال ہو گیا۔ اس درمیان اس کی ایک بیوی البی خانم کواس کے بیٹے کے ساتھ مارچ 1807 میں پٹندلا یا حمیا اور وہ سبیں رہے لکیں لیکن انگریز حکومت کو پیرخد شدلاحق تھا کہان کی موجود گی عوام میں ان کے لئے ہمدردی کا جذبہ بیدا کر عتی ہے وز ریلی کی دوسری بیوی حینی بیٹم کوان کے بیٹے کے ساتھ موتلیریں قید کردیا گیااور الی خانم کوبھی مبیل لایا گیا۔ بعد کوانبیں چھپرہ متقل کردیا گیا۔1817ء کے بعدان کی تیسری بیوی کو بھی پٹنہ میں ہی قید کر دیا گیا۔ وزیر علی کے بیوی بچوں کی زندگی اب نہایت ہی خته حالی میں بہار میں گذرنے لگی اس کا شدید غصہ عوام میں تھا جو بھی بھڑک سکتا تھا۔ کمپنی عكومت كواس خدشه كاشديدا حساس تقا\_ 1829 ء ميں وقف كى زمينوں يه عائد تيكس كى مخالفت ميں راحت علی (نیورہ کے زمیندار اورحس امام وعلی امام کے جدامجد) اور میرعبداللہ نے اپنی رہنمائی میں پٹنہ پکبری کے سامنے ایک احتجاجی جلے کا اہتمام کیا تھا۔ اس جلیے کی وجہ ہے بھی عوام میں انكريزول كيضلاف غصدونفرت بش اضافه بور بالقاب

1845-46 میں جب شال مغربی سرحدی صوبے میں انگریزوں اورسکھوں کے درمیان

جنگ ہور ہی تھی تب پٹنے کے مسلم خواص نے اس موقعہ کا فائدہ اٹھانا جا ہا کہ ایسے موقعے پیانگریزوں کو بھگا نانسبتاً آسان ہوگا۔ان لوگول نے دانا بور چھاؤنی میں تعینات ہندوستانی سیاہیوں کو ملاکر ایک انگریز مخالف محاذ بنانے کی ترکیب سوچی ۔خواجہ حسن علی خال (جسٹس خواجہ محمد نور کے پردادا) اور منتی چربخش، (جودانا پورچهاؤنی میں فوجی معلم سے) نے راحت علی سمیت کی لوگوں کو انگریز مخالف محاذ میں شامل کرنے کی کوشش کی ۔ سون بور کے سالانہ میلے میں خواجہ حسن علی خال کے خیمے میں مسلم زمینداروں کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔اس میں سیف علی خال نام کا ایک فخص بھی شامل تھا جے دہلی کے مخل بادشاہ کا ایجنٹ سمجھا جاتا تھا۔ منشی بیر بخش اور سیف علی نے منصوبہ بنایا کہ برطانوی مند کی فوج میں جو مندوستانی سیابی ملازم ہیں انہیں انگریز مخالف محاذ میں شامل کیا جائے۔ای منصوبے کے تحت پٹنہ کے داروغہ میر باقر کوسوگولی (چمیارن) جھاؤنی میں بھیجا كيا-جهال اس نے سادہ خال نام كے كسى فوجى اضركوا يخ منصوبے ميں شامل كرليا۔ دريں اثنا ان لوگوں نے جکدیش پور ( آرہ، شاہ آباد ) کے زمیندار کنور سنگھ کو بھی اینے منصوبے میں شامل کر کے خفیہ طور پرایک چھوٹی فوج تشکیل کردی۔حب الوطنی کی اس خفیہ ' سازش' میں ٹیکاری (گیا) کے راجہ،ان کے دیوان منٹی چراغ علی اور ترجت (مظفریور) کے پر پل صدر امین خواجہ ہدایت علی خال بھی شامل ہو گئے ۔اس کے علاوہ دیگر کئی زمینداروں کو بھی سون پور میلے میں اکٹھا ہو کر نیمپال کے راجہ اور دبلی کے مغل بادشاہ کی مدد سے ایک بڑی فوج کھڑی کرنی تھی لیکن موتی مشرانا م کے ایک پولیس جعدارنے اس خفیہ خرکومیجررو کروفٹ کومطلع کردیا اس طرح بیراز وقت ہے جل فاش ہو گیا اور ایسے تمام لوگوں کے خلاف انگریز بولس نے انتقامی کاروائی کرنی شروع کر دی۔راحت علی کے دونوں مکان (سبزی باغ، پٹنداور نیورہ) پرایک ساتھ چھایہ مارا گیا۔راحت علی گرفتار کرلئے گئے۔ان کے مکان ہے جو کا غذات وخطوط برآ مدہوئے اس ہے یہ پتا چل گیا كهسهرام خانقاه كے شاہ كبيرالدين اورخواجه حسن على خال وغيره بھى اس انگريز مخالف مهم ميں شامل تھے۔حالانکہ خواجہ سن علی خال، پٹنہ کے داروغہ میر باقر کی مددے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور تر بت کے ایک گاؤں بڑھی میں بناہ گزیں ہوئے۔24ردمبر 1845ء کو مثنی پیر بخش کو گرفتار کرایا سیااوراے سرکاری گواہ بنالیا گیا۔لیکن اس نے پچھاس طرح سے گواہی دی کدراحت علی رہا کر دئے گئے۔ای طرح خواجہ حسن علی خال بھی 8راکو بر 1846 م کو بری کردئے گئے۔ میر باقر (پٹنہ کے دارونہ) نیازعلی (پٹنے کے قاضی) ہرکت اللہ (پٹنے کے سرکاری وکیل) کو نوکر ہوں سے برخاست کردیا گیااور شاید تر بہت (مظفر پور) کے پرٹسل صدرا مین خواجہ ہدایت علی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پولس جمعدار بھیکن خال کو تین سال کی سزا (کورٹ مارشل کے بعد) ہوئی پھر عمر قید لیکن بعد میں رہا کر کے نوکری ہے برخاست کردیا گیا۔ اس طرح 46۔ 1845ء کی اس انگریز مخالف کا ذارائی کو انگریز دول نے کچل ڈ الالیکن انگریز کی حکومت کے خلاف خواص و موام کا غصہ بڑھتا ہی مہاور زمینداروں کے درمیان کیٹر المذہبی انتحادہ ایک فائدہ سے ہوا کہ انگریز دکام بہت زیادہ خطرناک انتقامی کارروائی کرنے ہے گریز کرنے گئے بلکہ سے تاثر دینے گئے کہ انگریز کی حکومت بندوستانیوں کے نہیں امور میں مداخلت نہیں کرے گئے بلکہ سے تاثر دینے گئے کہ انگریز کی حکومت بندوستانیوں کے نہیں امور میں مداخلت نہیں کرے گئین انہوں نے عام لوگوں بالخصوص کسانوں کی گئین انہوں نے عام لوگوں بالخصوص کسانوں کی گرفتاریاں بھی جاری رکھیں اس ذیانے میں جیلوں میں کھانے کا انتظام بہت ہی براتھا۔

ایسے نامساعد حالات میں انگریزی حکومت نے 1855 میں یہ فیصلہ کیا کہ جیلوں میں قید یوں کو ملنے والے پیتل کے لوئے صبط کر لئے جائیں گے اور انہیں مٹی کے برتن لوٹے وغیرہ بی استعمال کرنے ہوں گے۔ اس فیصلے نے آرہ اور مظفر پور کے جیلوں میں بندقید یوں کے غصب شن ہے بناہ اضافہ کر دیا۔ ہندہ قید یوں کو پیتل سے ایک خاص فرہی عقیدت تھی لہٰذا اس قدم کو شن جنی جذبات کو تھیں پہنچانے کے متر اوف سمجھا گیا اور اس طرح لوٹا بغاوت (7) شروع ہوئی (ہوا یوں تھا کہ اپر بل 1854ء میں علی پور (24 برگنہ بنگال) کے جیل میں ایک قیدی نے وہاں کے ظالم و جابر جیل کا آل ای پیتل کے لوٹے سے مارکر کردیا تھا۔)

پیتل کے لوٹے کو ہٹانے کے فیطے پر آرہ اور مظفر پور کے قیدی بھڑک اٹھے۔ان کے اس بعناوت میں عام لوگ بالحضوص کسان بھی بڑے پیانے پیٹال ہو گئے۔مظفر پور کی سڑکوں پررعیت اور شہر کی عام آبادی نگل آئی اور پوری خلقت جیل کی جانب بڑھے گئی ۔جیل پر تملے کر کے قید یوں کو رہا کراویا گیا۔ایسائی واقعہ 24سال بعد پیرس میں انقلاب فرانس کے وقت 1789ء میں ہوا جب باشل کے جیل سے باغی عوام نے قید یوں کور ہا کر دیا تھا۔عوام کے اس غصے بھرے احتجاج سے باشل کے جیل سے باغی عوام نے قید یوں کور ہاکر دیا تھا۔عوام کے اس غصے بھرے احتجاج سے مجبور ہوکر انگرین کی طومت کو گھٹے ٹیکنے پڑے اور پیٹل کے لوٹے کی اجازت قید یوں کول گئی۔شاد مظیم آبادی 1827ء فیل ہے گئے ہے۔ اور پیٹل کے لوٹے کی اجازت قید یوں کول گئی۔شاد مظیم آبادی 1927ء فیل کے اس خطیم آبادی 1827ء فیل جو ٹودکو کی جو ٹودکو

مغل بادشاہ کے خاندان کا فرد کہتا تھا۔ شاد عظیم آبادی کا ناول یا ناولٹ (جسے تقی احمد ارشاد نے تر تیب دے کر 1993ء میں شائع کیا)'' ہیر علی'' نہیں دو کتابوں کے مواد سے تیار کیا گیا ہے۔

10 رمی 1857 م کوال تحریک کا طوفان میر تھ سے اٹھا۔ بہار میں بھی ایسی تیاریاں جاری تھیں۔12 رجون 1857 مکود ہو گھر کے باس روہنی میں سیاہیوں کی بناوت اس کا پیش خیر تھی۔جس کے بعد فوجی جھاؤنی کوروہنی سے متقل کر کے بھاگل بورلایا گیالیکن اگست 1857 میں یہاں بھی بعناوت بعراك أشمى - خائف انكريز صاحبول نے ضلع انتظامية مظفر پور سے حفاظتی انتظامات كی ما تك كى -اى دوران" ومابيول" كى كرفتاريال مونے لكيس - كيونكه تر مت كے علاقے ميں عاجي مبارك على كى رہنمائى ميں" وہائى" تحريك كابراز ورتھا۔واضح رے كه بہار ميں صادق بورخاندان کے علاوہ دواور جماعتیں برٹش مخالف تح کیوں میں سرگرم تھیں۔ایک جماعت ( گروہ ) کو'' لکھنؤ مروب" كبا جاتا تقاجس من بيرعلي يوسف على أمام الدين اور من الزمال وغيره شامل تقه\_ دوسری جماعت" دیلی گروپ" كبلاتا تفاجس مين وارث على اور على كريم ( وومرى ميا ك زمیندار) وغیرہ شامل تھے۔ دبلی گروپ برحکومت کو بیشک تھا کہ ای نے دانا بور کے ساہیوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑ کانے کی کوشش کی تھی۔ تکھنو اور دبلی گروپ نے مشتر کہ طور پریہ فیصلہ لیا کہ جمعیٰ3رجولائی 1857 م کو بغاوت شروع کر کے علی کریم کوصوبہ کا حکمراں (یا گورز ) منتخب کر دینا ہے شاید بیتیا کے راجہ بھی اس منصوبے میں شامل تھے لیکن اس سے بل ہی وہاں خوف و دہشت کا ماحول بن چکا تھا۔ علیها صاحبان کی بے چینی کے مدنظر مظفر پور کے مجسٹریٹ نے 14 رجون کو علاقے کے بھی یورو بی نیلبا صاحبان کومظفر پورشہر منتقل ہوجانے کا حکم دے دیا۔اس درمیان پٹنہ کے کمشنرولیم ٹیلرنے پٹنہ کے چند سلم خواص کو 19 رجون کی رات کھانے پر مدعو کیا۔اس میں مولوی محر حسین مولوی احمد الله مولوی واعظ الحق وغیرہ شامل تھے۔اس دعوت کے بہانے اس نے ان سبحی شرفاء کوگرفنا ر کروا لیااور تمام مسلمانوں کو تھم دیا کہ اپنے ہتھیاروں کو تھانوں میں جمع کر دیں محض شبہہ کی بنا پرمظفر پور میں بھی شہر کے علاوہ ویہاتوں (مثلاً سنگھیا 'لال عجنج وغیرہ) ہے مسلمانوں کو گرفتار کرناشروع کردیا گیا۔

23رجون 1857ء کو وارث علی جمعد ار بولس چوکی بروراج Barvraj ے گرفتار کر لیا کیار اوراج کی درواج کی دروا

ے اس وقت گرفتار کیا جب وہ علی کریم کو یہ خط لکھ رہا تھا کہ وہ بھی ان کے منصوبے میں شامل ہے۔وارٹ علی کوسو کولی جھاؤنی کے میجر ہولس کے پاس رواند کیا گیا تا کداسے بھائی کی سز الیکن وبال سے انہیں سزائے عمر قید سنا کروانا پور بھیجا گیا جہال کمشنرولیم ٹیلر نے 6رجولا کی 1857 وکو بھانسی کی سزا کامستحق۔ولیم ٹیلر کے مطابق وارث علی کے پاس جو خطوط ملے ان میں چھ خطوط میں تبلیا صاحبان کے مظالم اور کسانوں برظلم و جبر واستحصال کے ذریعہ یورو لی نیلبا صاحبان کے ذریعے برى دولت جمع كرنے كے خلاف غضے كا ظهار بھى تھا(9)-23رجولائى 1857 مكوشام چھ بجے شام کووارٹ علی کو بھانسی دے دی گئی۔شاد عظیم آبادی کےمطابق پیرعلی (جووارث علی کے ہم نواجمی تھے)نے لوگوں کو ان کے ندہب کے نام پر بھی اکٹھا کیا تھا کہ انگریزی حکومت ہے ہندو اور مسلمانوں کے نداہب کوخطرہ پینے رہا ہے۔فضل حق خیر آیادی 1861-1797 نے بھی انگریزوں کے خلاف اس تحریک کے دوران فتوی جہاد جاری کیا تھا۔اور پچبری کی سر براہی کے عبدے سے استعفیٰ دے دیا تھا'اس تحریک کے نتیج میں متوقع آزاد ہندوستان کا'' پہلاآ کمن'' بھی تیار کیا گیا تھا جو کہ" جمہوری اصولول" بر منی تھا۔ اس کے لئے انہیں اعد مان کی جیل میں قید کر دیا اليا(10) فضل حق خير آبادي كي شاكردوں ميں تربت كے مشہور شاعر مرشد حسن كا آل بھي تھے۔ لیکن جرت کی بات ہے کہ مرشد حسن کالل کا ذکر جن کتابوں (مثلاً "ریاض ترہت" 1868 اور'' آئینہ تربت' 1883) میں ملتا ہان میں تحریک 1857 کے متعلق سکوت اختیار کرالیا گیا ے بلکہ 1855ء میں جب اُنگریزی حکومت کے ہندوستانی و بورو بی افسران مظفر بور میں زراعتی و صنعتی نمائش کا پرشکوہ اور پراحشتام انتظام کرتے ہیں تو کامل انگریز حکام و گورز کی شان میں تصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ بہر کیف کسان مظفر بور میں نیلہا صاحبوں کے ظلم سے تنگ آ کران سے کافی متنفر ہتے۔ کیونکدانہوں نے کسانوں کو خستہ حال غلاموں میں تبدیل کردیا تھا۔ بورویی بلائٹرز کی رہائش ہے میلوں دورجھی کسانوں کو جوتے پہن کر چلنے کی اجازت نبیں تھی نہ ہی انہیں بارش میں جھاتے کے استعال کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہ 20ویں صدی کے شروعات میں بھی' (جب کدانگریز مخالف قومی تحریکیس کافی مضبوط ہو چکی تھیں اور ہندوستانیوں کی جہارت بڑھ چکی تھی) انہیں بہت طرح کے فیکس اداکرنے پڑتے تھے۔مثلاً (1) بیری بوبی نیکس: باپ کے انقال کے بعد بینے کو اپنے باپ کی جائداد کی دراثت

حاصل کرنے کا اختیار اس وقت تک نہیں تھاجب تک وہ اپنے علاقے کے انگریز نیلہا افسر کوئیس نہ ادا کردے۔

(2) تین کھیا نظام: ہرا یک بیکھ بینی 20 کٹھا کی زمین کے پلاٹ میں 3 کٹھا کا وہ حصہ جو سب سے ذرخیز تھا نیل کی بیتی کے لئے جبراً مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس ٹیل کی بیتی کے تمام اخرا جات کسانوں کو دیئے تھے جبکہ اس کا منافع نیلہا صاحبوں کو جاتا تھا۔

(3) گھوڑ ہی۔ تھینہی ٹیکس: صاحبوں کے گھوڑ وں کے لئے کسانوں سے ٹیکس لیاجا تھا۔ بنگلہی ٹیکس: انگریزوں کے بنگلوں کی تغمیر ومرمت کے لئے بھی کسانوں سے ہی ٹیکس لیا جاتا تھا۔ (11)

نیل کے علاوہ چینی کے لئے گئے کی بھی بھی جبرا کروائی جاتی تھی کیوں کہ 1780ء کے بعد سے یوروپ میں چائے کی مقبولیت بڑھ گئی تھی جس کے لئے چینی کی تھیت بڑھ رہی تھی۔ ای لئے اس علاقے کی ذرخیزی کے بیش نظر موتی پور میں 1789ء ایک ڈی نے چینی مل قائم کیا۔ چونکہ گنا پور سے سال تک (نومبر سے نومبر تک) تھیتوں کو مصروف رکھتا تھا ایکی صورت میں ایک بار بھی اگر فصل تباہ ہوئی تو کسانوں کی بدحالی بڑھ جاتی تھی ایبا ایک بار 1802-1872 ہوا جب میں سفیہ چینی فصل تباہ ہوئی تو کسانوں کی بدحالی بڑھ جاتی تھی ایبا ایک بار 1803-1872 ہوا جب میں سفیہ چینی کے حملوں نے گئے کی فصل تباہ کر دی (12)۔ نیتجتاً پور سے تر جت میں قبط سالی ہوگئی۔ اس طرح زمین کے ذرخیز ترین حصوں پہنیل اور گئے کی جبر سکھیتی کی وجہ سے بھی 1857 سے قبل بھی مسلسل زمین کے ذرخیز ترین حصوں پہنیل اور گئے کی جبر سکھیتی کی وجہ سے بھی 1857 سے قبل بھی مسلسل انگریز کیلئے میں انگریا میاب ہوجائے تھے۔

14 جون 1857 کو ای وجہ ہے تر ہت کے مختلف علاقوں ہے تقریباً 18 ہورہ پی پلانٹرز نے مظفر پورشہر میں آکر بناہ لیا۔ انہیں اپ ظلم کا خمیازہ بھگننے کا وقت نظر آر ہا تھا۔ اس لئے وہ شدید بچینی میں ہتلا ہے۔ ان کا خوف ان کے ظلم کا واضح ثبوت تھا۔ کسانوں کے اوپر ہونے والے ظلم واستحصال کا اندازہ اس بات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمپارن کے کسانوں کو واستحصال کا اندازہ اس بات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمپارن کے کسانوں کو واستحصال کا اندازہ اس بات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمپارن کے کسانوں کو بیر محمد موٹس (1949-1888) خافظ وین محمد انصاری (1961-1888) 'شخ گلاب' بطح میاں (1858-1943) 'مافظ محمد ٹانی (1888-1951) 'شخ عد الت حسین (1858-1858) اور دیگر کئی میاں کی رہنمائی میں انگریز مخالف تحریک بیاں چلائی گئیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعینات

افسروں نے باغی بخیبوں (سپاہیوں) کی گرفتاری کے لئے سخت ترین اقد امات کے ۔ پرلیس پر پابندیاں عائد کردی گئیں۔ نیپال سے تر ہت کے دور دراز علاقوں ہیں لوگوں کی آمد پر سخت پابندی لگادی گئی اور مظفر پور شہر کے مغربی کنار سے پر سکندر پور ہیں واقع در بستگہ ہمارائ کے قلعہ نما مکان کی قلعہ بندی شروع کر دی گئی تا کہ خاکف انگریز حکام و بیلہا صاحبان وہاں پناہ لے سیس جولائی 1857ء میں تر ہت ہیں باغی سپاہیوں کی گرفتاری کا کام مزید تیز کردیا گیا۔ 3 رجولائی 1857ء کومظفر پور کے مجمئر بیٹ رجے ڈس نے پشنہ کے کمشنر شیار کو ساطلاع دی کہ تر ہت کی تمام تد ہوں کے گھاٹوں پر حفاظتی انتظامات بڑھا و کے جسے ہیں۔ باغیوں کے سلسلے ہیں معلومات فراہم کرنے والوں کے لئے انعامات کا اعلان کیا گیا۔ جمی 8 زمینداری گھاٹوں (گڑگا اور گنڈک ند یوں سے فراہم کرنے مسلک ) پر پولس تعینات کر کے زمینداروں کو ہدایت دی گئی کہ باغیوں کو گوٹنار کرکے اپنے علاقے مسلک ) پر پولس تعینات کر کے زمینداروں کو ہدایت دی گئی کہ باغیوں کو گوٹنار کرکے اپنے علاقے مسلک کی پور شریض حفاظتی انتظامات میں غیر معمولی اضافہ کردیا گیا۔

کارجولائی 1857ء کو بیک وقت سوگولی اور داتا پور چھاؤٹی کے سپاہیول نے بغاوت کر دی۔ سوگوئی میں چارسپاہیول نے بیجر بولس کے مظالم سے نگ آگراسے اوراس کی بیوی کوموت کے گھاٹ الردیا۔ داتا پور کے سپاہیوں نے آرہ میں ٹراندلوٹ لیا 'جیل سے قبل قید یوں کورہا کردیا ان کے اس لڑائی میں کورنگھ کی قیاوت سے تیا جوش اور جذبہ آگیا۔ 29رجولائی 1857ء کو مظفر پور کے جج فاربس نے بمشنر نیز کو مظفر پور میں درچیش خطرول سے آگاہ کیا جس کے چیش نظر 30رجولائی کو مجسٹریٹ ای ۔ ایف ۔ لیٹیور نے بارشل لاء تا نذکر دیا۔ اس کے باوجود ہا غیوں کے خوف سے کو مجسٹریٹ ای ۔ ایف ۔ لیٹیور نے بارشل لاء تا نذکر دیا۔ اس کے باوجود ہا غیوں کے خوف سے کے ۔ جلد تالیو درخیر میں دائیں آگیا اور جو کہ باغیوں کا میں اس کے بانٹرز کو مشورہ دیا کہ جا چھا تھی ۔ اس کے بانٹرز کو مشورہ دیا کہ شہر اور مختلف علاقوں میں پولس تعیناتی بر ھادی گئی ہے لئے اس اس کے بانٹرز کو مشورہ دیا کہ شہر اور مختلف علاقوں میں پولس تعیناتی بر ھادی گئی ہے لئے اس اسے دیہاتوں میں کو شیوں پر وائیس چلے جا کمیں ۔ 14 ماگست تک حالات قابو میں آگی ہے تھے اس کے دیہاتوں میں کو شیوں کر وائیس چلے جا کمیں ۔ 14 ماگست تک حالات قابو میں آگی ہو ان کی سرحدے باغیوں کو تر جت میں داخل ہو وائی جو ان بور وغیرہ کو مجسٹریٹ کا اختیار دیا گیا تا کہ بیان میں موائس کی سرحدے باغیوں کو تر جت میں داخل ہو نے سے دوکا جا سکے ۔ نیال کے داجہ جنگ بہادر نیز میں انگر بردوں کی مدد نیال کی سرحدے باغیوں کو تر جت میں داخل ہو رہنا خاندان نے تح کے کو کیلئے میں انگر بردوں کی مدد

کی۔ سور سنڈ کے زمیندار نے ہر باغی کو پکڑنے یہ 30روپے کے انعام کا اعلان کر دیا۔ 5رحمبر 1857 موا کے ابل ڈیمپیر'جو کہ لینورکا جانشیں مقرر کیا گیا' نے ہندوستانیوں بہل وڈیمین کا مقدمہ شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے یہ چیخ کرکہا تھا کہ: "برطانوی کمپنی کی حکومت قائم ہوگئی ہے''
د'برطانوی کمپنی کی حکومت ختم ہو چی ہاور کنور سنگھ کی حکومت قائم ہوگئی ہے''

جائدادیں ضبط کی جانے لگیں کچھ کوسز ائے موہ کچھ کوسز ائے عمر قیدُ دیماتوں میں مواضع پراجمائی جرمانے عائد کئے گئے۔ ترجت میں انگریزوں نے انقاماً کئی مکانات نذرآتش کر دے۔ان سب کارروائیوں سے تنگ آ کرلوگ پھر بغاوت برآ مادہ ہو گئے۔اور پہ خطرہ لاحق ہو گیا كماعظم كره-كوركه يور-ريوا كهاث موت موئ نيال كى ترائى مي جھيے ہوئے باغى پھرے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔گھاٹوں یہ چوکسی بڑھادی گئی۔مثلاً بھرہ کے کائستھ زمیندار نے ریوا گھاٹ کے تحفظ کا انتظام کیا' موتی پور' دیوریا' سریا وغیرہ میں حفاظتی انتظامات بڑھا ویے گئے کیوں کہ نیمیال سے چمیارن ہوتے ہوئے ان علاقوں میں باغی فوجیوں کے حملے کا خطرہ انگریزوں اور ان کے و فادار زمینداروں کو ہور ہا تھا۔ دمبر 1857ء میں بنگال گھوڑ سوار (Yeomanry Cavalary) تمین سونو جیوں کو لے کر پوسا جرڈس کی رہنمائی میں مقیم ہوگیا۔ پوسا کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ یہاں ے مظفر پور در بھنگداور حاجی پورتینول شہرول میں آسانی ہے پہنچا جاسکتا تھا۔ حاجی بوراور بوسا کے درمیان سبحی گھاٹوں یہ پولس کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا گیا۔ای طرح بوسااور در بھنگہ اور بوسااور مظفر پور کے درمیان بھی حفاظتی انظامات چست کردئے گئے۔(ای Stationing کی وجہ سے يوسا على Horse Breeding كامركز وجود مين آگيا۔ بہت بعد ميں يبال زراعتي سائنس كي تعليم کے لئے ایک کالج بھی قائم کیا گیا جو 1934ء کے زلز لے میں تیاہ ہونے کی وجہ ہے دیلی منتقل کر دیا گیااور دبلی میں وہ علاقہ پوساروڈ کے نام ہےمشہور ہوگیا۔) پوسا میں حفاظتی اقد امات کی ایک برسی و جدید تھی کیڈ ھا کہ (بنگلہ دلیش) میں 18 رنومبر 1857 ،کوایک بغاوت بھڑک گئی تھی۔خفیہ خبریں حاصل کرنے کے لئے ٹیلی گراف کی ٹی لائیں تھکیل دینے کے منصوبے بننے لگے تا کہ پورنیہ اور مظفر پور کے درمیان (بھاگل بور کشن سیخ اور سوبول ہوتے ہوئے) ٹیلی گرافی رابطہ قائم ہو سکے۔اپریل 1858ء تک باغیوں کا پیچھا جاری رہا اور گنڈک یار کر کے نیمیال سے باغیوں کے تربت میں واخل ہونے کا خطرہ محسوس کیا جا تارہا۔ جون سے اگست 1858ء کے درمیان ایچ۔ ایل۔ ڈیمیٹر اور پٹنہ کمشنر کے درمیان ہونے والے مراسلات سے انکشاف ہوتا ہے کہ سریا اور دیوریا کے پلائٹرز بھرہ اور گردونواح کے زمیندار وغیرہ نے اس تح یک کو کیلئے میں انگریزوں کی بے پناہ مدد کی۔ ایسے بھی وفاداروں کو رعایات وانعامات سے نواز اگیا۔ ایسے بی وفاداروں میں دیوان مولا بخش کا بھی شارکیا گیا۔ ولیم شیر نے بھی دیوان مولا بخش کی خوب خوب تو بغیر کھی کیوں کہ اس نے باغیوں کو کچڑ دانے اور سزا دلوانے میں یوری مددی۔

مختفرا کہاجاتا ہے کہ: تربت میں تحریک مدعلق استعملی جائزے سے ٹابت ہوتا ہے کہ ذرائتی بدائنی اقتصادی بدحالی اور کسی حدتک ندہی جذبات کا مجروح ہوتا (بیاحساس اقتدار واقتصادیات ہے محروی پیاورشدید ہوجاتا ہے) 1858ء کے انقلاب کی بردی وجوہات تھیں۔اس سے قطع نظر کہتے کر یک خواص اور سپاہیوں نے شروع کی ایک بردی سپائی ہیہ کہ عام کسانوں کی شرکت اس میں بہت زیادہ تھی۔ پی کے شکلا (13) کی تحقیق کے مطابق جنوری کسانوں کی شرکت اس میں بہت زیادہ تھی۔ پی کے شکلا (13) کی تحقیق کے مطابق جنوری تھا۔1850 ہیں تربت کے پلائٹرز کے خلاف رعیتوں نے بخاوت اور مقدمہ شروع کر دیا تھا۔1856ء میں تربت کے پلائٹرز کے رعتوں نے تقریباً 38 مقدے درج کرائے تھے۔(اس کے المحال میں تربت کے پلائٹرز کے رعتوں نے تقریباً 38 مقدے درج کرائے تھے۔(اس کے المحال کی ڈالرمیل (14) جسے برطانوی سامراجیت کے حامی مورخوں کا یہ کہنا 'کہ ذہبی جنون ہی لہذا ولیم ڈالرمیل (14) جسے برطانوی سامراجیت کے حامی مورخوں کا یہ کہنا 'کہ ذہبی جنون ہی تح یک 1857ء میں تربن وجھی 'ہرگز قابل قبول بلکہ قابل تو جنہیں ہے۔

ال جائزے ہے بیا کشناف بھی ہوجاتا ہے کہ خواہ وہ اگریزوں ہے وفاداری کرنے والے لوگ ہوں بائزے ہے بیا شامل ہونے والے انقلابی وونوں ہی صفوں میں ہندو ومسلمان بھی شامل ہونے ہوں یا تھے۔ کیمبرج کے مشرقی بھارت کی سیاست 18 ویں و سخے۔ کیمبرج کے مورخ سی سامت 18 ویں و 19 ویں صدی میں ہندووسلم خطوط پہنقسم تھی ۔ بھومیہا راور راجپوت زمیندار مثلاً بناری ہتھوا بیتیا وغیرہ نے مسلم نواب اور ھے خلاف بغاوت کیا جب کہ بیزمیندار ای نواب کے Contractor تھے۔ لیکن اس رائے کے برعکس تح کیا جب کہ بیزمیندار ای نواب کے Contractor تھے۔ لیکن اس رائے کے برعکس تح کیا جب کہ بیزمیندار ای نواب کے مظفر پور (اور ویکر علاقوں میں بھی ) میں ہندوسلم اتحادا ہے عروج بید تھا۔

نیز یہ کہ تر ہت میں زبر دست عوامی شرکت کے باوجود اس تحریک کے رہنماؤں میں اتنی

طافت وصلاحیت نہیں تھی کہ وہاں عارضی طور پر ہی ہی نئی دلیں حکومت قائم کر پائیں جائیکہ 31 م جولائی 1857ء کومظفر پور کے بھی اعلیٰ حکام فرار ہو چکے تھے۔اوران کے پاس اس تتم کے مواقع تھے کہ وہ آزادی کے خواب کوشرمندہ تعبیر کرسکیں۔

اپریل 1859ء تک باغیوں کے حملے کا خدشہ برقرار رہالبذا سڑکوں اور گھاٹوں پہ حفاظتی انظامات میں شدید اضافہ جاری رہا، مسلمانوں اوراد نجی ذات کے ہندوؤں کو بچس اور فوج میں مجرتی کرنے کے بجائے دوسادھوں، جماروں، موسہروں کی تقری کا فیصلہ لیا گیا۔ شاید انہیں خدشوں کے پیش نظر مختلف اہم علاقوں میں سڑکوں کی تغییر ومرمت روک دی گئی۔ مثلاً لال سمنے ویشالی سے کیسریا وسوگولی کی سڑک، ریوا گھاٹ پر پل کی تغییر کا منصوبہ جو کہ مظفر بچرا اور چھپرا کے بچے کی دوری کافی کم کردیتا ہے اور ان راستوں پر بل لائن بچھانے کی منصوبہ جو کہ مظفر بچرا دی گئی۔

#### حواثی و ماً خذ

(1) Jai Narin Thakur, Demographic featurs of Tirhut", in Journal of Bihar Research socieity (JBRS) vol.55 1969 pp-133-143.

(2)Radha krishna chaudhry, "A History of Muslim Rule in Tirhut, 1206-1765,"Chowkhamba sanskrit publication, varansi, 1970

(3) الينا

(4) قرة العین حیدرکار جہال دراز ہے' جلداول دوئم ،ایجویشنل ببلشگ ہاؤس دہلی 200 صفحہ 180 'ان کا افسانہ' دریں گردسوارے باشد' مشمولہ' روشنی کی رفآر' ،ایجویشنل بک ہاؤس علی گڑھ،1992 بھی دیجھیں۔

(5)S.N.Singh, History of Tirhut (from Earliest Times to nineteenth ceutury), calculta, 1922

(6)k k Dalta, Anti British Plots and movements Before 1857 Meenakshi prakashan, Meerut, 1970, pp-21-23.

(7) S.Narain, The Role of Tirhoot in The Movemeut of 1857-59," in

JBRS,March 1954,pp-55-73

(8) Vijay Kumar Thakur, Movement of 1857-58 in tirhut and The Rebels" in JBRS, vol.61,1975, pp-105-22.

وارث علی کے علاوہ وزیر علی ، غازی خال، خیراتی خال، میر ہدایت علی ، کلوخال اور قربان علی جیسے" باغی سپاہیوں کو عمر قید کی سزاد ہے کران جائیدادیں ضبط کرلی گئی تھیں۔ (9) William tayler, Our Crisis or Three Months at Patna During the Insurrection of 1857, London 1858, 1882, patna 2007 (Reprint).

(10) Jamal Malik," letters, Prison Sketches and Auto -biographical literature: Fadl-e- Haqq Khairabadi in the Andaman Penal colony" in Indian Economic and Social History Review (IESHR), vol. 63, No 1,

(11) اشرف قادری تحریک آزادی مندیس مسلم مجابدین چمپاران کامقام بیتیا، 1992

(12)N P Singh, Growth of Sugar Cultivation in Bihar, 1793-1913, in

proceedings of Indian History Congress, (PIHC), 1984

(13) P.K. Shukla "Indigo peasant protast, in North, Bihar, 1867-1916, "in K.K. Sharma, P.P. Singh, Ranjan kumar (eds) peasant strggles in Bihar, 1831-1992: Spontaneity to Organization, Janki Prakashan, Patna, 1994, p.p. 48-64.

(14) William Dalrymple, The Last Mughal, The Fall of a

Dynasty, Delhi, 1857, penguin, Delhi, 2006.

(15) C.A. Bayly, Rulers, Townsmen and Bazars: North Indian sociaty in the Age of British Expansion, 1770-1870, Cambrige 1983, pp-17-18.

#### ويجروالي

ا قبال حسین ، داستان میری (خودنوشت سوانح عمری) ، خدا بخش لا بمریری پینه ، 1989 تقی رحیم تجریک آزادی میں بہار کے مسلمانوں کا حصد ، خدا بخش لا بسریری پینه ، 1998

K.K.Datta, Biography of kunwar Singh and Awar Singh patna, 1957

p.115.

K.K.Datta Freedom Movement in Bihar, vol patna, 1957, pp-15-25.

Qeyamuddin Ahmad, Wahabi Movement in India, DUP, Delhi, 1994 (Reprut).

W.W.Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol. 13/Trubner co,

London, 1870.

Lsso,"Mally, Bengal District Gaze tteers, Muzaffar pur,calcatta1908/ Shabd prakashan Delhi 1987.PPH.Delhi 1978.

Razi Ahmad, Indian peasant Movement and Mahatma Gandhi,

Girish Mishra, Agrarian Problems of Permanent sett lement in Champaran,

P.C.Raychaudhary, Inside Bihar, Patana 1962.

### انقلاب ١٨٥٤ء يس علماكا قائدانه كردار

برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں نے 1857ء میں جو پرچم انقلاب بلند کیااس کے بڑے دوررس اثرات ونتائج برآ مدہوئے۔ وقتی طور پر برطانوی سامراج نے انقلابیوں کے عزائم ٹاکام بنادیے لیکن ان کے سینے میں دبی ہوئی چنگاری سلکتی رہی اور بہی چنگاری بیسویں صدی عیسوی کی تیسری چوتھی دہائی میں شعلہ جوالہ بن گئی جس کی تیش ہے پرطانوی سامراج کانشین جل اٹھااور 1947ء میں اے بصد صرت دیاس ہندوستان سے رخت سفر با تدھنا پڑا۔

چنانچ ڈاکٹر آرے۔ بجد اراپی تحقیق کا ظلاصان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

'' 1857ء کی شورش ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لئے وسیع بیانے
پر مہلی بڑی اور براہ راست چنوتی کی حیثیت سے بمیش تاریخ میں یادگارر ہے گ۔

نصف صدی بعد شردع ہونے والی آزادی کی تحریک کوائی تحریک سے روشی ملی۔

82-1857ء کی یاد نے ہماری آزادی کی تحریک کوتقویت دی۔ اس کے مجاہدین
کے دلوں میں ہمت کی روح پھونگی۔ خوفناک جدو جہد کے لئے ایک تاریخی بنیاد
فراہم کی۔اوراے ایک ایساا خلاتی محرک عطاکیا جس کی وقعت میں مبالغہ کر ناممکن
منبیں۔1857ء کی بغاوت کی یاد نے ،جس کی عظمت فلط بیا نیول کے باوجود بڑھتی منبیس ۔1857ء کی بغاوت کی یاد نے ،جس کی عظمت فلط بیا نیول کے باوجود بڑھتی کئی، ہندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاد کو جینا نقصان پہنچایا آنا خود بڑا ہوت کی باوجود بڑھتی گئی، ہندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاد کو جینا نقصان پہنچایا آنا خود بڑا ہوت کی سے بھی نہنچا ہوگا۔'' (ص 140۔ انتقا ب 1857ء مؤلفہ پی ی جوثی ، مطبوعہ تو می کونسل برائے فروغ اردو طبع سوم 1998ء)

کونسل برائے فروغ اردو طبع سوم 1998ء)

میجرایف، ہے، ہیرئ ڈپی ایڈوکٹ جزل برائے ہاہے مقدمہ بہادر شاہ ظفر کا بیان ہے کہ

"ان مقد بات کی انجائی معنی خیز حقیقت ہے کہ جہاں کہیں ہم نے تفتیش کی

ہے مسلمانوں ہیں سازش کے آٹار پائے جاتے ہیں لیکن ایک بھی ایسی دستاویز ہاتھ

نہیں گئی جس سے ظاہر ہو کہ ہندہ بحیثیت فرقے کے ہمارے خلاف سازش کرتے

رہے ہیں یا برہمنوں اور بچاریوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پر چار کیا ہو....

مسلمان ملانظر ہاطنی کے اور فرضی قوت مجزہ کے جھوٹے دعویدار ،مسلمان بادشاہ ان

کو فریب میں سینے ہوئے لوگ اور شریک جرم ..... ترکی اور ایران کی مسلمان

کومتوں میں مسلمان خفیہ سفادش خانے .... ،مسلمانوں کی طرف سے ہمارے افتدار

کے ذوال کی پیش کو ئیاں ..... ہماری حکومت کی وارث مسلم سرکار ..... مسلمان قاتلوں

کے باتھوں سفاکانہ قبل ..... اسلامی غلبہ کے لئے جہاد ..... اور بغاوت کے بانی

مسلمان سیابی غرض کہ ہندوؤں کا کہیں بھی عمل دعی خابر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شاذو

( ص 35- انقلاب 1857ء - لي ي جوشي )

انقلاب 1857ء میں علمانے نہ ہی فریضہ کے طور پر انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتادی ا جاری کیے اور عملی طور پر بھی جنگ میں شریک ہوکر مجاہدین کے حوصلے بڑھائے اور انقلابیوں کی بھر پور قیادت کی جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا فیض احمد بدایونی کانام سب ہے نمایاں ہے۔ مولانا مدراسی اپنے بیر دمر شد حضرت محراب شاہ قلندر کوالیاری کے تھم پرتقر بیا 1847ء سے انگریزوں کے خلاف مہم چلارہے تھے۔

دیگرمشہورعلما ہے انقلاب 1857ء میں چندسر برآ وردہ حضرات کے نام یہ ہیں۔ مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی، مولا نا کفایت علی کافی مرادآ بادی، مولا نا وہاج الدین مرادآ بادی، مفتی عنایت احمد کا کوروی، مولا نا رحمت اللہ کیرانوی، مولا نا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآ بادی، مولا نا ام بخش صبباتی دہلوی مفتی مظہر کریم دریا بادی۔

تاریخ انقلاب پرلکھی گئی کتابوں کے عام اندازہ کے مطابق لگ بھگ پندرہ ہزار علااور کئی لا کھ سلمان جنگ آزادی 1857ء میں شہیر کیے گئے تھے۔

ندکورہ علما کوجن علما ومشائع سلف ہے کسی نہ سی شکل میں فکری وعملی رہنمائی ملی ان میں سے چنداہم تام درج ذیل ہیں:

(1) حضرت شاه ولی الله محدث دبلوی (متونی 1176ه / 1762ء) (2) حضرت مرزا مظهر الموی (متونی 1176ء) (3) حضرت شاه عبدالعزیز محدث دبلوی جان جانال مجددی دبلوی (متونی 1195ه / 1781ء) (3) حضرت قاضی ثناء الله پانی پی (متوفی 1225ه / 1810ء) (4) حضرت شاه رفع الدین محدث دبلوی (متوفی 1233ه / 1818ء) (6) حضرت مفتی محمر مؤضی (متونی 1268ء) (6) حضرت مفتی محمر مؤضی رمیوی (متونی 1268ء) (7) حضرت مفتی شرف الدین رام پوری (متونی 1268ء) (7) حضرت مفتی شرف الدین رام پوری (متونی 1268ء)

(1) مفتی صدرالدین آزردہ دہلوی: مفتی صدرالدین آزردہ دہلوی (متولد 1204 ہے/ 1789 مے 1204 میں آزردہ دہلوی عالم و فاضل تھے۔ حضرت شاہ 1789ء۔ متونی 1285ء میں 1285ء کا 1840ء میں 1285ء کا 1840ء کے 184

صدرالعدورہونائسی مسلمان عالم کے لئے سب سے بڑا عہدہ تھا۔ آپ کا دوئت کدہ دبلی کے علاو صدرالعدورہونائسی مسلمان عالم کے لئے سب سے بڑا عہدہ تھا۔ آپ کا دوئت کدہ دبلی کے علاو فضلا و اوبا و شعرا کا مرکز اور مرجع تھا۔ سرسیداحمہ خال (متوفی فضلا و اوبا و شعرا کا مرکز اور مرجع تھا۔ سرسیداحمہ خال (متوفی ذوالقعدہ 1315ھ/مارچ 1898ء) نے اپنی مشہور تاریخی کتاب '' آثار الصناوید' (ص 524) مطبوعہ دبلی میں آپ کو اپنے زمانے کا جامع الصفات عالم و فاصل کھا ہے۔ حکیم عبدالحی رائے بریلوی (متوفی الم 1343ھ/ کہ اور 1341ھ/ 1923ء) سابق ناظم دار العلوم ندوہ کھنو کھنے ہیں کہ '' مفتی صدر الدین خان بہا در، عالی خاندان، والا دود مان، سرمایہ تازش ہندو ستان، فضل و کمال اور فنونی ادبیہ میں آپ اپناجواب تھے۔'' (227گر رعنا مطبوعہ اعظم گڈھ)

پروفيسرمحدايوب قادري (متونى نومبر 1983 ء كراچى) كلصة بين:

"دوبلی میں مفتی صدر الدین آزروہ کی امتیازی حیثیت تھی۔ جنگ آزادی 1857ء میں فتوئی جہاد پردسخط کیا۔اس کی وجہ ہے گرفتاری عزل منصب اور شبطی جہاد کی نوبت پہنچی۔ چند ماہ کے بعدر ہا ہوئے۔نصف جا کدادوا گذاشت ہوئی۔ (ص 248ء تذکرہ علما ہے ہند، پاکستان ہشار یکل سوسائٹ کرا چی طبع اول۔1961ء)

1857ء میں علمانے اگریزوں کے خلاف جہاد کا کئی ہاراور کئی جگرفتویٰ دیا تھا۔ایک فتویٰ پر مفتی صدرالدین آزردہ کا دستخط ہے جوا خبار الظفر دہلی میں چھپا پھراس کی نقل صادق الاخبار دہلی مورخہ 26 م جولائی 1857ء میں شائع ہوئی۔ یہ اخبار نیشنل آرکا ئیوزئی دہلی میں محفوظ ہے۔ انقلاب کے دوران مفتی آزردہ لال قلعہ میں بہا درشاہ ظفر کے پاس آتے جاتے رہے اور انقلابی مجاہدین بھی آپ سے مدایت حاصل کرنے آپ کے گھر آتے جاتے رہے (روزنا مجیفٹی جیون لال مطبوعہ دہلی وروزنا مجیفٹی جیون

شاہجہانی جامع مسجد دہلی کے جنوب میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے دارالبقا کے نام ہے ایک مدرسہ جنوایا تھا جو گردش زمانہ ہے ویران ہو گیا تھا اے مفتی صدر الدین آزردہ نے بہا درشاہ ظفر سے کرآ باد کیا اور تعلیم کا سلسلہ از سر نوشر وع کیا۔ (ص 283۔ آٹار الصنا دید مؤلفہ سرسید، مطبوعہ اردوا کا ڈی دہلی 2000ء)

مولانا ابوالکلام آزاد (متونی 77 1 1 ه / 8 5 9 اه) کے والد مولانا خیرالدین وہلوی استونی 1329ھ 1328ھ 1908ء) اور داداشخ محمد ہادی وہلوی مفتی آزردہ کے شاگر دیتے۔ای طرح مفتی سعد الله مرادآبادی، مولانا فیض الحسن سہاران بوری، نواب بوسف علی خال والی ریاست رام بور، نواب ضیاء الله مین خال نیر، نواب مصطفیٰ خال شیفتہ، مولوی سمیح الله وہلوی، مولوی فقیر محمد جہلی اور بعد کے ہونے الله مین خال نیر، نواب مصطفیٰ خال شیفتہ، مولوی سمیح الله وہلوی، مولوی فقیر محمد جہاری اور بعد کے ہونے والے اکا برعالم سے دیو بند مولانا محمد قاسم نا نوتوی، مولانا رشید احمد کنگوری وغیرہ آپ کے شاگر دہیں۔آپ منظم کی کتابیں بھی لکھیں۔ عربی وفاری کے علاوہ اردوز بان کے آپ بہترین شاعر ہے۔

انقلاب 1857ء میں انگریز جب غالب آگئے تو آپ کے خلاف مقدمہ بغاوت چلا۔ بڑی
کوشش پیروی اور قید و بند کے بعد کسی طرح آپ کونجات ملی۔ گر جا کداد کا بڑا حصہ صبط ہوگیا۔
اپنے ذاتی سرمایہ سے آپ نے تین لا کھرو ہے کی نہایت اہم اور نادر کتا ہیں اپنی ذاتی لا بحریری
میں جمع کی تھیں جوانقلاب کے دوران ضائع ہوگئیں۔

جامع مبحد دہلی کو انگریزوں نے انقلاب کی ٹاکامی کے بعد قبضہ کرکے اسے اصطبل بنادیا تھا۔ مفتی آ زردہ نے عماید شہر کے ساتھ ل کراس کی واگذاری کی مسلسل کوشش کی جس کے بتیجے میں نومبر 1836ء میں ایک معاہدہ کے تحت انگریزوں نے اسے واگذار کیا۔ (ص48۔ غدر کے چند علمامؤلفدا تنظام اللہ شہالی مطبوعہ دہلی)۔ مکا تیب غالب میں بھی مسجد کی واگذاری کا ذکر ہے۔

مفتی آزردہ کا ایک بڑا کا رنامہ یہ ہے کہ تقریباً 1846ء میں انھوں نے اپنے خط کے ساتھ مولا نااحمہ اللہ شاہ مدرای (متو فی 1274 ھے/ 1858ء) کو آگرہ بھیجا جہاں انھوں نے '' مجلس علا' قائم کر کے اگریزوں سے ہندوستان کو پاک کرنے کی مسلسل تحریک چلائی اور انقلاب 1857ء فائم کر کے اگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا۔ اکیاسی سال کی عمر میں 24 روبیج میں ان علما نے مختلف محاذیر انگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا۔ اکیاسی سال کی عمر میں 24 روبیج الاول 1285 ھے/ 1868ء میں دبلی کے اندرمفتی آزردہ کا انتقال ہوا اور جراغ دبلی میں آئے کو سپر دخاک کیا گیا۔

(2) علامہ نضل حق خیرآ بادی : علامہ نضل حق خیرآ بادی (متولد 1212 ہے/1797ء۔متونی 1278 ہے/ 1230 ہے/ 1230 ہے/ 1861 ہے/ 1230 ہے/ 1815 ہے/ 1829 ہے/ 1829

شاگر دیتھے۔ تیرہ سال کی عمر میں پیمیل علوم وفنون کے بعد درس و تدریس میں مصروف ہوئے اور 1815ء میں سرکاری ملازمت اختیار کرلی۔

تحکیم محوداحمر برکاتی ٹونکی (کراچی) نبیرہ تحکیم سید برکات احمدٹونکی (متوفی 1347ھ/ 1928ء) نہایت اختصار کے ساتھ آپ کا تعارف اس طرح تحریر کرتے ہیں:

"ولادت 1212ه/ 1797 وفراغت درس (جمر 13 سال) 1225ه/ 1810ء ملازمت كميني 1231/1816 = يكونل ولاوت فرزند كراي (مولانا عيدالتي) 1244 ه/ 1828ء - ولادت فرزند (علاءالتي) 1246 ه/ 1230ء -وفات والد ماجد (مولانا فضل الم فرآبادي) 1244ه/ 1829ء - كميني كي ملازمت (سررشته داری عدالت د بوانی د بلی) سے استعفاء 1245ھ/ 1831ء كاداخريس ملازمت رياست ججريس 1246 ه/1832ء - پير چندسال الور، سہاران بور اور تو تک میں قیام کے بعد 1256ھ/ 1840ء سے 1264ھ/ 1848ء تک ریاست رام بور میں قیام (محکمہ نظامت اور مرافعہ عدالتین کے عالم كى حشيت سے 1264 هـ/ 1848ء مے 1272 ه/ 1856ء كے اواكل تك لكھنو ميں قيام ( كيجبرى حضور تحصيل عمبتم اور صدر الصدور كي حيثيت ) 1272 م/ 1856ء كے ابتدائى مهينوں ميں الورتشريف لے آئے اور رمضان 1273 ھ/مئی 1857ء میں من ستاون کی جنگ آزادی کے آغاز پر دہلی تشریف كة عاور يور عدر يوسال (منى 1857ء سے دمبر 1858ء) تك ويلى اور اودھ کے مختلف اضلاع میں مجاہدین حریت کی رفاقت، اعانت اور قیادت فرماتے رہے۔جنوری 1859ء میں گرفتار کرلئے گئے۔مقدمہ چلااور جرم ٹابت ہونے پر تمام زرعی اورمسکونہ جا کداداور ذخیرہ نوادر کتب خانے کی ضبطی اور حبس دوام بعیور دریائے شور کی سزائنا دی گئی۔اکتوبر 1859ء میں پورٹ بلیئر (جزائر انڈ مان) پنجا دیئے گئے جہاں 12 رصفر 1278 ھ/ اگست 1961 ء کو 66 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ (ص 20و 21 فضل حق اور 1857 ء مؤلفہ تکیم محمود احمد بر کاتی ٹونکی ، مطبوعه بركات اكيدى كراجي 1957ء)

نواب فیض محمد منان دائی ریاست بسمجسر (پنجاب) ک دونت پر جب آپ 1831 میں دبلی چھوڑ کر بھجسر جانے گئے تو بہا درشاہ ظفر نے نہایت افسوں کا اظہار کرتے ہوئے اپناایک دوشالہ آپ کواڑھا کر پڑم آبھوں سے و داع کرتے ہوئے کہا۔ چوں کہ آپ جانے کو تیار ہیں اس لئے اب اس کے سوامیر سے لئے کوئی چارہ نہیں کہ ہیں بھی اے منظور کروں گرانشہ جانتا ہے کہ لفظ و داع زبان پرلانا و شوار ہے۔ (یادگار غالب مطبوعہ دبلی)

جبحبھر کے بعدریاست الوروٹو نک ورام پور میں ملازمت کے بعد آخر میں آپ کھنؤ مجے
اور وہال صدر الصدور اور مہتم "حضور تحصیل" ہوئے۔ وہلی میں بھی عرصہ تک آپ سررشتہ دار
رہے۔ دوسال تک سہارن پور میں بھی کسی عہدہ پر فائز رہے۔ آپ نے کئی معرکۃ الآرا کہا بیں
لکھیں اور آپ کے کئی ایک شاگر داینے دور کے مشاہیر علما وضلا میں شار ہوتے ہیں۔

مفتی صدرالدین آزرده و بلوی و علامه فضل حق خیر آبادی اور مرز ااسدالله خال غالب و بلوی
کے درمیان گہری دوئی تھی۔ علامہ بی کے مشور ہے اور آپ کے انتخاب پر دیوان غالب عالم وجود
میں آیا جو بقول محرصین آزاد۔" یہی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آ تکھوں ہے لگائے
میں آیا جو بقول محرصین آزاد۔" یہی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آ تکھوں ہے لگائے
میں آیا جو بقول محرصین آزاد۔" کہی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آ تکھوں ہے لگائے
میں آیا جو بقول محرصین آزاد۔" کی علامہ فضل حق اور مفتی صدر الدین آزر دہ کا گھر دیلی کے
علاون شلا واد یا وشعر اکا مرکز تھا۔

انقلاب 1857 ء شروع ہواتو آپ ریاست الورے دبلی کی بارآئے گئے۔ بہادر شاہ ظفر ے سات الورے دبلی کی بارآئے گئے۔ بہادر شاہ ظفر دبلا قاتمی کیس۔ بیسلسلم کی سے جاری رہا۔ پھر 26 رجون یا پہلی جولائی کو جزل بخت خال روہ سلہ جب بریلی سے چودہ بڑار فوج لے کر دبلی پہنچاتو خشی ذکاء اللہ دبلوی کے بیان کے مطابق:
علامہ نے بعد نماز جعہ جامع مسجد دبلی جس علا کے ساسے تقریر کی۔ استفتاء پیش کیا۔ مفتی صدر الدین آزردہ ، مولوی عبد القادر ، قاضی فیض اللہ دبلوی ، مولایا فیض احمہ بدایونی ، ڈاکٹر مولوی مدر الدین آزردہ ، مولوی عبد القادر ، قاضی فیض اللہ دبلوی ، مولایا فیض احمہ بدایونی ، ڈاکٹر مولوی در برخال اکر آبادی ، سیدمبارک شاہ رام پوری نے دستخط کے۔ اس فتوی کے شائع ہوتے ہی ملک مطبوعہ دبلی )

د بلی پر انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد کسی طرح یہاں سے نکل کرآپ اور ھے پہنچے۔1859ء میں آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلااور کالا پانی کی سزاہوئی۔ آپ نے اپنا مقدمہ خوداڑااور عدالت میں کہا كه جهادكافتوى مير الكهاموا مهاور بل آج بهى النيخ ال فتوى برقائم مول-بروفيسر محد الوب قادرى (متوفى نومبر 1983 وكرا جي) لكهت بين:

'' جنگ آزادی 1857ء میں مولا نافضل جن نے مردانہ وار حصہ لیا۔ دیلی میں جزل بخت خال کے شریک رہے۔ آخر جزل بخت خال کے شریک رہے۔ آخر میں حضرت کل کی کورٹ کے مبررہے۔ آخر میں گرفتار ہوئے۔ مقدمہ چلا بعبور دیا ہے شور کی سزا ہوئی۔ جزیرہ انڈ مان بھیجے گئے۔ اور وہیں 12 رصفر 1278 ہے 1867ء میں انقال ہوا۔ جزیرہ انڈ مان میں دفن ہوئے۔ (می 383۔ تذکرہ علما ہے ہند مطبوعہ پاکستان ہشاریکل سوسائٹ کراچی) علامہ فضل جن کے صاحبز اوے مولانا عبدالحق خیر آبادی (متولد 1244 ہے/ 1828ء۔ علامہ فضل جن کے صاحبز اوے مولانا عبدالحق خیر آبادی (متولد 1244 ہے/ 1828ء۔ موفی فیر آبادی (میں ڈبلیو، ڈبلیو، ٹبلیو، ٹر لکھتا ہے کہ:

یہ 1857ء کے غدار عالم کے بیٹے ہیں جنعیں حکومت نے کالا پانی کی سز ادی اور اس کا کتب خانہ ضبط کرلیا جو کلکتہ کالج میں موجود ہے۔ (203۔ ہمارے ہندوستانی مسلمان مطبوعہ نئی دہلیٰ 25)

علامہ کے سوائے نگاراور الثورة الهندیه (باغی مندوستان) کے مترجم مولانا عبدانشا بد شیروانی علی گڑھی (متوفی 1404ھ/1984ء) لکھتے ہیں کہ:

مولا تاعبدالحق خیرآ بادی نے دصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جا کی تو میری قبر پرآ کراس کی اطلاع دے دی جائے چنا نچے سید جم انھی رضوی خیرآ بادی نے مولا تا کے مدفن درگاہ عند دمیہ خیر آ بادشلع سیتا پور اود دہ میں ایک جم غفیر کے ساتھ 15 راگست 1947ء کو حاضر ہوکر میلاد شریف کے بعد قبر پرفاتحہ خوانی کی۔ (ص 12 ۔ مقدمہ زیدۃ الحکمۃ ۔ مطبوع کی گڑھ 1949ء) علامہ فضل حق کا جزیرہ انٹریان (کالا پانی) میں 1278ھ / 1861ء میں انتقال ہوا اور وہیں علامہ فضل حق کا جزیرہ انٹریان (کالا پانی) میں 1278ھ / 1861ء میں انتقال ہوا اور وہیں

مدنون ہوئے۔

(3) مولا نا احمد الله شاہ مدرای: دلاور جنگ مولا نا احمد الله شاہ مدرای (متولد 1204 ھ/ 1787 ء۔ شہید 1274 ھ/ 1858ء) چنیا بن تعلقہ پورنا فی جنوبی بند کے نواب محم علی مشیر و مصاحب سلطان نمیو کے فرزند تھے۔ اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ جب مولانا مدرای کہیں نظیے تو ایک دستہ نقارہ اور ڈ نکا پیٹا ہوا ساتھ ساتھ چلٹا تھا ای لئے آپ کوڈ نکا شاہ اور نقارہ شاہ وہ کہا جا تا تھا۔

عبد شاب ہی میں آپ پر فقر وتصوف کا غلبہ موااور دیا ضت دمجاہدہ کے لئے گھر ہار چھوڑ کر حیدر آباد دکن اور مدراس وغیرہ ہوتے ہوئے انگلتان پہنچ محے۔وہاں سے مصر تھے اور پھر تجاز پہنچ کر جے وزیارت کے بعدر کی وایران وا فغانستان ہوتے ہوئے مندوستان واپس آئے۔

تحریک ۱۸۵۷ء کے لئے پورے ملک کو تیار کرنے میں مولا نا شاہ احمہ اللہ کا نام مرفر فہرست آتا ہے۔ وہ ملک کے گوشے کوشے میں دورے کرکے بغاوت کے لئے عوام کوآ مادہ کررہے ہتے۔
میلسن (Malleson) لکھتا ہے کہ: بے شک اس تمام سازش کا رہنما مولوی (احمہ اللہ) تھا اور بیر سازش تمام ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ یمی شخص بغاوت ک سازش کا دماغ دوست و باز وتھا۔ اپنے سفر کے دور الن ای نے وہ اسکیم تیار کی جو چیاتی اسکیم کہلاتی ہے۔ (ص 205۔ تاریخ جنگ آزادی ہند 1857ء۔مطبوعہ رضالا بھریری رام پور)

تکھنو ،فیض آباد،شاہجہاں پور میں مولا نامدرای نے انگریزوں سے تھمسان کی جنگ لڑی۔ آخر میں محمدی (شاہجہاں پور) میں مولا نااحمداللہ شاہ مدرای ،شنرادہ فیروز شاہ، جنز ل بخت خال، مولا تا فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر وزیر خال اکبرآبادی وغیرہ نے اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ مگر راجہ بلد ہو سکھ کی غداری کی وجہ سے مولا تا مدراس اپنی مہم میں تا کام ہوکر 1274 ھ/1858ء میں شہید ہو گئے اور بلد ہوسکھ کو انگریزوں نے پچاس ہزاررو بے کا انعام دیا۔

يروفيسر محدايوب قادري (كراچى) لكست بيلكه:

شاه احمد الله صاحب كی شهادت بررونیل کھنڈ کی بی جنگ آزادی نہیں بلکدور حقیقت مندوستان کی جنگ آزادی 1857 وختم ہوگئی۔ (ص 303۔ جنگ آزادی 1857ء مطبوعہ کراچی)

انگریزمورخ جی ڈبلیوفارسٹرلکھتا ہے۔ یہ بتادینا ضروری ہے کہوہ عالم بائمل ہونے کی وجہ سے مولوی تھا۔ روحانی طاقت کی وجہ سے صوفی تھا۔ اور جنگی مہارت کی وجہ سے سپاہی اور سید سالارتھا۔ (ہسٹری آف دی ایڈین میونی)

(4) مولانا فيض احد بدايوني

مولانا فیض احمد عثانی بدایونی (متولد 1223ه / 1808ء متونی نامعلوم) فرزند مولانا حکیم غلام احمد عثانی بدایونی (متونی 1226ه / 1811ء) کی تعلیم وتربیت آپ کے ماموں علامہ نضل رسول عثانی بدایونی (متونی 1289ه / 1872ء) کی سر پرسی ونگرانی میں ہوئی ۔ چودہ سال کی عمر میں تحکیل علوم وفنون سے فارغ ہوئے ۔ اپنے وقت کے بڑے عالم و فاضل اور بہترین شائر سخے ۔ اپنے ناناشاہ عین الحق عبد المجید عثانی بدایونی (متونی 1233ه / 1880ء) تبیعت تے۔ مولانا محمد یعقوب ضیا قادری بدایونی (متولد 1310ه / 1883ء بدایوں ۔ متونی 1390ه را

"فاضل دہراستاذ العصر علامہ اوصد مولانا فیض احمد قدس اللہ مرو العمد ۔ آپ علمی دنیا میں علما کے سرتائ اور کبلس عرفا میں معرفت کے روش چراغ تسلیم کیے سمجے ہیں ۔ 1223 ھیں عالم وجود میں برم آ راہوئے ۔ کم سنی میں فخر الاطباء ( حکیم غلام احمد متونی 1226 ھیں عالم دجود میں برم آ راہوئے ۔ کم سنی میں فخر الاطباء ( حکیم غلام احمد متونی 1226 ھی کا سامیر سے اٹھ کمیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جوولیہ عصر اور عفیف دہر اور حضرت سیدی مولانا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ الوحید کی دختر بلند اختر محمد سے بھائی حضرت سیف اللہ المسلول مولانا شاہ محین الحق فضل رسول قدس سرہ الحقیمیں ۔ آپ بھائی حضرت سیف اللہ المسلول مولانا شاہ محین الحق فضل رسول قدس سرہ

كے سروآ پ كوكرديا ـ مامول كى آغوش محبت ميں برو عاز دفع سے برورش يائى۔" .... خزاية قدرت سے آپ كوده ذبن و د ماغ عطاموا تھا جس كى مثال آج كل تاپير ہے۔ ذرای عمر میں تمام علوم معقول ومنقول نہایت محقیق و تدقیق کے ساتھ حاصل فرمائے۔آپ کی ذہانت و ذکاوت خدا داد پر ہم سبق طلبر شک کرتے تھے۔ پندر ہویں سالگرہ نہ ہونے یائی تھی کہ اجازت درس حاصل ہوگئ۔تقریر وتحریر میں وہ زورتفا کے پخاطب شان استدلال اور ہیجت کلام سے ساکت ہوجاتا۔ جب سخیل سے فراغ کامل ہوا دولت بیعت ایے مقدس نانا حضرت سیدی شاہ معین الحق قدس سرہ الجیدے پائی۔اس کے بعدسلسلہ ملازمت میں داخل ہوکراس عبد وَ جلیلہ بر مامور ہوئے کہ تمام سیاہ وسپیر آپ کے ہاتھ میں تھا۔اس وقت آگرہ صوبہ کا صدر تھا۔آ یافلان کے سردشتہ دار تھے۔ ٹروت وامارت خاندانی کے سواعبدہ کی وجاہت ،اس پر طرہ بے کہ سرولیم میور لفضت گورنر بہاورصوبه المره واودھ آپ کے شاگر دِخاص اوراحتر ام کنندہ۔ ہزاروں اہل حاجت کی وست گیری فرمائی۔وطن کے اہل غرض مطلب برآری کے لئے روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ہرونت مطبخ گرم رہتا۔ فقرا ومساکین ہمیشہ دامنِ دولت سے وابستہ رہے۔ بھی بیدآپ کے ہاتھ میں ندر ہتا اور مقروض رہے۔ الل بدایوں پر جو یکھ احسانات آپ کے بیں وہ مجمعی فراموش نبیں ہو کتے۔

سسلسلة درى وتدريس اقامت آگره بين بحى برابر جارى رها عرى كانداق سليم خاص طور پر جزوطبيعت تفاد كلام بين حسن فصاحت اور رنگ بلاغت دونول موجود بين مضمون آفري كسر مناته ذبان كی صفائی سونے پرسها كد ہے۔ رسواتنگس فرماتے تھے۔ عربی، فارى، اردو برسه زبانوں بین آپ کے اشعار انمول جوابر بین۔ (ص 59 تا 16۔ انمل الآریخ (1333 ھ) حصد اول مؤلفه مولا نامحمہ یعقوب ضیا قادری بدایونی مطبع قادری مولوی محله ، بدایوں۔ باراول)

بدایوں میں ایک مدت تک درس و تدریس کے بعد صدر نظامت آگرہ میں ہیں کاراور پھر بورڈ آف ریونے کے مررشتہ دارہوئے۔ سرولیم میور نے آپ سے عربی زبان سیمی تھی جو بعد میں ملٹری مجسٹریٹ اور لفظت کور ترصوبہ اودھ و آگرہ ہوئے۔ مولا تا احمد اللہ شاہ مدرای (متوفی 1274 ھے/ 1858ء) کی مجلس علما آگرہ کے آپ سرگرم دکن تھے۔ مولا تا رحمت اللہ کیرانوی (متوفی 1308ھ/ 1891ء) اور پاوری فنڈر کے درمیان اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر

1854ء میں ہونے والے مناظر ہ آگرہ میں آپ معاون مناظر نتھے۔ بیمناظرہ تمین روز تک جاری رہااور یا دری فنڈ رشکست کھا کر بورپ واپس چلا گیا۔

جامع مسجد آگرہ جس کے اکثر جے پرلوگوں نے قبضہ کردکھا تھا اسے خالی کرانے کے لئے مولانا فیض احمہ نے طویل جدو جہد کی۔مقدمہ بازی بھی ہوئی۔ بالآخر آپ کو کامیا بی ملی۔مجد کو قابضوں سے خالی کرا کے اس کی مرمت کرائی گئی اور مسجد کے انتظام کے لئے لوکل ایجنسی آگرہ کا قیام عمل میں آیا جس نے ساری ذمہ داری سنجال لی۔

مولانا فیض احمہ بدایونی کئی کتب درسائل کے مصنف ومؤلف بھی تنے محران میں سے بیشتر کے مصودات انقلاب 1267ء کی افرا تفری میں ضائع ہو گئے۔ تعلیم الجائل مطبوعہ 1269ء۔ انقلہ مسودات انقلاب 1857ء کی افرا تفری میں ضائع ہو گئے۔ تعلیم الجائل مطبوعہ 1269ء۔ انقلہ المبغد ادیة (منثور) وحد یہ قادر بیر (منظوم) مطبوعہ 1303ھ آپ کی تحریری یادگاریں ہیں۔

انقلاب 1957ء میں آپ نے بڑی سرگری اور جوش وخروش کے ساتھ حصہ لیا۔ چٹانچہ پروفیسرمجرالوب قادری (متوفی 1983ء۔ کراچی) لکھتے ہیں کہ:

"جب میر تھ اور آگرہ کی بغاوت اور مجاہدین کے معرکوں کی خبر آگرہ مینی تو جانسن کالن لفلائٹ گورز بہاور نے سب فوج ہندوستانی کوجمع کر کے فہمائش کی۔ اس کا اثر چندروز رہا۔ مر پھر آگرہ کی بھی فوج باغی ہوگئی اور مجاہدین سے ل گئی اور آزادی وطن میں کوشاں ہوئی۔

انگریزوں نے تلعہ کو جائے ہاہ قرار دیا۔ ماہ جون میں یہاں بھی واقعات شروع ہوئے۔ جولائی میں تیزی آئی ، مجاہد فوج کی سر پرتی ڈاکٹر وزیر خاں اور مولوی فیض احمہ بدایونی نے کی ہے گر جب حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا اور دبلی سے طلی ہوئی تو ہجھ سلے سپاہ کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خال اور مولوی فیض احمہ بدایونی دبلی روانہ ہوگئے۔ (ص 21۔ جنگ آزادی 1857ء کا ایک مجاہد! مولانا فیض احمہ بدایونی ۔ ایجویشنل پریس کراچی۔ (ص 21۔ جنگ آزادی 1857ء کا ایک مجاہد!

انقلاب 1857ء میں آپ اپنے بچھ ماتھیوں کو لے کر دیلی پنچے اور یہاں جاری جنگ شی کھل کر حصہ لیا۔ بچھ دن تک شہرادہ مرزامخل فرزند بہا درشاہ ظفر کے پیش کارر ہے اور جزل بخت خال مرحصہ لیا۔ بچھ دن تک شہرادہ مرزامخل فرزند بہا درشاہ ظفر کے پیش کارر ہے اور جزل بخت خال روہ یا ہے۔ اپر بل 1858ء میں خال روہ یا ہے۔ اپر بل 1858ء میں مولانا نے گرالہ (بدایوں) کے معرکے ہیں جزل بخت خال کے ساتھ داوشجاعت دی جہاں مولانا نے گرالہ (بدایوں) کے معرکے ہیں جزل بخت خال کے ساتھ داوشجاعت دی جہاں

اگریز جزل پنی میدان جنگ میں مارا گیا۔ یہاں کی پہائی کے بعد آپ بر ملی چلے مجے جہاں خان بہا درخال ولد ذوالفقارخال ولد حافظ رحمت خال رومیلہ انگریزوں سے برسر پیکار تنے۔

کھنوش مولانا احمد اللہ شاہ مدای کے ساتھ بھی آپ رہے اور انگریزوں ہے جنگ کی۔
یہاں ہے مولانا مدرای کے ساتھ شاہجہاں پور گئے اور جب مولانا مدرای نے محمدی (شاہ جہاں پور)
میں اپنی حکومت قاہم کی تو اس کی وزارت میں شامل ہوئے۔ شاہجہاں پور پرانگریزوں کے بتھند کے
بعد آپ نیپال کی طرف نکل گئے اور پھر بعد کے حالات کا بچھا نہیں کہ آپ پر کیا گذری اور کہاں کس
طرح آپ کا انتقال ہوا؟ پروفیسر محمد ایوب قاوری (متونی 1983ء۔ کراچی) کلھتے ہیں کہ:

جنگ آزادی 1857ء میں علاے بدایوں نے نمایاں حصہ لیا۔ ان میں سر فہرست مولانا فیض احمد بدایونی کانام ہے جوا ہے دور کے نامور عالم تھے۔ سینٹرل بورڈ آف ریو نیو میں ملازم تھے۔ عربی کے بلند پابیاد یب وشاعر تھے۔ انھوں نے آگرہ میں تیام کے دوران مولا نارحمت اللہ کیرانوی اور پادری فنڈ رکے مناظرہ میں حصہ لیا اور مولوی رحمت اللہ کے مددگار ہے۔ پھر جنگ آزادی 1857ء میں مردانہ وارحصہ لیا۔ وہ دیلی بھی گئے۔ آخری معرکہ کرالہ (بدایوں) میں ہوا۔ ان میں ڈاکٹر وزیر خال بیشم اور فیروزشاہ جسے بطل حریت بھی موجود تھے۔ انگریزوں کامشہور اس میں ڈاکٹر وزیر خال بیشم اور فیروزشاہ جسے بطل حریت بھی موجود تھے۔ انگریزوں کامشہور اس میں ڈاکٹر وزیر خال بیشم اور شاہ بیتے بطل حریت بھی موجود تھے۔ انگریزوں کامشہور بین بارا گیا۔ (ص 26۔ انسائیکلوپیڈیا آف بدایوں ، جلد 2۔ مطبوعہ کراچی)

(5) مولا ناسید کفایت علی کاتی مرادآبادی: مولا ناسید کفایت علی کاتی مرادآبادی (شہید 1274 هـ/ 1858ء) عالم و فاضل اور بہترین طبیب وشاعر تھے۔ شاہ ابوسعید مجددی رام پوری (متو فی 1250 هـ/ 1835ء) ہے مولا تا کاتی نے درس حدیث لیا اور مشہور شاعر ذکی مرادآبادی (متو فی 1250 هـ/ 1864ء) شاگر دامام بخش ناسخ ہے فن شاعری سیکھا۔ 1841ء میں آپ نے جج وزیارت کی سعادت حاصل کی جس کی یادگار "مجلی دربار رحمت " ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کئی وزیارت کی سعادت حاصل کی جس کی یادگار "مجلی جبل حدیث (منظوم) مع تشریح ، خیابان تصانیف ہیں۔ مثلاً ترجمہ شائل ترین (منظوم) مجموعہ چہل حدیث (منظوم) مع تشریح ، خیابان فردوس ، بہار خلد شیم جنت ، مولود بہار ، جذبہ بحثی ، دیوان کاتی۔

آپ کی نعتیہ شاعری اور جذبہ عشق رسول کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام احمدرضا بریلوی (متوفی 1340 ھ/1921ء) کہتے ہیں۔ مبكا ہے مرى بوئے دبن سے عالم یاں نغمهٔ شیریں نہیں تلخی سے بیم کائی "سلطانِ نعت مویال، ہیں رضا ان شاء اللہ میں وزیر اعظم

يروفيسرمحرابوب قادري (كراچى) لكهي بين:

" مولا تا كفايت على كاتى تخلص، مرادآبادك رہے والے تھے۔ تخصيل علم برايوں، پر بلی ، رام پوراورلكھنو میں كيا۔ مفتی ظہورالله للصوى كے شاگر د تھے۔ جنگ آزادى 1857ء میں مردانہ وار حصہ لیا۔ مرادآباد كے صدرالشر ليمہ بنائے سے۔ مرادآباد پر جب انگریزوں كا قبضہ ہوگیا تو مئی 1857ء میں ان كو پھانى دے دى شرادآباد پر جب انگریزوں كا قبضہ ہوگیا تو مئی 1857ء میں ان كو پھانى دے دى شرعقب جیل ہنوزموجود ہے۔

ہمیشہ نعت لکھتے رہتے تھے۔ شرح شائل تر فدی کانظم میں ترجمہ کیا۔ مولانا کفایت علی کائی
کے ہاتھ کاتح ریکر دہ شائل تر فدی کا پہلامسودہ فاکسار (مترجم) کے پاس محفوظ ہے۔ فاکسار کے
جداعلی مولوی تکیم محد سعید اللہ تا دری (آنولہ، ہر لی) ہے بہت مجرے تعلقات تھے۔ دونوں نے
ہر لی درام پور میں ساتھ ساتھ علم حاصل کیا تھا۔ (ص 244۔ قد کرہ علاے مند مطبوعہ کراچی)

مرادآ بادیس آپ نے انقلاب 1857ء کے دفت آگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔
اوراس کی نقلیس دوسر ہے مقامات پر بھجوا کمیں فیورآ نولہ (بریلی) جا کرایک ہفتہ قیام کیااور فتویٰ کی تشہیر کے ساتھ لوگوں میں جذبہ جہادا بھارا۔ یہاں ہے بریلی پہنچ اور خان بہادر خان بہیرہ حافظ رحمیت خال دوسیلہ سے بتاولہ خیال کیا پھرمراد آبادوا پس آئے۔

نواب جدالدین خال عرف مجو خال کی قیادت میں مرادة باد کے اندر حکومت قائم ہوئی تو مواہ تا کائی اس کے صدر شرایعت بنائے گئے۔ ڈسٹر کٹ گزٹ مراد آباد میں ہے کہ بیہاں ضلع نجر میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف زبردست بغادت کی جس کے چھیے ان کا فرہبی جذبہ کار فرما تھا۔ جم الخی رام بوری تکھتے ہیں:

"مرادآباد میں رعایا کی سے حالت تھی کہ ہر جمعہ کو مسجدوں میں جہاد کے واسطے وعظ کہا جاتا تھا جس سے باغیوں کی زیادہ تر ہمت بندھتی تھی۔"

(ص58\_جلددوم اخبار الصناويد مطبوعه رضالا بمريري رام بور)

اس وقت ریاست رام پور کے نواب بوسف علی خال انگریزوں کی حمایت و و فاداری بیس پیش پیش شخصے۔انھوں نے مراد آباد پر حملہ کیا گرجزل بخت خال جب اپنی فوج کے ساتھ مراد آباد پر پہنچ تو نواب کی فوج بھا گ کھڑی ہوئی۔ تاہم بعد بین نواب نے انگریزوں کی مدد سے مراد آباد پر بینچ تو نواب کی فوج بھا گ کھڑی ہوئی۔ تاہم بعد بین نواب نے انگریزوں کی مدد سے مراد آباد پر بینچ تو نواب کی فوج بھا گ کھڑی ہوئی۔ تاہم کا فیصل کے طرح کی افیص دے کر شہید کردیا۔

مولانا کا آئی اپ خط کے ذریعہ جزل بخت خال کو مراد آباد کے حالات سے باخبر کرتے رہے تھے۔ 25 مراپر بل 58 ء کو جب مراد آباد پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہوگیا تو مولانا روپش ہوگئے ۔ گر ایک مخبر کی غداری سے 30 مراپر بل کو انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے آب کو گرفتار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے آبیک کمیش قائم کیا تھا جومقد مات کی سرسری ساعت کر کے سزاسایا کرتا تھا۔ 4 مرک انگریزوں نے ایک کمیش موااور بہت جلداس کا فیصلہ سنادیا گیا۔ (اخبار الصنادید مؤلفہ جم الغنی رام پوری مطبوعد رام پور)

مسرّجان انگلسن مجسر یث میشن مرادآباد نے فیصلہ سنایا کہ:

" چوں کہ اس مدعا علیہ طزم نے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور عوام کوقا نونی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور عوام کوقا نونی حکومت کے خلاف ورغلایا اورشہر میں لوٹ مارکی ۔ طزم کا یفعل صریح بغاوت انگریزی سرکار ہوا جس کی پاداش میں طزم کومز ائے کامل دی جائے ۔ حکم ہوا ۔ نہ مارا جائے۔'' ہوا ۔ مدعا علیہ کو بھانی دے کرجان سے مارا جائے۔'' حان انگلسن ۔ 6 رم کی 1858ء۔۔

مقدمہ کی پوری کارروائی صرف دودن میں پوری کردی گئی۔ 4مرکی کو پیش ہوااور 6مرکی کو چشم دے دیا گیااوراک وفت بھانی وے دی گئی۔ (ص 144 ۔ مراد آباد! تاریخ جدوجہد آزادی مؤلفہ سیدمجوب حسین سبزواری مراد آبادی۔ مطبوعہ مراد آباد) بھانی کے وفت آپ وجدد شوق کے ساتھ نعت شریف پڑھ دے ہے وہ فعت شریف جو تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے مولانا کافی گنگنا دے متھاس کے چندا شعاریہ ہیں:

کوئی گل باتی رہے گانے چن رہ جائے گا بر رسول اللہ کا دین کشن رہ جائے گا ہم صفیرو! باغ میں ہے کوئی دم کا چیجا بلبلیں اُڑجا کیں گی، سونا چن رہ جائے گا اطلب و کم خواب کی بوشاک پر نازال نہ ہو اس تن ہو جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہوجا کیں گے کاتی ولیکن حشر تک سب فنا ہوجا کیں گے کاتی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا

(6) مفتی عنایت احمہ کا کوروی : مفتی عنایت احمہ کا کوروی (متولد 1228ھ/
1813ء۔متو فی 1279ھ/1863ء) دیوہ (بارہ بنکی، اودھ) میں پیدا ہوئے اورا پی تانیہال
کا کوری (لکھنو) میں اپ والد منشی محمہ بخش کے ساتھ مستقل رہائش پذیر ہوئے۔ دیوہ اور کا کوری
میں ابتدائی تعلیم کے بعدرام پور پہنچ کر مختلف علوم وفنون کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دیلی میں
ماہ محمد آلی (متو فی 1262ھ/ 1848ء) اور علی گڑھ میں مولا تا ہزرگ علی مار ہروی (1262ھ/ 1848ء)
موئے۔آپ کے درس حدیث اور دیگر علوم پڑھ کر علی گڑھ میں مدرس اور مفتی کے منصب پر فائز موئے۔آپ کے بہت سے شاگر دول میں مفتی لطف الندعلی گڑھی (متو فی 1334ھ/ 1916ء)
مدر الصدورا مور ذہبی حدر آباد دکن زیادہ مشہور ہوئے۔

مفتی عنایت احمہ کا کوروی نے سرکاری ملازمت بھی کی۔ پہلے علی گڑھ میں منصف ہوئے کے چھ عرصہ پھیچھوند (اٹاوہ) میں بھی منصف رہے پھرصد را مین بن کر بریلی گئے۔ وہاں آپ زیادہ دنوں تک رہے اور کئی ایک دین وعلمی کتابیں بھی لکھیں۔ یہاں آپ نے ایک اصلاحی اور تبلینی انجمن ' خبلت' تا میک دین منتین' قائم کر کے لٹر یج کی نشر واشاعت کی۔ اس انجمن کو برصغیر کی پہلی اصلاحی انجمن کہاجا تا ہے۔ 1857ء کے شروع میں آپ کوصد را لصدور آگرہ بنایا گیا۔ ابھی سفر کی تیاری جاری تھی کہ ماہ مئی میں انقلاب بریا ہوگیا اور آپ آگرہ نہ جاکر بریلی و رام پور میں تیاری جاری تھی کہ ماہ مئی میں انقلاب بریا ہوگیا اور آپ آگرہ نہ جاکر بریلی و رام پور میں تیاری جاری تھی کہ ماہ مئی میں انقلاب بریا ہوگیا اور آپ آگرہ نہ جاکر بریلی و رام پور میں

انقلابول کے ہمنواومعاون بلکہ سر پرست کی حیثیت سے سرگرم ہو گئے۔

مجاہدین کے لئے مالی امداد و تعاون اور انگریزوں کے خلاف جہاد پر مشمل ایک فتوی پر ملی سے جاری ہوا جس پر مفتی عنایت احمد کا کوروی کے دستخط تھے۔ پر دفیسر محمد ایوب قادری لکھتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے بر ملی میں اس تحریک کے دوممتاز کارکن موجود تھے۔ مولوی سرفراز علی اور دوسرے مفتی عنایت احمد کا کوروی (جنگ آزادی 1857ء۔ مطبوعہ کراچی)

میال عبدالرشید کالم نگارروز نامه نوائے وقت لاہور لکھتے ہیں۔ آپ (مفتی عنایت احمہ)

بریلی میں نواب خان بہاورخاں روہیلہ کی قیادت میں جہاد حریت کی تنظیم کے لئے سرگرم ممل رہے۔
ان دنوں روہیل کھنڈ بریلی مجاہدین آزادی کا اہم مرکز تھا۔ مولا نااحمدرضا خال بریلوی کے دادا مولا نا رضاعلی خال بریلوی اس تحرکی کے قائدین میں سے تھے۔مفتی عنایت احمد کا کوروی نے مجاہدین کی منظیم بربی اکتفانہ کیا بلکہ نواب خان بہاور خال روہیلہ کے دست و باز دکی حیثیت سے مختلف معرکوں میں عملی حصہ بھی لیا۔

(جنك آزادى نمبر ما منامه ترجمان اللسنت كراجي مثاره جولا كي 1975ء)

فتو کی اور جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں انگریزوں نے آپ گرفآد کرکے مقدمہ چلایا اور کالا پانی کی سزادی۔ جہاں چارسال قید و بندگی آپ نے مشقت جھیلی۔ ایک انگریز کی فرمائش پر" تقویم البلدان" کے ترجمہ کی خدمت انجام دینے کے صلے میں آپ کور ہائی ملی اور 1277 ھے/1860ء میں ہندوستان واپس آکر کا نپور میں ایک مدرسہ (فیض عام) کی بنیاد ڈالی اور دین وعلمی خدمات میں مصروف ہوگئے۔ کالا پانی میں آپ نے سیرت النبی پر ایک مختصر کتاب " تواریخ صبیب الن" اور فن صرف کی کتاب" علم الصیغہ" تحریر کی جوآج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی جی مدرسوں میں پڑھائی جاتی جی این جی سے سال جاتی جی سے سال جاتی ہیں۔

ا پے مدرسہ فیض عام کان بور کی کچھ خدمت کرکے آپ جج وزیارت حرمین شریفین کی نیت سے جہاز مقدس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ رائے میں مشیت الہی ہے بحری جہاز غرق ہوگیا اور 17 رشوال 1279 ھ/17 ماپریل 1863ء میں آپ شہیداور غریق بحراحت ہوگئے۔

(7) مولانا رحمت الله كيرانوى : پاية حرمين مولانا رحمت الله عناني كيرانوى (7) مولانا رحمت الله عناني كيرانوى (متولد 1233هـ/ 1891ء) كبيرالاوليا مخدوم جلال الدين پاني پئ

(متونی 765ھ) کی اولاد میں ہے ایک بلند پانے عالم دین ہیں۔ کیرانہ مظفر گر (موجودہ مغربی یو پی) میں ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ حیات دبلی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر تکھنو جا کرمفتی سعد اللہ مراد آبادی (متوفی 1294ھ/ 1877ء۔ شاگر دشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ومفتی صدرالدین آزردہ وہلوی) ہے چنداعلی کتابوں کا درس لیا۔ شاہ عبدالخنی مجددی وہلوی (متوفی محدرالدین آزردہ وہلوی) ہے جنداعلی کتابوں کا درس لیا۔ شاہ عبدالخنی محددی وہلوی (متوفی 1296ھ/ دمبر 1878ء) ہے حدیث نبوی کی گئی کتابیں پرھیں۔مولانا امام بخش صببائی سے محدیث نبوی کی گئی کتابیں پرھیں۔مولانا امام بخش صببائی سے محدیث نبوی کی گئی کتابیں پرھیں۔مولانا امام بخش صببائی ہے

شروع میں کئی سال تک کیرانہ کی معجد میں طلبہ کو پڑھایا۔ مشنری اسکولوں اور پادر بوں کی سرگرمیاں جب زیادہ بڑھنے گئیں اور انھوں نے اسلام پراعتر اضات کیے تو شاہ عبدالغنی مجددی کے عظم پر'' ازالۃ الاوھام'' کے نام ہے آپ نے ایک شخیم کتاب لکھی جس میں عیسائیوں بالحضوص پادری فنڈ رکی کھی ہوئی کتاب' بیزان الحق'' کے سارے اعتر اضات کا اطمینان بخش جواب دیا۔

پادری فنڈ رکی کھی ہوئی کتاب' بیزان الحق'' کے سارے اعتر اضات کا اطمینان بخش جواب دیا۔

مناظرہ ہوا جس میں پادری فنڈ رکوآپ نے لاجواب کردیا۔ اس مناظرہ کی تفصیلات ای وقت کتابوں میں شالعے ہوگئیں۔ اس مناظرہ میں مولانا فیض احمد بدایونی اور مولانا ڈاکٹر وزیر خال الکرآبادی آب کے خصوصی معاون تھے۔

الکرآبادی آب کے خصوصی معاون تھے۔

مولوی رحمت الله صاحب کاد بلی کے علمی طبقے اور لال قلعہ کے شنم ادول پر اثر اور ان سے تعلقات تھے اس لئے اس وقت بہادر شاہ ظفر اور دوسرے مجاہدین کے ساتھ مولانا رحمت الله صاحب نے بھی جنگ آزادی کا نقشہ بنانے میں حصہ لیا اور جنگ میں شرکت فرمائی۔ ڈاکٹر مولوی وزیر خال اکبر آبادی اور مولانا فیض احمد بدایونی کے ساتھ و دبلی کی جنگ آزادی میں شرکے ہوئے۔ (ص 192آء تار حمت مطبوعہ دبلی)

منتی ذکاء الله و بلوی نے لکھا: سب سے اول مولوی رحمت الله کیراند سے اس ثوہ میں آئے

كدو الى مين جهادك كياصورت ب؟ وه برد عاصل تھے۔

(ص675 جلدسوم - تاریخ عروج عهدانگلشیه بمطبوعه دبلی)

روزنامچ عبداللطیف میں ہے۔ دوسوائل نجیب آباد مولوی رحمت اللہ کیرانوی کی قیادت میں وہ اللہ آئے اورآ مادہ کی کارہوئے۔ پھر دالیس جلے گئے۔ (ص78 روزنامچ عبداللطیف مطبوع دیلی)

بعد میں انگریزوں نے آپ کے خلاف مقدمہ چلایا اور اعلان کیا کہ مولانا کیرانوی کو گئے۔ گرمولانا کیرانوی کو گئے۔ گرمولانا کیرانوی گئے۔ کوانہ میں گئے۔ گرمولانا کیرانوی گرفتار نہ کے جاسکے اور کی طرح پائی بہت کی آپ کی موروثی جا کداد میں کا مردی گئی۔ ای طرح پائی بہت کی آپ کی موروثی جا کداد میں نظام کردی گئی۔ ای طرح پائی بہت کی آپ کی موروثی جا کداد بھی نظام کردی گئی۔ ای طرح پائی بہت کی آپ کی موروثی جا کداد میں نظام کردی گئی۔ مولانا کیرانوی اپنی رو پوٹی کے دوران راجیونا نہ ہوتے ہوئے مورت پنجے۔ بھی نیلام کردی گئی۔ مولانا کیرانوی اپنی رو پوٹی کے دوران راجیونا نہ ہوتے ہوئے مورت پنجے۔ میں مولانا نی احد محدث مورتی (متونی رہنو فی 1334 ھے 1916ء) کے والد مولانا مجموطیب را ندیر کی میں اپنی تو کی کہ طیب را ندیر کی خلاف را ندیر (متونی امرونی کے مولانا کی مولونا نامچہ طیب مورتی کے دورات کی ساورتی کے دورات کی اور مولانا محمولیب مورتی کے دورات کی ساورتی کے دورات کی کوئی اور مولانا محمولیب مورتی کے دورات کی ساورتی کے لئے اور متعدد ساتھی شہید ہو بھے سے۔ مورت ہی ہے مولانا کیرانوی اور مولانا محمولیب مورتی کے لئے روانہ ہوئے۔

مولانا تحكيم قارى احمه بيلى تفيتى (متوفى 1396 هـ/ 1976ء) بن مولانا عبدالا عد پيلى تفيتى (متولد 1298هـ/ 1883ء - متوفى 1352 هـ/ دسمبر 1933ء) بن مولانا وصى احمه محدث سورتى (متوفى 1334 هـ/ 1916ء) لكهتة بين:

مولانا رحمت الله كيرانوى كے مولانا خيرالدين محدث سورتى كے خاندان سے برئے دير يندمراسم ہے۔اورآپ متعدد بارسفر قج كے دوران سورت بيس مولانا خيرالدين محدث سورتى كى خانقاہ بيس تيام فرما چكے ہے۔1857ء بيس گرفتارى سے بينے كے لئے جب مولانا كيرانوى سورت بينچ تو يہال محدث سورتى كى خانقاہ بيس مولانا محد طيب اپنے الل خانہ كے ساتھ مقيم ہے اور تجازمقدس روائى كى تيارى كرر ہے تھے۔

مولانا رحمت الله كيرانوى كى زبانى حالات كاعلم بواتو مزيدول برداشته بوع اورمولانا

کی ہمراہی میں نہایت خاموثی کے ساتھ ایک باد بانی کشتی پرسوار ہوکر حجاز مقدس کی جانب ہجرت کر گئے ۔صفر المظفر 1274 ہے آخر میں جدہ پنچے۔ یہاں سے مولا نامحد طیب سورتی مدینه منورہ اور مولا نارجمت اللہ کیرانوی مکم معظمہ پنچے گئے۔

مکہ کرمہ پہنچ کرآپ نے 1291 ہے/1874ء میں مدرسہ صولتیہ قائم کیااور درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ حاتی امداد اللہ مہاجر کی اور شیخ زین دحلان شافعی کی نے وہاں آپ کو کافی سہارا دیا۔سلطان ترکی کی دعوت پر کئی ہارآپ نے قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ انھیں کی خواہش پرآپ نے رونصرانیت میں اپنی معرکۃ الآرا کتاب'' اظہار الحق'' مکہ مکرمہ میں لکھ کر پادر یوں کا ناطقہ بند کردیا۔ 1308ھ/ 1891ء میں مکہ مکرمہ میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ میں آپ کی ترفین ہوئی۔ تہ فیمن ہوئی۔

(8) مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآبادی : مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآبادی (متوثی 1289 / 1289ء) بہار کے رہنے والے تھے۔ والدمحر نذیر خال نے ابتدائی تعلیم کے بعد مرشدآباد (بنگال) میں اگریزی تعلیم ولائی اور پھرائگلینڈ بھیج د با جہال محنت ہے آپ نے ڈاکٹری کی تعلیم عاصل کی۔ ساتھ ہی بونائی وعبرائی زبا نیں سیکھیں اور انجیل و توریت وغیرہ کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ ہندوستان واپسی کے بعد کلکتہ کے ایک اسپتال میں حکومت کی طرف سے اسٹنٹ مرجن مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آگرہ آبادی ایش کی اور ایش کے ساتھ مفتی انعام اللہ کو پامئوی مرجن مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آگرہ آبادی ایش مولانا احمد اللہ مدرای نے مجلس علما آگرہ بناکرا پی سرگری شروع کی تو آپ ان کے دست و بازو بن گئے۔ مفتی انظام اللہ شہائی اکبرآبادی کلفتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر خال کو آپ ان کے دست و بازو بن گئے۔ مفتی انظام اللہ مدرای کا حب کے فیض صحبت سے وزیر خال کو اگریز دشمنی اور حریت ٹوازی کا چکاشاہ (احمد اللہ مدرای) صاحب کے فیض صحبت سے وزیر خال کو گئرین دشمنی اور حریت ٹوازی کا چکاشاہ (احمد اللہ مدرای) صاحب کے فیض صحبت سے پڑا۔ (ص81 مفرد کے چند علما مطبوعہ دولی)

1854ء میں پادری فنڈ رنے علمائے آگرہ کو چیلنج مناظرہ دیا تو مجلس علما ہیں مشورہ ہوا اور ڈاکٹر وزیرِ خال نے اسے منظور کر کے اپنے دوست مولا ٹارحمت اللہ کیرانوی کو بلا بھیجا۔ اور تین روز کے گر ماگرم مناظرہ کے بعد پادری فنڈ ر نے راہ فرار اختیار کی۔ اس مناظرہ میں اہل اسلام کی طرف سے مولا ٹارحمت اللہ کیرانوی مناظر مقرر ہوئے تھے اور مولا ٹاڈاکٹر وزیر خال و مولا ٹافیض احمد عثمانی بدایونی ان کے معاون تھے۔

سیدسلیمان ندوی (متوفی 1373 ه/1953ء) آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:
"اور خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خال اور مولا تا رحمت اللہ صاحب
کیرانوی کا وجودتور دعیسائیت میں تامید غیبی ہے کم نہیں۔

کون باورکرسکا تھا کہ اس وقت پاوری فنڈر کے مقابلے کے لئے ڈاکٹر وزیر خال جیسا آدمی پیداہوگا۔ جوعیسائیوں کے تمام اسرار کا واقف اور ان کی نم بھی تصانیف کا ماہر کا ال اور بونانی و عبرانی کا ایسا واقف ہوگا جوعیسائیوں کوخود ان ہی کی تصنیفات سے ملزم تھہرائے گا۔ اور مولانا رحمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر اسلام کی حفاظت کا نا قابل شکست قلعہ دم کے دم میں کھڑا کر حمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر اسلام کی حفاظت کا نا قابل شکست قلعہ دم کے دم میں کھڑا کر دےگا۔ (ص 15۔ دیبا چہ حیات شبلی از سیدسلیمان ندوی۔ مطبوعہ دار انتظام اللہ شہالی اکبر آبادی انتظاب 1857ء میں آپ کی سرگرم شرکت کے بارے میں مفتی انتظام اللہ شہالی اکبر آبادی

و بلی میں پیپائی کے بعد جزل بخت روہ پلہ ، ڈاکٹر وزیر خال اکبرآ بادی اور مولانا فیض احمہ بدایونی وغیرہ اپنی فوج کے ساتھ لکھنو چلے گئے۔ وہاں مولانا احمہ اللہ شاہ مدرای کے ساتھ لل کر انگریزوں کے خلاف مور چہ بندی کی۔ پھر سب کولکھنو چھوڑ کر شاہجہاں بور جانا پڑا۔ وہاں بھی جب ناکا می ہوئی تو منتشر ہوکرا کثر حضرات نیپال چلے گئے۔ مولانا ڈاکٹر وزیر خال چھچے چھپاتے مکہ مکر مہ بی بینچ اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے پاس مکہ مکر مہ بی میں مقیم ہو گئے۔

مکہ مکرمہ میں مطب کھول کرڈاکٹر صاحب نے مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ایک عرب شیخ عبداللہ یمنی کی بیوی کا آپ نے علاج کیااس نے آپ کو پیسے دینے چاہے تو آپ نے لینے سے انگار کیا جس کے بعدود آپ کا عقیدت مند ہوگیا۔انگریزی حکومت نے سلطان ترکی کو

خطالکھا کہ ہماراا کیے مفرور ملزم مکہ بیں ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ سلطان ترکی نے گورز مکہ شریف عبداللہ کو کھا۔ گورز مکہ کے مشورے ہے آپ نے عبداللہ بینی کوصورت حال بتائی اس نے گورز مکہ ہے کہا کہ میرے قبیلہ کے دس ہزارا فراد ہیں جب وہ کٹ مرجا کیں ہے تبھی ڈاکٹر صاحب کوسی کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔ گورز مکہ نے یہ بات سلطان ترکی کولکھ کرمطلع کیا۔ اس نے حکومت ہندکو مجبوراً خاموش محومت ہندکو مجبوراً خاموش مونا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب مکہ مکرمہ میں چودہ سال تک بقید حیات رہے۔ وہیں 1289ھ/1283ء میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ میں تہ فین ہوئی۔

(9) مولاتا وہاج الدین مرادآبادی: مولاتا وہاج الدین عرف مولوی منومرادآبادی (9) مولاتا وہاج الدین عرف مولوی منومرادآبادی (شہادت 1274 ہے/ 1858ء) شہر کے بڑے عالم اور رئیس تنے قومی جذبہ سے سرشار تنے۔ عوام وخواص آپ کواحترام کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ عربی وفاری واردو کے علاوہ انگریزی زبان پر مجمی آپ کوقدرت تھی۔

انقلاب 1857ء میں آپ نے مراد آباد میں نمایاں کردارادا کیا۔ مراد آباد جیل خانہ پر آپ نے ایک جوم کے ساتھ حملہ کیا اور سارے قید یوں کو آزاد کرالیا۔ مسٹر جان کرافٹ ولس بی خبر سنتے ہی رو پوش ہو گیا تھا۔

''مرادآباد میں مجاہدین کی پہلی تاکامی کے بعد مولا تا دہاج الدین عرف مولوی منو نے عوام کودوبارہ منظم کیا اور معمولی ہتھیاروں کے ساتھا پی قیادت میں مجاہدین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جیل کی طرف بڑھے۔'' مجاہدین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جیل کی طرف بڑھے۔'' (محاربہ عظیم مولفہ شی محصیالال)

مولا نادہاج الدین نے رام پور کا دورہ کر کے وہاں بھی جہاداور حریت کی روح پھو تکنے کا سرفر وشانداقدام کیا کیوں کہ نواب رام پورا گریزوں کے وفادار تھے۔قصبوں اور دیباتوں بی گھوم کرآپ نے آزادی کا پیغام پہنچایا۔ شنرادہ فیروزشاہ جب مرادآباد پہنچاتو مولا ناوہاج الدین اس کے دست راست بن گئے۔ مولا ناسید کفایت علی کاتی اور مولا ناوہاج الدین نے مل جمل کرمرادآباد بی انقلاب برپاکردیا۔ شنرادہ فیروزشاہ کی سر برتی بیں ان حضرات نے نواب کی فوج اور انگریزوں سے انقلاب برپاکردیا۔ انقلاب کی ناکای کے بعد ایک مخرکی غداری سے مولا ناوہاج الدین کے گھر پر

انگریزوں نے 1274 ھ/1858ء میں ایک روز وحاوا بول دیا اور گھر کے اندر ہی کولی مارکرآپ کو شہید کردیا۔

(10) مولانا الم بخش صبباتی وہلوی: مولانا الم بخش صبباتی وہلوی (شہادت 1273 ھ/ 1857ء) مولانا عبداللہ خال علوی کے شاگر وادر اردو زبان کے مشہور شاعر ہونے کے ساتھ کی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ سرسیدا حمہ خال (متوفی مارچ 1898ء) نے اپنی مشہور کتاب "آثار الصنادید" بیس آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کوعلم وفضل کا جامع اور کئی فنون کا ماہر لکھا ہے۔ الصنادید" بیس آپ کی تعریف کورنر دہلی نے مفتی صدر الدین آزردہ کی نشان وہی پر آپ کو دہلی کالج میں فاری زبان کا استاذ مقرر کیا۔ مرزاغالب اور صبباتی بیس گہری دوتی تھی۔ مفتی آزردہ اور علامہ فضل حق خیر آبادی کے گھر تقریباً روزانہ ہی صبباتی جایا کرتے تھے جہاں علم وفضل اور شعر وادب کے مفلیس ہروقت آراستار ہاکرتی تھیں۔ بابا کے اردومولوی عبدالحق کلصتے ہیں:

"مولوی امام بخش صببائی صدر مدرس فاری این وقت کے بہت بڑے فاری اديب تنظ مصنف اورشاع بهي تنظ ان كى كتابين نصاب تعليم بين داخل تحيين ان کی تصانیف اب تک پڑھائی جاتی ہیں۔شہر میں ان کی بڑی عزت تھی۔علادہ فاری کی مشہور تالیفات کے اردوصرف ونحو پر بھی ایک اچھی کتاب لکھی جس کے آخر ہیں یہ ترتیب حروف ججی اردو کے محاورات اور کہیں کہیں ضرب الامثال بھی درج ہیں۔ صدائق البلاغه (تصنیف شمس الدین) کارجمهاردوش کیا۔ شعرائے اردد کا انتخاب بھی کیا تھاجوای زمانے میں طبع ہوکر شائع ہوا۔ان کے تقرر کا عجیب واقعہ ہے۔1840ء میں جب آنریبل مسٹر ٹامس لفینٹ گورز مدرسہ کے معاینہ کے لئے آئے تو انھوں نے بہتجویز کی کہایک مستعد فاری مدرس کا تقر رہونا جاہیے۔مفتی صدرالدین خال صدرالصدور نے عرض کی کہ ہارے شہر میں فاری کے صرف تین شخص ہیں۔ ایک مرز انوشہ، دوسرے عکیم مومن خال، تيسر المام بخش صببائي لفائنت كورزن تينول كوبلوايا مرزانوش (غالب) بهلايدوگ كيول يالنے لگے۔انھول نے توانكاركرديا۔موس خال نے بيٹرط كى كہورويے ماہاندے تکم کی خدمت قبول نہ کروں گا۔مولوی امام بخش کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔انھوں نے بیہ خدمت جاليس روي مابان كى تبول كى \_ بعديس بچاس رويے بو گئے۔" (ص 162 و 163 مرحوم دلی کالج مطبوع المجمن ترقی اردونی دبلی 2 اشاعت موم 1989ء)

مولا ناصبه آئی انگریز مخالف فرئن رکھنے کے ساتھ انقلا بیوں اور مجاہدوں کے ساتھ ہمدردی

رکھتے ہے اور قلعہ معلیٰ کی مجلوں اور بعض مشوروں میں شریک ہوا کرتے ہے ۔ 1857ء میں

انگریزوں نے آپ کے محلّہ کو چہ چیلان دبلی سے ایک بار چودہ سوآ دمیوں کو گرفتار کرکے دائی

گھاٹ (نئی دبلی) جمنا کنارے کولیوں کا نشانہ بنادیا۔ انھیں میں مولا نا صبباتی بھی ہے۔ آپ

گھاٹ (نئی دبلی) جمنا کنارے کولیوں کا نشانہ بنادیا۔ انھیں میں مولا نا صبباتی بھی ہے۔ آپ

راشدالخیری دہلوی امام بخش صہبائی کی شہادت کا دا تعد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مولوی قادر علی صاحب جومولا نا امام بخش صہبائی کے حقیقی بھانجے تھے اور انھیں کے ساتھ انھیں کے گھر میں رہتے تھے۔ایک موقعہ پر بیان فرماتے ہیں کہ:

میں شیج کی نماز اپنے اموں مولانا صببائی کے ساتھ کڑہ ہمر پرور کی مجد میں پڑھ رہاتھا کہ گورے وَن وَن کرتے آپنچے۔ پہلی ہی رکعت تھی کہ امام کے صافے ہے ہماری مخلیس کس لی گئیں۔ شہر کی حالت نہایت خرا اک تھی اور ولی حشر کا میدان بنی ہوئی تھی۔ ہماری بابت مخبروں نے بعناوت کی اطلاع سرکار میں دے دی تھیں۔ اس لئے ہم سب گرفتار ہوکر دریا کے کنارے پر لائے گئے۔ ابھی غدر کوایک بفتہ بھی نہ ہوا تھا۔ اور پھانسیوں کی بجائے بافی گولیوں کا نشانہ بنتے سے مسلح ساہیوں نے باہوں نے اپنی بندوقیں تیار کیس۔ ہم تمیں چالیس آوی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کے ایک سامنے کھڑے تھے۔ کو ایک سامنے کھڑے تھے۔ کو ایک سلمان افسر نے ہم سے آکر کہا کہ:

''موت تبہارے مرپہ ہے۔ گولیاں تبہارے سامنے ہیں۔ اور دریا تبہاری
پشت پرہے۔ تم میں ہے جولوگ تیرنا جانے ہیں وہ دریا میں کود پڑیں۔'
میں بہت اچھا تیراک تھا گر ماموں صاحب یعنی مولا نا صبباتی اوران کے صاجز ادے
مولا نا سوز تیرنا نہیں جانے تھے۔ اس لئے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ کر اپنی جان
بچاؤں لیکن ماموں صاحب یعنی مولا نا صبباتی نے جھے اشارہ کیا اس لئے دریا میں کود پڑا۔ میں
تیرنا ہوا آگے بڑھ آیا۔ اور چیچے مرکر دیکھا جارہا تھا۔ بچاس ساٹھ گز گیا ہوں گا کہ گولیوں کی
آوازیں میرے کان میں آئیں۔ اور صف بست لوگ گر کرم گئے تج بیشدہ 1924ء۔ (می 99 و

سالناک خرمفتی صدرالدین آزردہ نے تی تو بے اختیاران کی زبان سے نکلا:
کیوں کر آزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو
قتل اس طرح سے بے جرم جو صبباتی ہو

مفتی مظہر کریم دریابادی : مفتی مظہر کریم دریابادی (متونی اکتوبر 1873ء) معروف اردو ادیب وصحافی مولاناعبدالما جدوریابادی کے دادائے۔شابجہاں پوریس فوج داری سررشتہ دار تھے جہاں انقلاب 1857ء میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔عیرگاہ شابجہاں پور میں ایک بھاری اجتاع کے انقلاب 1857ء میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔عیرگاہ شابجہاں پور میں ایک بھاری اجتماع کے درمیان آپ نے انگریزی افتد ارکے خاتمہ کی دعا کرائی۔مفتی مظہر کریم دریابادی کے پوتے ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی (سرسید گرعلی گڑھ۔ بو بی ) نے آپ کا ایک مختصر تعارف انقلاب 1857ء نمبر، ماہنامہ نیا دور تقدوائی (سرسید گرعلی گڑھ۔ بو بی ) نے آپ کا ایک مختصر تعارف انقلاب 1857ء نمبر، ماہنامہ نیا دور تقدوائی (سرسید گرعلی گڑھ۔ بی کی ایک مختصر تعارف انقلاب 1857ء نمبر، ماہنامہ نیا دور تکھنو۔شارہ ایریل می 2007ء میں تحریر کیا ہے جے یہاں بھیے نقل کیا جارہا ہے۔

'' لکھنو اور فیض آباد کے درمیان اور لکھنو سے تقریباً 42 میل دوروا تع ایک مردم خیز قصبہ ہے دریاباد۔ جو 1861ء تک یااس کے پچھ بعد تک بعنی ایسٹ انڈیا مردم خیز قصبہ ہے دریاباد۔ جو 1861ء تک یااس کے پچھ بعد تک بعد ہارہ بھی کوضلع کا مستقر بنایا گیااور دریاباد کو کوئی انتظامی حیثیت حاصل ندری۔

اس قصبے میں قد دائی خاندان بھی آباد ہے جس کے مورث اللی قاضی القضاۃ شخ معز الدین المقلب به قد دۃ اللہ بن والعلم یا عرف عام میں قاضی قد دہ تھے۔ایک زیادہ می روایت کے مطابق دہ انا طولیہ سے شہا ب الدین المتش کے عہد میں ہندوستان آئے اور انھیں قضاء کا منصب عطا ہوا، اور سلطان ممس اللہ بن المتش کے عہد میں انھوں نے حب فر مائش سلطان ، لکھنو کا رخ کیا اور جگور، سلطان ممس اللہ بن المتش کے عہد میں انھوں نے حب فر مائش سلطان ، لکھنو کا رخ کیا اور جگور، رسولی قد یم نام ، ہرسولی وغیرہ میں زمینداروں پر فتح پاکر اجودھیا پہنچ اور د ہیں سکونت اختیار ک رسولی قد یم نام ، ہرسولی وغیرہ میں زمینداروں پر فتح پاکر اجودھیا جہنچ اور د ہیں سکونت اختیار ک ان کا عزاد باہری معجد سے تقریباً ایک فرالانگ کے فاصلے پر تھا جے مجد کے ساتھ شہید کردیا گیا۔ ان کا عزاد باہری معجد سے تقریباً ایک فرالانگ کے فاصلے پر تھا جے مجد کے ساتھ شہید کردیا گیا۔ ان کا عزاد باہری معجد سے تقریباً ایک فرالانگ کے فاصلے پر تھا جو مجد کے ساتھ شہید کردیا گیا۔ ان کا مزاد باہری محبد نے ساتھ شہید کردیا گیا۔ قانی صاحب کا شوق جہاد اور غایت تشرع و تقوی کی سے دوائی خاندانوں کے شجرے نے مطابق نسلا سب روائی سے شجر ہونہ نسب ہریشون بن حضرت موئی سے ہوتا ہوا حضرت لا وا ، انگریزی قالب میں اسرائیلی سے شجر ہونہ نسب ہریشون بن حضرت موئی سے ہوتا ہوا حضرت لا وا ، انگریزی قالب میں اسرائیلی سے شجر ہونہ نسب ہریشون بن حضرت موئی سے ہوتا ہوا حضرت لا وا ، انگریزی قالب میں اسرائیلی سے شجر ہونہ نسب ہریشون بن حضرت موئی سے ہوتا ہوا حضرت لا وا ، انگریزی قالب میں

Levi فرزندسوم حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے۔ لکھنو اور جوارلکھنو کے شیوخ صدیقی، عثانی و انصاری جواپی اعلیٰ نبی پر فخر کے خوگر ہتھے، نے بڑھ کرفتہ وائیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی لڑکیاں ان کے عقد میں دیں۔

انھیں قاضی قد وہ کی تسل میں ان سے کوئی دیں پشتوں میں ایک بزرگ اور نمایاں ہستی مخدوم سے محمد میں تھے ہور آب کش دریا بادی متونی 880 ھ مطابق 1327ء تھے (اس قصبہ کے بانی تھے) کی نظر آتی ہے ۔ ان کی گیار ہویں پشت میں مولوی مظہر کریم پیدا ہوئے۔ فقد اور مشیخت ان کے والد مخدوم بخش کا خاندانی ور شرقعا۔ مولوی مظہر کریم جو چار بھا نیوں میں بیضلے ہتے ، انھوں نے علم وضل کی مخصیل خود کی ۔ تعلقات خود ان کے اور ان کے بڑے بھائی مولوی محکیم نور کریم (جو طبیب کر کہلاتے تھے) کر ہی گئی کی کھنے کے اور ان کے اور ان کے بڑے بھائی مولوی محکیم نور کریم (جو طبیب کر کہلاتے تھے) کر ہی گئی کی کھنے کے اور ان کے اور ان کے بڑے بھائی مولوی محکیم نور کریم کی دو تھا وار لائل مولوی محکیم نور کریم کی اس وقت تک تھا دار العلم و العمل ، محف قانیہ کی معالی ان العمل ، مولا نا عبد الحکیم ، مولا نا عبد الحرار ات ، مولا نا عبد الحکیم ، مولا نا عبد الحلیم ، مولا نا عبد الرزاق ، مولا نا عبد الحقیم کے قانوک کی تا تید میں دیا ہے بھی مولا نا عبد الحلیم ، مولا نا معد الدین شاہی مفتی دہلی ، مولا نا فضل حق تعلقات تھے۔ قانوک کی سلطے میں مولا نا مفتی صدر الدین شاہی مفتی دہلی ، مولا نا فضل حق تعلقات تھے۔ قانوک کے سلطے میں مولا نا مفتی صدر الدین شاہی مفتی دہلی ، مولا نا فضل حق خیر آبادی ، مولا نا سعد اللہ دام پور ، مولا نا معد اللہ دام پور ، مولا نا مول بدا یون کے نام یار بار ملتے ہیں۔

اگریزی حکومت نی نی قائم ہوئی تھی، کہیں قائم ہو چی تھی، کہیں قائم ہورہی تھی۔ان علاقوں سے جوآج ریاست اتر پردیش کہلاتا ہے، ایسٹ اٹریا کمپنی کا تھم چل رہاتھا۔ شاہ جہاں پورشلع قرار پاچا تھا۔ مفتی مظہر کریم 1829ء میں بسلسلہ تلاش ملازمت انگریزی، شاہجہاں پور پنچ اور ایک اونی عہدے سے ترتی کرتے ہوئے 100 مرد پے کے مشاہر سے پرسرشتہ دار فوجداری ہوگئے۔ اس وقت کے معیار سے تنخواہ اور اختیارات دونوں کے لحاظ سے بلند اور ذمہ داری کا عہدہ تھا۔ انگریز کلکٹر پرمفتی صاحب ان سے ملنے جاتے تو خاندانی دوئیوں میں سننے میں آیا ہے کہ کلٹر اپنے مسلمان خانساماں سے جائے ہوا کر پیش کرتا تھا۔

جب مجاہدین آزادی نے شاہ جہال پور پر قضہ کرلیا اور انگریز حکام کوقل کردیا تو مفتی

صاحب کے قیام شاہ جہاں پور کی مدت اس وقت 27 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اسٹے طویل قیام سے پر دلیں دلیں بن چکا تھا اور مسافرت میں شان وطن کی ہو چکی تھی اور مما کد بن شہر ہے مفتی صاحب کے بہت گہرے مراسم وروابط عزیزوں کے سے قائم ہو چکے تھے، ان کا شارشہر کی بااثر شخصیتوں میں ہوتا تھا اور ان کاعوام اور دکام پر بڑا اچھا اثر تھا۔

مفتی صاحب نے اگریزوں کے خلاف جہاد کا فتو کی دیا۔ گیارہ مہینے سے زیادہ شاہ جہاں پوراوراس کے گردونواح کے علاقے بیں مجاہدین آزادی کی حکومت جزل بہادرخاں کی سربراہی میں قائم رہی۔ان مجاہدین بین بین فی وراور بہادرروہیلے اور جان بھیلی پرر کھنے والے راج پوت تھے۔ مفتی صاحب نے جنگ آزادی بین بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ان کے گھر پر مجاہدین آزادی کے جلے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسوں میں جنگی حکمتِ عملی تیار کی جاتی تھی اور دوسرے انظامی امور کے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسوں میں جنگی حکمتِ عملی تیار کی جاتی تھی اور دوسرے انظامی امور کے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسوں میں جنگی حکمتِ عملی تیار کی جاتی تھی صاحب کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔مولا تا احمد اللہ مدراک جو عرف عام میں'' مولا تا فیض آبادی'' کبلاتے تھے،مفتی صاحب کی بڑی قدر ومنزلت کرتے تھے۔ جب مجاہدین کو انگریزی فوجوں نے شاہ جہاں پور میں تکست کی بڑی قدر ومنزلت کرتے تھے۔ جب مجاہدین آزادی کے دوسرے لیڈروں کی طرح مفتی صاحب کو بھی گرفتار کرلیا۔

ایک انگریزی میں سے شاہجہاں پور میں 1857ء میں بناری کے ایک پریس سے شاہجہاں پور میں انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد شاہ جہاں پور میں 1857ء میں ہونے والے واقعات کی ایک طویل داستان انگریزی میں شائع کی اور اس میں مفتی صاحب کو بغاوت کا سرغنے تھہرایا اور ای کے ساتھ اس نے مفتی صاحب کے انثر واقعۃ ارکو ہر جگہ تسلیم کیا۔ انگریزی تسلط کے بعد مفتی صاحب کو رفار کیا گیا۔ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کے فتو تی پر ان کے گرفار کیا گیا۔ اس نے ان پر سیالزام لگایا کہ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کے فتو تی پر ان کے وسخط تھے۔ مفتی صاحب کو بغاوت کے الزام میں 14 سال کی سزا ہے بور دریا کے شور دی گئے۔ یعنی وسخط تھے۔ مفتی صاحب کو بغاوت کے الزام میں 14 سال کی سزا ہے بور دریا کے شور دی گئے۔ یعنی انٹر مان بھیج دیا گیا جہاں ان کا ساتھ مولا نافضل حق خیر آبادی اور مفتی عنایت احم کا کور دی جسے سالاروں کا رہا۔ اسیری کے دور ان مفتی صاحب نے علمی مشغلہ جاری رکھا۔ اپ یل 1859ء میں گور نمنٹ کی طرف سے بیدا شتہار شاکع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہال علم کو بشرط میں گور نمنٹ کی طرف سے بیدا شتہار شاکع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہال علم کو بشرط میں گور نمنٹ کی طرف سے بیدا شتہار شاکع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہال علم کو بشرط میں گور نمنٹ کی طرف سے بیدا شتہار شاکع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہال علم کو بشرط

پند حکومت، معقول انعام نقد عطا ہوگا۔ مفتی عنایت احمد کا کوروی صاحب اور مفتی مظہر کریم صاحب نے اس اعلان سے فائدہ اٹھا کر عربی جغرافیہ کی ایک کتاب اردو ترجے کے لئے انتخاب کرلی۔

مفتی عنایت احمرصاحب نے تقویم البلدان کولیا اور مفتی صاحب نے مراصد الا تباع فی اساء الامکنہ والبقاع ۔ مصنفہ فی عبد المومن کا اُردو میں ترجمہ کیا۔ (بیغیر مطبوعہ شخیم ترجمہ کا محروم مولا ناعبد الماجد دریا بادی کے کتب خانہ میں عرصہ تک رہا اور راقم السطور کو کے صورت میں عمر موم مولا ناعبد الماجد دریا بادی کے کتب خانہ میں عرصہ تک رہا اور راقم السطور کو بھی اس کی ورق گروانی کا شرف حاصل ہوا) جب انعام کا وقت آیا تو بجائے نفتد رقم کے رہائی کو پیش کیا گیا۔ چنا نچہ بقید میعاد اسیری معاف کردی گئی اور اپنے وطن دریا باد واپس آگئے اور خانہ نشین ہوگئے اور خانہ نشین ہوگئے اور خانہ نشین کے ماتھ انہی خد مات میں گئے دے۔

انھوں نے 14 راکتوبر 1873ء کو داعی اجل کو لبیک کہا اور آبائی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ان کی بیوی کا چھ مہینے پہلے انقال ہو چکا تھا۔ دو بیٹے اور پانچ بیٹیال کل سات اولا دیں چھوڑیں۔ چھوٹے فرزند مولوی عبدالقادر ڈپٹی کلکٹر شے اور ان کے چھوٹے بیٹے نامور عالم دین مفسرقر آن اوراد بیب جلیل مولا ناعبدالما جدوریا یا دی تھے۔ اور بڑے بیٹے مولوی عبدالمجید ڈپٹی کلکٹر شے اور راتم السطور کے والد ماجد تھے۔

## جنگ آزادی کی تاریخی ناانصافیاں

آج ہے کوئی ساٹھ برس قبل ہمارے اسلاف نے بیسو جا تھا کہ اب ہندستان آزاد ہوا تو ہاری اصل تاریخ سامنے آئے گی اور ہماری میراث آنے والی تسلوں تک پہنچ سکے گی اور سخ شدہ مندستانی تاریخ از سرنور تیب دی جائے گی مربدامید حسرت بی بی ری بقول شین اخر: " چندا یک روش خیال افراد کوچھوڑ کر ماری تاریخ کا جائزہ لینے والول نے نی تاریخیں گڑھ لیں اورائے پُر کھول کے جنازے ہے کفن چوری کرلیا اور انھیں بر ہند چھوڑ کراپی فرقہ پرتی اور درندگی کا ثبوت فراہم کیا، اپنی ذات، برادری ہم ندہب سای رہنماؤں اور آزادی وطن کی خاطر شہید ہونے والوں کی یاد میں جسم بنائے ،تصوریں ،بنا کیں ،جنم دن منائے ،شہروں گلیوں ،ملوں اور اور دانش گاہوں کے تے تام رکھے۔اسکولوں اور کالجول میں ان کے اسائے گرامی لفکائے۔اس طرح اپنی عصبیت اور تک نظری کی صلیبیں بنا کران کے سینوں پر چیکادیں۔"(باغی کی وراثت) سچائی یمی ہے کہ مندستانی تاریخ اور سیاست نے اپنے جان نثاروں کو بھلادیا۔ بلکہ یہ کہیں کہ جن کو ہماری سیاست نے جایا ملک کی تاریخ میں زندہ رکھا اور جس کو جایا اس سے سے تاریخ کے صفحات سے عائب کردیا۔ جوکل کے ہیرو تھے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں لیکن جو پُروہ فر ہ مجمع ان کی تاریخیں گڑھی تنکیں ، منصول نے ساز باز کرتے بوری امت اور علماء کو بدنام کرنے کی نوشش کی انہی کو جنگ آزادی کا سیدسالار کہا جارہا ہے، ان پر لکھی جانے والی کتابیں مزین اوراق میں شائع ہور ہی ہیں۔جن کی انگریز نواز بول نے ملک وقوم کے ساتھ غداری کی وہ آج کے ہیرو ہیں۔متعصب اور تسائل مؤرخوں کے حوالوں میں بھی وہی ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں۔صرف ایک جماعت اور ایک فرقہ كا نام تاريخ مين ورج كركے سے وطن برست اور جانباز ول كوتاريخ بے منادينے كى اليي مثال دنيا کے کسی ملک میں نہیں ملے کی ایکن صرف غیروں پہ ماتم کر کے اس کی تلافی نہیں کی جاسکتی بی بات ہی

ہے کہاں غیراخلاقی رویے کے لیے جس قدر متعصب تاریخ نویس ذمہ دار ہیں اس سے کہیں زیادہ ذمدداری ہم رہی عاکد ہوتی ہے۔ہم نے مجھی اپنی تاریخ کو نہ بھے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی حفاظت كاكوئى اجتمام كيا\_جب جماراى بيرحال جوكاتو دوسرول سے شكايت بى بے جا ہے۔ ليكن ايك اہم بات جس پراحتیاج بھی کیا جانا جا ہے ۔۔۔۔آپ کومعلوم ہے کہ ہندستان میں جنگ آزاوی سے متعلق جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے نام پرسر کیس ،اسکول ،کالج اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔اور ہرسال ان كاجنم دن اور برى برے دهوم دهام ہے منائى جاتى ہے۔ يہال يس آپ كويد يا دد لا تا جا ہتا ہول ك ای سال کوہارے ہیر واور قائد کی بری 7 نومبر 2007 کو ہے جس کے بغیر جنگ آزادی کی کوئی تاریخ ممل نبیں ہوسکتی گراے نصرف ہم نے بھلایا بلکہ ہماری حکومت نے بھی اس طرح بھلایا کہ بورے ملک کی بات تو جھوڑ ہے ،جس لال قلع پرہم تخرکرتے ہیں اس لال قلعے کے شہر ، د ملی نے بھی بہادر شاہ ظفر کی بری پرکوئی تقریب نہیں کی ۔اب اے آپ تعصب کہیں مسلم تاریخ کشی کہیں یاجو عابیں نام دے لیں مر کھے کہنے سے پہلے یہ می سوچ لیں کہ کیا ہم خور بھی ہے حس کے شکار نہیں ہیں؟ آج کی صیبونی طاقتیں صرف انہیں اقوام کوا بنانشانہ بناری ہیں جن کی تاریخیں سب سے زیاد وروش اور جن کے اقد ارسب سے اعلیٰ رہے ہیں۔ آج کے گلوبل ورلڈ میں سب سے برسی لاائی میں ہے۔جب کسی قوم کی تاریخ تیزی ہے آ کے برحی ہے اس کوای تشدد سے فتم کرنے کی سازش بھی کی گئی ہے۔اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ انگریزوں کی دوکوششیں تھیں جس میں وہ کامیاب ہوئے اور آج تک وہ لعنت فحم نہیں ہوئی۔ 1\_ہندومسلم نفاق

2۔مسلمانوں کےخلاف سازش

انگریزوں کے ذریعے ہندوستان ہیں فرقہ پرتی اور مسلم دشمنی کا جونتے ہویا گیا آج وہ ایک تناور درخت کی شکل افتیار کر چکا ہے۔ فرقہ پرتی کی اعنت شاب پر ہے اور مسلمانوں کی خلاف عالمی سطح پر جوساز شیس کی جاری ہیں ،اس ہیں کہیں نہ کہیں ہندستان کی بھی شراکت ہے۔ ایسے بی عالمی سطح پر جوساز شیس کی جاری ہیں ،اس ہیں کہیں نہ کہیں ہندستان کی بھی شراکت ہے۔ ایسے بی اگر جم نے خود آگے ہو ہے کرا پی تاریخ اور اسلاف کے میراث کی حفاظت نہیں کی توجو بھی بچی کچی تاریخ اور اسلاف کے میراث کی حفاظت نہیں کی توجو بھی بچی کھی تاریخ ہوں اور تا تاریخ کا اسلام کے میراث کی حفاظت نہیں کی توجو بھی بھی تھی مہت وقت تبیں گھی گا۔

کہا جاتا ہے کدونیا میں وی قومیں اور تسلیس عزت ووقار کے ساتھ زندہ رہتی ہیں جواپی

تاریخ کواپ لیے ندصرف سر مایہ افتار بھی ہیں بلکدا ہے وقع ترین میراث بھی بھی ہیں۔ جس قوم نے اپنی تاریخ کواپ سینے ہے لگایا وی قوم سر فراز اور سر بلندر ہتی ہے۔ اگر کسی قوم کواس دنیا ہے قتم کرنا ہے تواس کے لیے تلوار و تفاک کی ضرور ہے نہیں بلکہ صرف اس کی تاریخ کومٹا دو وہ قوم ایک صدی ہے تھی کم میں خود بخو دفتم ہوجائے گی۔ آج عالمی سطح پرای طرح کی کوششیں کی جاری ایک صدی ہے تھی کم میں خود بخو دفتم ہوجائے گی۔ آج عالمی سطح پرای طرح کی کوششیں کی جاری بیاں۔ صادفیت کا تصور بھی تقریباً بہی ہے کہ ایک ایسا نظام متعارف کرایا جائے کہ جس کی چک تیل ہو وہ مغر نی کو کر وہ معارفی کے ایسا نظام متعارف کرایا جائے کہ جس کی چک کہا گھر کو بڑھا وادیا جارہ ہے۔ جرت اس بات پر بھی ہے کہاں کلچر کو بڑھا وادیا جارہ ہے۔ جرت اس بات پر بھی ہے کہاں کلچر کو وہ صادفیت اور عالم کاری کے پس پر دوم عن اس سائنسی دور میں غرب کو ہمارے ساج سے کوئی واسط نہیں ہے گر اس مغر بی تہذیب کو ویکھیں تواس میں تمام تر رسومات کا تعالی کسی نہ کسی طرح سے عیسائی غرب سے ہے۔

الميديه بي كرجس طرح بمارى مندستانى تهذيب يرحط مورب بين اى طرح بمارى تاريخ ير بھی کاری ضرب لگائی جاری ہے۔لیکن بہت کم اہل نظر ہیں جواس حوالے سے اپنے ردمل کا اظہار كردے يں۔ مندستانى تاريخ كوجس طرح سے غير ملكيوں نے تاہ كيا ہے اس كى مثال اوركہيں نہيں ملتی ، جن انگریزوں نے اس ملک کولوٹا وہی اس کی تاریخ بھی لکھ رہے تھے اور آج کے فیشن برست معاشرے میں انہیں کی کتابوں کوسب سے معتر سمجھا جاتا ہے۔ ای لیے اس ملک کی تہذیبی اور تمرنی تاریخ پڑھ کر ہمیشتھ کا احساس ہوا۔ چونکہ ہندستان میں انگریزوں نےمسلمانوں ہے حکومت چھنی تھیاس کیےسب سے زیادہ خطرہ انہیں مسلمانوں سے ہی تھا۔اور انھوں نےسب سے زیادہ مظالم بھی مسلمانوں پر ہی ڈھائے اور شعوری طور پران کی تاریخ کو بھی سنح کرنے کی کوشش کی۔ پھراس کے بعد عبد جدید کے تاریخ نولیں بھی علمی دیانت داری ہے کا منبیں لے سکے کیونکہ اس عبد کی زبان اردو اور فاری تھی۔ لبندا تمام بنیادی موادای زبان میں موجود تھے اور تاریخ نولیس ان سے تاوا تف بھی تھے اورواقف موتا بھی نہیں جا ہے تھے۔اس لیے رفتہ رفتہ مندستان کی تاریخ ہے مسلمانوں کا نام ونشان منتا کیااوراب نوبت یہال تک آئینجی ہے کہ جب بھی حکومت جنگ آزادی کی بات کرتی ہے یاجب کوئی ایسی تقریب منائی جاتی جس میں بڑے تزک واحتشام کے ساتھ جنگ آزادی کے ہیروز کی تصوریس شائع کی جاتی ہیں تو ان میں مسلمان چرے کم بی ہوتے ہیں۔ چند نام جوڑ یر مارک کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم انمی ناموں اورتصور وں کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ سچائی بالکل اس کے بر

علی ہے 1757ء تک اور 1857ء ہے 1947ء تک کاریخی سے ایوں کو کھنگالنے کی کوش کریں تو معلوم ہوگا کہ اس طویل اور تاریخی جنگ میں جس طرح علمائے کرام نے بڑھ چڑھ کر حصدلیا ہے اس طرح کسی اور غربی جماعت نے وہ کر دار نہیں نبھایا۔ ایک طویل فہرست ہے جس کے لیے کئی دفاتر کی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح دوسروں نے ہماری قربانیوں اور وطن پر جال نثار ایوں کو بھلادیا اس سے ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح دوسروں نے ہماری قربانیوں اور وطن پر جال نثار ایوں کو بھلادیا اس سے زیادہ ہم نے بھی غفلت کا جوت دیا ہے۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں کہ تاریخ نویس اتمام جحت کے لیے اگر علما کا تام لیتے بھی جی تو وہ دہ ہائی ترک ہے۔ شروع کرتے ہیں اور وہیں ختم بھی کردیتے ہیں۔ جو ہماری تاریخ کے ساتھ سراسر تا افسا فی ہے۔

1857ء کے واقعے نے ایک طرف ملک کا سارا نظام بدل ڈالا تو دوسری جانب خود ہندستانیوں برعرصة حیات تک كردياصد يوں سے بى بنائى قدروں كولمحول ميں مسمار كرديا۔ مشرقى تہذیب برمغربی یلغارنے دانشوروں کو جنجھوڑ کرر کھ دیا۔ عیسا سے کو حکومت کی سریری میں فروغ دینے کی منضبط کوششوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا، وہ جودوسروں کی کفالت کرتے تھے اب خود عی دووقت کی روئی کے لیے محتاج ہو گئے اس معاشی پست حالی نے ہندستانیوں کی کمرتو ژوی۔ چونک المكرين مسلمانوں كى حكومت يرقابض ہوئے تھے اس ليے انہيں ہر لمحہ بي خدشة تھا كه اگر بيدو بار ہ تحد ہو گئے تو ہم سے نہ صرف حکومت چھین لی جائے گی بلکہ جمارا تام ونشان بھی مناویا جائے گا۔اس کے ان کا یک نکاتی پروگرام تھا کہ انہیں نفسیاتی اعتبار ہے اتنا کمزور کردو کہ بیہ دوبارہ سر نہ اٹھا عيس-اى منصوبے كے تحت انہوں نے ذہبى منافرت كالبھى سہار اليااور برمحاذ برخواہ وہ سياسي ہو یا سابنی یا علمی انبیں محرومیوں کا سامنا کرنے پرمجبور کیا۔وہ محت وطن جو وطن کی خاطر اپنی جان و مال کی بھی پروائبیں کررہے تھے،ایسے جال ناروں کی ،ان کے پاس ایک طویل فہرست تھی ،ای نے حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ایس عبر تناک سزائیں دی تنئیں کہ کوئی ان کی مخالفت کا گمان بھی نہ کر سکے۔اس اندو بناک صورت حال میں سب سے بڑی ضرورت تھی کہ عوام کومحروی کے احساس سے نکالا جائے اورنفسیاتی اعتبار ہے ٹوٹے بھھر ہے لوگوں کو ہمت وحوصلہ فراہم کیا جائے۔ ال وقت كسى بھى اقدام سے عوام الناس كوكوئى خاص فائدہ نہيں ہوتا تھا، جتنا كہاس اقدام سے ہوا۔ جے علائے کرام، اردو کے دانشوروں، ادیوں، شاعروں اور صحافیوں نے کیا۔ ایکن المیدیہ ہے کہ ان نامول میں ایک طبقے کوسرے سے نظر انداز کردیا جاتا ہے اور وہ ہے علائے کرام کی

واسطے دین کے لڑتا نہ ہے طمع بلاد
اہل اسلام اے شرع میں کہتے ہیں جہاد
ہ جو قرآن احادیث میں خوبی جہاد
اب بیال کرتے ہیں تھوڑا سااے کراو یاد
فرض ہے تم یہ مسلمانو جہاد کفار
اس کا سامان کرہ جلد اگر ہو دیندار
جو نہ خود جاوے لڑائی میں نہ خرچ کچھ مال
اس یہ ڈالے گا خدا پیشتر ازمرگ وبال
جو راہ حق میں ہوئے کھوے نہیں مرتے ہیں
بلکہ وہ جیتے ہیں جنت میں خوشی کرتے ہیں
بلکہ وہ جیتے ہیں جنت میں خوشی کرتے ہیں
مثل دیوار جوصف باعدھ کے جم جاتے ہیں
مثل دیوار جوصف باعدھ کے جم جاتے ہیں
اے مسلمانو سی تم نے جو خوبی جہاد

چلو اب ران کی طرف مت کرد گھر بار کو یاد کب تلک گھر میں پڑے جو تیاں چٹھاؤ کے اپنی سستی کا جز افسوس نہ پھل باؤ کے

مومن خان مومن وہلوی بھی اس پورش کے بیٹی شاہدین بیل سے ہیں۔ انگریزول کی ہوھتی طاقت کے پیش نظر انہیں وہلی اور لال قلعہ کی جات کا منظر صاف ویکھائی وے رہا تھا، ای لیے انہوں نے بھی وہی ہا تھی کہیں جواس وقت تمام علماء، مفتیان اور دانشوروں نے کہی تھی، ان کے مطابق انگریزوں ہے لڑ نا ایک طرح کا جہادتھا۔ اور لوگ جہاد مجھ کری اس میں شریک ہور ہے تھے۔ آج معاملہ برکس ہاور اس لفظ کو بحر مت کر دیا گیا ہے۔ انگریزوں کے فلاف ای جہاد کے متعلق علامہ فضل حق خیر آبادی نے جامع مجد کے منبر سے جہاد کی اہمیت وضرورت پر وقتی ڈالی کے متعلق علامہ فضل حق خیر آبادی نے جامع مجد کے منبر سے جہاد کی اہمیت وضرورت پر وقتی ڈالی اور جہاد کا فتو کی صاور کر کے علاء سے اس پر دستھ لے۔ پھر اس کے بعد ہر طرف انگریزوں کے فلاف جہاد کے نقر سے کو نتی صاور کر کے علاء سے اس پر دستھ لے۔ پھر اس کے بعد ہر طرف انگریزوں کے فلاف جہاد کے نقر سے کو نجے تکے۔ جس کے حوالے اس عبد کے دستاویزات میں موجود ہیں۔ اس کا چ چدا تنا عام ہوا کہ اردوشعرانے بھی اسے اپنا موضوع سخن بنایا۔ اس جہاد کی تلقین کرتے ہوئے مؤس نے نوع مؤس نے چندا شعار یوں ہیں:

عجب وقت ہے یہ جو ہمت کرے حیات ابدے جو اس وم مرے حیات ابدے جو اس وم مرے سعادت ہے جو۔ جانفثانی کرے بہاں اور وہاں کامرانی کرے النی مجھے بھی شہاوت نصیب اللی مجھے بھی شہاوت نصیب یہ افضل سے افضل عبادت نصیب یہ افضل سے افضل عبادت نصیب

 زیور الماس کا تھا جن سے نہ پہنا جاتا بھاری جھوم بھی سر یہ نہ رکھا جاتا گاچ کا جن سے دویٹہ نہ سنجالا جاتا لا کھ حکمت سے اوڑھتے تو نہ اوڑھا جاتا سریدوہ بوجھ لیے جار طرف پھرتے ہیں دوقدم طے ہیں مشکل سے تو پھر کرتے ہیں طبع جو کہنے سے پھولوں کے اذبیت یاتی مہندی ہاتھوں میں لگاسوتے تو کیا گھراتی شام سے مج تلک نیند نہ ان کو آتی ایک سلوٹ بھی بچھو نے میں اگر بر جاتی ان کو تکیہ کے بھی قابل نہ خدانے رکھا سنگ پہلو سے اٹھا یا تو سر ہانے رکھا روز و حشت مجھے صحرا کی طرف لاتی ہے سر ہے اور جوش جنول سنگ ہے اور چھاتی ہے عکرے ہوتا ہے جگر جی بی یہ بن جاتی ہے مصطفیٰ خان کی ملاقات جو یاد آتی ہے كيونكه آزرده نكل جائے نه سوادني جو عل اس طرح سے بے جرم جو صببائی ہو

(نغان دیلی)

منیر شکوه آبادی بھی جنہیں صرف لوگ شاعر کے طور پر جانتے ہیں، ایک عالم دین تھے (مولانا یسین اختر مصباحی نے اپنی کتاب میں ان کاتفصیلی ذکر کیا ہے) جنہوں نے اس ہنگا ہے کو نہ صرف و یکھا تھا بلکہ اس سے متاثر بھی ہوئے۔ یہ نواب باندہ کے مصاحب تھے، ان کی گرفآری کے بعد مرز اولا بہت حسین کے ساتھ فرخ آباد میں قید کر لیے گئے اور ان پر مقد مہ چاتا رہا ۔ اس کی تفصیل خود ان کے اشعار میں ملاحظہ فرمائیں:

فرخ آباد اور یاران شفیق جیت گئے سب گردش تقدیر سے آئے یائدے میں مقید ہو کے سو طرح کی ذلت وتحقیر سے كوتفرى تاريك يائى مثل قبر عک ر سی طقہ زنیر سے مجر الله آباد لے جائے کے ظم سے تلبیس سے تزور سے جو اله باد میں گذرے ستم یں فزوں تقریے تجریے مجر ہوئے کلکتے کو پیدل روال ر تے پڑتے یاؤں کی زنجیر سے جھاڑی ہاتھوں میں بیڑی یاؤں میں ناتواں تر قیس کی تصور سے سوئے مشرق لائے مغرب سے مجھے تھی غرض تقدیر کو تشہیرے

یاوراس طرح کی بہت ی مثالیں دی جاسکتی ہیں جس میں علماء وشعراء نے تاریخ نو لیے کا عمل انجام دیا گیا ہے ہم نے تاریخ نو یہوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کو نے سرے سے دیکھیں اور تاریخ نو لیے میں مبالغہ اور دروغ سے احتر از کرتے ہوئے بنیادی ما خذ سے براہ راست استفادے کے بعد ہی تاریخ لکھیں تب ہی وطن پر قربان ہونے والوں کا قرض ادا ہوسکتا ہے۔

## انتلاب ١٨٥٤ اور بندوسلم عجبتی م

## انقلاب ١٨٥٤ء اور مندوسلم يجهتي

جدید ہندوستانی تاریخ کے چندہی باب ایسے ہو تھے جومور خین کے علاوہ عام لوگوں کے ز ہنی خاکہ کا بھی حصہ ہے ہو گئے۔1857ء کی بغاوت یا انقلاب یا آزادی کی پہلی جنگ ان چند ابواب میں سے ایک اہم باب ہے۔ آج بورا ملک ای بغاوت کی یاد میں طلے منعقد کر رہا ہے۔ سمینار اور کانفرنس ہالول کے علاوہ عوام الناس کے درمیان بھی ہیہ واقعہ موضوع بحث ہے۔ تقاريراور تحقيقي مقالول كاايك نياماحول إاوربياحساس كزرتاب كهتاريخ جيها سجيك جوعام اصطلاح مین " گڑے مردے اکھاڑنے" جیما ہے زندہ ہوجاتا ہے اور تاریخ کے اس واقعہ کوملی اس نی زندگی میں مجی لوگ، خاص طور پر مورضین ایک نی خصوصیت کی تلاش میں سر کر دال ہیں۔ ڈیڑھ سوسال قبل ہوئے اس واقعہ کی معنویت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔اسکی ایک معنویت ان لوگوں کے لئے تھی جوای وقت بغاوت میں شریک تھے۔اگر ایکے جوش وخروش کا جائزه لیاجائے تواحساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ملک کوآزاد کرانے کے لئے جان تک کی قربانی قبول کیا۔اسکے برعکس وہ لوگ ہیں جو بذات خود نہ تو اس بغاوت میں شامل تھے اور نہ ہی براہ راست انگریزوں کے ظلم اور تشدد کے شکار ہے۔ ایکے لئے اس بغاوت کی معنویت اتن ہی تھی کہ کیا ایسا ہونا جا ہے تھا یانہیں۔اس خیمہ میں سرسیدسر فہرست نظر آتے ہیں۔ پھراس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جودامے، درمے شخے انگریزول کا ساتھ دے رہے تھے اسکے لئے یہ بغاوت کسی نمك حرامى سے كم نہيں تھى \_ ہندوستانى ساج كا انجرتا ہوا متوسط طبقہ خاص طور پر بنگال ميں اور وہ راہے اور نواب جنگی بقا انگریزوں کی حمایت پر منحصر تھی سمحوں نے اس بعناوت کی ندمت کی اور انكريزول كاساته محض الفاظ ي مين بيس بلكه براه راست احد بانے مي بھي پيش پيش رج۔ اگریسور تحال بعناوت کے وقت تھی تو آئندہ و تتوں میں بھی اس کے بارے میں نظریۂ اختلاف ویکھنے کو ملتا ہے، کین پر نظریۂ اختلاف منظر عام پر کھل کراس وقت آتا ہے جب اس کی صدی 1957ء میں منائی جاری تھی۔ 1907ء میں اس کی نصف صدی کا جشن منایا جاتا آسان نہ تعا کیونکہ اگریزی حکومت اپ شباب پر تھی، لیکن 1957ء میں سرکار کی طرف ہے خاص طور پر منظری آف ایجو کیشن (جواس وقت مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے زیر قیادت تھی) کی طرف ہے اس منظوں آف ایجو کیشن (جواس وقت مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے زیر قیادت تھی) کی طرف ہے اس بعناوت کی ایک معروضی تاریخ مرتب کرنے کے لئے اقدام کئے گئے۔ اس کی ذمہ داری اس وقت کے والی مشہور مورخ ایس، این، سین کو دی گئی۔ انہوں نے 1957ء میں اٹھارہ سوستاون کے عنواان سے ایک اہم کیا ہے تھی میں اٹھی جے Publication Division نے موثی اینڈ دی ردولٹ آف 1857ء نی مقاول کے لئے لڑر ہے آر، دی، مجو مدار نے می کی کوشش کی کہ اس بعناوت کے مختلف لیڈران اپنے ذاتی مفاد کے لئے لڑر ہے شائع کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس بعناوت کے مختلف لیڈران اپنے ذاتی مفاد کے لئے لڑر ہے شائع کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس بعناوت کے مختلف لیڈران اپنے ذاتی مفاد کے لئے لڑر ہے سے اوران میں آپسی تال میل کا فقدان تھا اور پھر اس بغاوت میں غنڈ و عناصر کی موجودگی اس بغاوت پر گئی سوالیدنشان کھڑے کرتی ہے۔

آر،ی، بجومدار کے برعکس سرندرناتھ سین نے اپنی ندکورہ بالا کتاب میں بیکہا کہ بیتے ہے کہ اس بغاوت کی شروعات نوجیوں نے کی تحربیا نبی تک محدود نبیس رہی بلکہ اس کا کردار ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں تبدیل ہوچکا تھا۔

ندکورہ بالامؤرخین کے علاوہ مولانا آزاد نے سریندر تاتھ سین کی کتاب کے پیش لفظ میں اس بغاوت کے دیگر وجو ہات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی شروعات کسی سازش کے تحت نہیں ہوئی تھی بلکہ پچھلے سوسالوں سے کمپنی کی حکومت سے عام ہندوستانی بدظن ہو چکا تھا، یہالگ بات ہے کہ انہیں اس بات کا حساس رفتہ رفتہ ہوا کہ وہ اب اپنے ہی ملک میں غلا مانہ ذیدگی جینے پر مجبور تھے، یہا حساس کسی خاص طبقہ، گروپ یا کمیونی تک محدود نہیں تھا بلکہ عمومی طور پر بیاحساس شدت میں تبدیل ہور ہاتھا، لبندااس بغاوت کا کردار بھی عمومی رہا۔

ہندوستان جیسے ملک میں کسی بھی سیائ مل کا کردار جب عمومی رہا ہوتو یہ کیے ممکن ہے کہاں عمل کے دوران ہندؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبسی تعلقات کا جائزہ نہ لیاجائے۔اس امر کا جائزہ لیمناس کئے بھی ضروری ہوجاتا ہے کہ فی زمانہ باہمی تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں جائزہ لیمناس کئے بھی ضروری ہوجاتا ہے کہ فی زمانہ باہمی تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں

عام رائے میبنی ہے کہ ہندؤں اور مسلمانوں کے آپسی تعلقات ہمیشہ ہے ہی گومگواور تذبذب کا شکاررہے ہیں ۔لوگ اپنی موجودہ مجھ کو تاریخی واقعات پرتھوپنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔شاید یمی دجہ ہے کہ عام گفتگو میں عہد جدید کی اصطلاحوں کا استعال کیا جاتا ہے۔1857ء میں ہندو، مسلم رشتے کو مجھنے کے لئے بیر سوال کیا جاتا ہے کہ ان دنوں سیکولر نظریہ کی کیاا فادیت تھی یا پھر کمیونل ازم كا بالمى تعلقات يركيا الرفقا؟ان سوالول كے جواب ميں بس اتنا كہنا ہى كافى موگا كدان اصطلاحوں کا اطلاق 1857ء کے حتمن میں من وعن تونہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان دنوں لفظ سیکولر ازم كى بھى صورت ميں سياى زبان كا حصة نبيس تھا جيسا كە آج بميں ديكھنے كوملتا ہے تھيك اى طرح ہے کمیونل ازم کا سوال ہے۔ بینظر میں بھی عام لوگوں کی زندگی کوئیس جھوتا تھا۔ عام لوگوں کی زندگی میں سیکولرازم کی جگهروا داری کا پہلوتھا۔

تہذیبی اور نقافتی سطح پرلین دین اور بھائی چارہ کا ماحول تھا اور پیہ باتیں کسی نظریہ سازی کے تحت طے نہیں پارہی تھیں بلکہ اس وقت کی عمومی زندگی کا بیافطری پہلو اور روزمرہ زندگی کا ایک لازی عضرتھا۔ای کے برعکس کمیوتل ازم یا فرقہ پری جبیبا نظریہ نہ تو تشکیل یاسکا تھا اور نہ ہی اس کی تاریخی گنجائش تھی کیونکہ سیاسی زندگی میں محض ایک نم ہبی کمیونٹی کارول نہیں تھا۔ حالانکہ آئندہ وتنوں میں ایہا ہوالیکن 1857ء تک اس کی کوئی معنویت نہیں تھی بلکہ اس کے برعس فرقہ واریت کا ماحول 1857 كىبىعدى گرم بوتادكھائى ديتاہے جس كى بيۇى ذمەدارى انگريزى سركارىرى جاتى ہے۔

اس تمبيد كے بعد يه مناسب معلوم ہوتا ہے كه اس بات كا جائزہ لياجائے كه 1857 يس ہندو، سلم بجہتی کی کیا تصویر اجر کر آتی ہے۔ اس قوی بجہتی کی سب سے بردی تصویر تو ہے کہ مير تھ سے جب باغي سپائي ولي پنجي توان كاسب سے پہلا قدم يہ تھا كه بها در شاہ ظفر كو يورے ملك كابادشاه بنانے كااعلان كردياجائے۔جب كمان ساميوں كى ايك برى تعداد غيرمسلموں كى تقى اور باوجوداس کے بھی کہ خود بہادر شاہ کی حکومت کا شیراز ہ کافی پہلے ہی بھر چکا تھا مگر پھر بھی مغلیہ نسل کا وقار اور اس کی علامتی اہمیت باقی تھی بہا در شاہ ظفر نے بادل نا خواستہ باغیوں کی قیادت تبول کرلی اور اپنی ذمتہ داری کو نبھانے کی دیگر تمام شرا نظ کے ساتھ پیشر طبھی رکھی کہ بعناوت کے دور عمل میں ہندومسلم بیجہتی برقر ارر ہے۔اس کی واضح ترین مثال کم اگست 1857 ء کا دن ہے جب بقرعید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے مدنظر بہادر شاہ ظفرنے بیفر مان جاری کیا کہ قربانی کے نام پر گئوکٹی پر پابندی ہوگی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو بخت سے بخت سزالے گی۔ بہی نہیں خود بہا درشاہ نے محض ایک بھیڑ کی قربانی پراکتفا کیا۔

بہادر شاہ کے اس قدم ہے بہت پہلے ہی تا تا صاحب اور جھانی کی رانی نے بیا علان کردیا تھا کہ وہ بہادر شاہ کو پورے ملک کا بادشاہ سلیم کرتے ہیں اور خود کوان کا تا تب ان کا بیا علان کسی بھی پابندی کے تحت نہیں بلکہ رضا کا را نہ تھا۔ بید واقعات بیٹا بہت کرتے ہیں کہ سیای عمل ہیں شمولیت نہ بہی تفریق کی بنیاد پر نہیں بلکہ دیگر بنیا دول پر مخصر تھی بجبتی کا بیہ پہلود لی کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی و کھنے کو ملتا ہے مثلا ہر لی میں خان بہادر خان نے اپنی حکومت قائم کی تب اس لے ساخوں میں بھی و کھنے کو ملتا ہے مثلا ہر لی میں خان بہادر خان نے اپنی حکومت قائم کی تب اس اس نے سیاحان کیا تھا کہ اس کی ریاست میں گوئشی پر سخت پابندی رہے گی گر ساتھ ساتھ سے بھی کہا کہ اسے اس اس کے علاوہ اس نے اپنی حکومت کا دیوان ایک ہندوکو بنایا جس کا نام شو بھارام تھا اور اس کے عملے میں زیادہ تر ہندوہی ہتھ ، اپنی حکومت کی پائداری کے لئے اگر اس نے ایک طرف علیا ہوتی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر جمنوں کے ذریعہ جاری کئے گئے ویا و سے ابھی حاصل کیا۔

بغاوت ہے قبل بھی خان بہادر خان انگریزوں کے ذرایعہ ہندؤں کے دینی معاملات میں دخل ندازی پر نکتہ چینی کر چکے تھے۔ مثلات کی رسم پر پابندی اور جیل خانوں میں ایک ہی باور جی کے ہتھوں کے کہانے کوتمام قیدیوں کو کھلا ناوغیرہ وغیرہ۔

روہیل کھنڈ میں ہندومسلم بجہتی انگریزوں کو ایک آنگھ نہیں بھاتی تھی ۔ انہوں نے ہرممکن کوشش کی کہتو می بھاتی تھی۔ انہوں نے ہرممکن کوشش کی کہتو می بھیتی کوتو ڈا جائے۔ ای مقصد سے Captain Gowan کو پچاس ہزار رو پے تک ٹرج کرنے کی چھوٹ دی گئی تھی تا کہ وہ ہندوؤں کومسلمانوں کے خلاف بجڑ کا سکے سیکن روہیل کھنڈ کے ہندوؤں نے انگریزوں کی گھناؤنی سازش میں تھننے ہے صاف انکار کردیا۔

مولانا آزادنے ایس، این، سین کی کتاب کے پیش لفظ میں یہ بھی کہاتھا کہ فرقہ واریت کے جذبہ سے عاری ہوناکسی خاص کوشش کا بنیجہ نہ تھا بلکہ ہند واور مسلمان کے باہمی خوشگوار دشتے صدیوں کا بنیجہ شے جس کالازی پہلویہ نکا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہونے سے قبل بندوستام تنازع کا کوئی مسئلہ و کیضے میں نہیں آتا۔ مولانا آزاد کے اس Observation کی روشنی میں اگر دیگر واقعات کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ کا نپور کے ملاقے میں نانا صاحب

نے آگریزوں کی مخالفت میں ایک نمایاں رول اداکیا۔ بخاوت کے اعلان کے فوراً بعدی نانا صاحب نے خود کو بہا درشاہ کا صوبددارا علان کیا اور جوسکہ جاری کیا اس میں بہا درشاہ ظفر کا نام بھی شامل تھا اور بجری کے علاوہ سمبت تاریخوں کا بھی خیال رکھا ای شمن میں یہ بات بھی قابل ستائش ہالی تھا اور بجری کے علاوہ سمبت تاریخوں کا بھی خیال رکھا ای شمن میں یہ بات بھی قابل ستائش ہے کہ نانا صاحب کے خاص سرکل میں عظیم اللہ خان جیے فیض بھی ہتے جنہوں نے نہ صرف ان کے بینشن کے سوال پر انگلینڈ میں ان کی وکالت کی تھی بلکہ بغاوت کے دنوں میں بھی وہ نانا صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ جنگوں میں بھی ہی رہا اور بغاوت کے فتم ہوجانے کے بعد وہ تر ائی کے علاقے میں بھی جی جادر بالا خرای علاقے میں بھی جی ان بھی تھی۔

اس منمن میں چند دیگر تاریخی حقائق کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جھائی کی رائی تکشی بائی کی شہرہ آقاق جدو جہد کی کہانیاں تو ہر زبان پر ہے اور پھران کی شہادت کی کہانی بھی کچھ کم نہیں کہ انھوں نے انٹی کسنی میں ایک بڑوے دیائیں سے بات تاریخ کے صفحات میں کم منی میں ایک بڑوے مائری Strategist ہونے کا شہوت دیائیں سے بات تاریخ کے صفحات میں کم می ویکھنے کو ملتی بیں کہ ان کے توپ خانے نوائی میں میں تھی کہ مان کے دوران کے باتھوں میں تھی اور انہوں نے اپنے فرض کو بخو بی نبھایا ، ٹھیک ای طرح ان کے Cavalry کے انچاری مندا بخش تھے۔ جب انگریزوں نے جھائی کے قلع پر حملہ کیا تب ناام خوث اور خدا بخش تھے کی خدا بخش تھے کہ جب انگریزوں نے جھائی کے قلع پر حملہ کیا تب ناام خوث اور خدا بخش تھے کہ درائی حفاظت کرتے ہوئے جارجون 1858 کو شہید ہو گئے بعینہ اس واقعہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ درائی کی خالی بائی کی ذاتی باؤی گارڈ ایک مسلم خاتون مندار تھی۔ وہ بخاوت کے دوران میدان بنگ میں مائے کی طرح رائی کے ساتھ ساتھ رہی۔ یہ جنگ خواہ جھائی میں ہوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں۔ سائے کی طرح رائی کے باتھ ساتھ رہی۔ یہ جنگ خواہ جھائی میں ہوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں۔ سائے کی طرح رائی کی جنگ میں مائی کی جنگ میں مائی جی ہوئی میں جان بھی ہوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں۔ یہ بالا خرکو دیک سرائے کی جنگ میں مائی کی جنگ میں میان بھی ہوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں۔ یہ بالا خرکو دیک سرائے کی جنگ میں مائی کی جنگ میں مائی کی جو کیس

کانپور کے علاقے ہے ایک تام اور منظر عام پر آتا ہے اور وہ ہے وزیان کا ، جو پیٹے ہے طوا کف تھی مگر بغاوت کے دنوں میں اس نے ایک جانباز باغی کی شکل افتیار کرلی۔ جب جون 1857 میں تاناصا حب کو بخور کا حاکم بنایا گیا تب عزیز ن نے گھوڑ ہے پر سوار بہو کرفاتھا نہ جلوس میں حصہ لیا۔ انہوں نے بغاوت کے دوران مردوں جیسا لباس اپنا لیا تھا اور عورتوں کا دستہ بھی بنایا تھا اور گھوم گھوم کرلوگوں کو بغاوت میں حصہ لینے کے لئے اکساتی رہیں نیز دیگر عورتوں کو ساتھ لیکر مساوران جن کھانے ہینے کا سامان مبیا کراتی ۔ نانا میدان جنگ میں ذخیوں کی جمار داری کرتی اوران کے کھانے ہینے کا سامان مبیا کراتی سے ما حب کی شکست کے بعد عزیز ن کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ انہوں نے انگریزوں کی اس پیش کش کو صاحب کی شکست کے بعد عزیز ن کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ انہوں نے انگریزوں کی اس پیش کش کو

تحکرادیا کے معافی ماتھنے پرانہیں رہا کیا جاسکتا ہے لیکن عزیزن نے رہائی کی جکہ شہادت کا جام پینا پندکیا۔

میں وہ سلم بجبتی کے پیش نظر میہ واقعہ بھی پچھ کم نہیں ہے کہ موجودہ ہریانہ کے ہانسی کے علاقے میں تھے عاراضی اور فاری کے ماہر جانے علاقے میں تھم چند جین (جوابیخ وقت کے بڑے عالم بھی تھے عاراضی اور فاری کے ماہر جانے جاتے تھے) نے منیر بیک کے ساتھ ل کرانگریزوں کے فلاف علم بغاوت بلند کردیا۔

ان دونوں نے ل کرا ہے علاقے میں بغاوت کے دوران ولی سے مدو حاصل کرنے کی کوشش کی محرکوئی غاص مدونہ لینے کے باجود بھی انہوں نے اپنی جدو جہدجاری رکھا۔ ولی پر انگریزوں کی فتح کے بعد ہانسی کا نمبر دور نہیں تھا ہریانہ کے دونوں جیالوں کوقید کرلیا گیا اور بالآخر 185 کو انہیں بھانسی دے دئی ملی لیکن انگریزوں نے ہندوستانیوں کے نہیں جذبات کو مجروح کرنے کے قصد سے تھم چندجین کو فن کردیاجب کہ نمبر بیک کونڈ را آئش۔(1)

کھے کہ ای سے مشہور رام گرجی مندر کے بیاری ہا ہور میا میں ہیں وہاں کے مشہور رام گرجی مندر کے بیاری ہا ارام چندر داس نے بعادت کی شروعات کی تو وہیں کے ایک مشہور مولوی امیر علی نے ان کا ساتھ دیا اور ان دونوں نے اجود ھیا کے خلاقے میں بغاوت کی مہم کی قیادت کی اور بغاوت پر جب انگریزوں نے تا ہو یا یا تو با با اور مولوی دونوں کو اللی کے بیڑے ایکا کرمز اے موت دے دی گئی۔

اجودھیا کے بی علاقے بی ملاقے بی سمجھو پرساد شکلا اور انچھن خال کی مثال قابل ذکر ہے۔ یہ دونوں دوست تھے اور بخاوت کے درمیان فیض آباد کے راجہ دبی بخش شکھ کی فوج کی کمان سنجالتے ہوئے انگریزوں کے دانت کھٹے کردیے لیکن بخاوت کی ناکائی کے بعد ان دونوں کو کائی زود کوب کر کے موت کے گھاٹ اتاردیا گیا۔ (2) ہندوہ سلم بجبتی کی ایک اور مثال آٹھنویس کی فرو کو گھٹے کا الزام لگا کراودھ کا الحاق اپنی ریاست کے ساتھ کر لیا اور واجد علی شاہ کو کلکتے متقل کر دیا۔ انگریزوں کے اس قدم سے نے مسرف نوائی خات ان بلکہ اور ھی کا وار سے کہا تھا کیونکہ اور ھان چند ہندوستانی ریاستوں بھی سے ایک تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مغاہمت کی پالیسی کو اپنایا اور اس کے باجود کمپنی کو اس کے الحاق میں فرراجی تامل نہ ہوا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کے الحاق میں فرراجی تامل نہ ہوا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ انگریزی فوج میں شامل ہوتے تھے۔ اس واقعہ کے بعد عام لوگوں کا انگریزوں سے تنظر ہوتا بھٹے تھا۔

جب بغاوت کی شروعات ہوئی تو اسکی قیادت کی ذمہ داری حضرت بیگم کل نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس دوران انہوں نے نہ کہ صرف ملٹری قیادت کی بہترین مثالیں پیش کی جہاں وہ بذات خود میدان جنگ میں موجودرہ کر سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔انہوں نے اودھ کے عام کسانوں ،غرباء اور پاسیوں کے حق کا بھی سوال اٹھایا اور بھی وجہ ہے کہ جنگ آزادی میں ان کی قیادت میں سیجی لوگ پیش چیش رہے اور اپنی جان جان آخریں کے سپر دکی۔

اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا جاہئے کہ جب 5 جولائی 1857 کو برجیس قدر کی تخت نشینی کا اعلان ہواتو بے شارلوگ بارہ دری میں جمع ہوکر نے حکمران کا نیاز حاصل کرنا جا ہے تھے۔اودھ کے علاقہ کے مختلف راجاؤں نے انہیں نواب سلیم کیااور انکی حمایت کا وعدہ بھی کیا۔ بیاور بات ہے کہ بدلتے حالات کے تحت انگریزوں کا پلز ابھاری ہوتا گیااور بالآخربیگم حضرت کی فیمیال میں پناہ گزیں ہونا پڑا۔ پھر بغاوت کے دوران انہوں نے ایک بل کوانگریزوں سے ندتو ہاتھ ملانے کی سوجی اور ندہی مصلحت پندى كا ثبوت ديا لكھنوكى عظيم خاتون اودھ كے عوام كے لئے آخرى دم تك الرقى رہيں۔ ہندوستان کی تاریخ عموی طور براور 1857 کی بغاوت کی تاریخ خصوصی طور برشاہد ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان آنے ہے جل ہندو،مسلم رشتوں میں کوئی کشیدگی نہتھی اور ہم ایک قوم تھے۔ ہاں یہ بات بھی سیجے ہے کہ وقتا فو قتار پاشیں آپس میں جنگ کرتی رہتی تھیں مگران جنگوں میں فرقہ واریت کے عناصر ہرگز کارفر مانہیں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں قو می اتحاد و یگا <sup>تگ</sup>ت کا ایک لا متنائی سلسلہ ہے۔اس کی ایک کڑی 1857 کی جنگ آزادی بھی ہے بلکہ یج تو یہ ہے کہ تو ی یج بتی اور ہندو مسلم باہمی رشتوں کی گر محوثی کی مثال 1857 ء کی بغاوت یا آزادی کی مہلی جنگ ے زیادہ اور کہیں نہیں ملتی۔ موجودہ ہندوستان کو مستقبل کی طرف بڑھنے کے دوران بار بار1857 تاریخ کی طرف مر کرد کھنا ہڑے گا جہال ندہب لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں حائل نہیں تھا بلکہ بیا لیک ایس تحریک تھی جس نے ہمیں ایک دھارے میں روال دوال ہونے کا سبق دیا ہے کہ بہی شعار ہندوستانی قومیت کی بقا کا ضامن ہے۔

سيف وقلم

## اوّلین جنگ آ زادی کار ہنما بہادر شاہ ظفر

ہندوستان میں غالبًا مغلیہ عہد حکومت کے عروج وزوال کی تاریخ کاعمیق مطالعہ کرنے کے بعد ہی علامہ اقبال (9 نومبر 1877۔ 21 اپریل 1938) کے ذہن وفکر میں بیشعرنظم ہوا ہوگا: بعد ہی علامہ اقبال (9 نومبر 1877۔ 21 اپریل 1938) کے ذہن وفکر میں بیشعرنظم ہوا ہوگا:

آ، بجھ کو بتاتا ہوں تقدیراً مم کیا ہے شمشیر و سال اوّل، طاوس و رباب آخر

یوں تو علامہ اقبال کا پہ شعر پوری تاریخ اسلام کے عروج وزوال کی منے بولتی تصویر پیش کرتا ہے گر ماضی قریب کی روشنی میں اگر اس شعر کو بچھنے کی سعی کی جائے تو اس میں مبندستان میں مغلیہ عبد حکومت کے عروج وارتقاء اور زوال کی تاریخ کا کھمل اور جا مع عکس نظر آتا ہے اس شعر کو آپ بھی پڑھئے اور ذراسکون کے عالم میں اس پڑور فکر کیجئے تو شاید آپ بھی ای نتیج پر پہنچیں گے۔ شہنشاہ ہندگی الدین اور مگ زیب عالم گیر (3 نومبر 1618 ۔ 3 ماری 1707 ) کی رحلت کے بعد مغلیہ سلطنت کا تقریباً وہی حال ہوگیا تھا جیسا کہ دیماستھیز (Demosthenese) نے چوتھی معدی قبل میں مسلطنت کو حالت کے دوال کے وقت کہا تھا کہ صرف دیوتا ہی ہماری سلطنت کو عبل میں اور شہم تو اے بریاد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔

"TheGod alone preserve our empire, for we on our own part are doing all to destroy "

اس عظیم، شہنشاہ کی وفات کے بعد سوجا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ اس کی نسل میں بہادر شاہ اوّل کا ایسا عظر در اور بر دل ایسا تھی ہورا، عیاش مجد شاہ کا ایسار گلیلا اور شاہ عالم کا ایسانفس پرست جوعظیم مغلوں کی روایات کی تذکیل کا باعث بنیں گے اور جن کی کمزوری ، تا ابلی اور بدکاری کی وجہ ہے دُنیا کی سب سے وسیح اور عظیم سلطنت کے مالک ، لال قلعہ کی چہار دیواری تک محدود ہوکررہ جا میں گے اور ایک ادفیٰ تجارتی مجد تک کا تقررتی کے وظیفہ خوار اور دست نگر بن جا میں گے حتیٰ کہ اپنی مرضی کے مطابق ولی عہد تک کا تقررتی کے ناختیار بھی ان کے ہاتھ ہے جا تارہ کا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان کو یورپ کی ایک اُبھرتی ہوئی طاقت کا غلام بنانے کا باعث

منی جس سے خلاصی پانے کے لئے ہزاروں محبانِ وطن کوا پنی جا نیس قربان کرنا پڑیں، اس کوا پنی ابتدائی شکل ہیں جب وہ الگ الگ تا جروں کا ایک گروہ تھی، سولہویں صدی کے آخری دون ملک الزبیقے کی طرف سے مشرق ہیں تجارت کرنے کا فرمان ملاجس کے تحت ان تا جروں نے جاوا ہیں الزبیقے کی طرف سے مشرق ہیں تجارت کرنے کا فرمان ملاجس کے تحت ان تا جروں نے جاوا ہیں ایک تجارتی کمینی قائم کرلی جو ہندوستان ہیں بھی تجارتی سرگرمیاں جاری کرنا چاہتی تھی ۔ 1613ء میں ان تا جروں نے اس کمپنی کوایک Soint Stock Company کی شکل دے دی اور اس سال میں سان تا جروں نے کی اجازت شہنشاہ ہندورالدین جہا تگیر ہے بھی حاصل کرلی۔ کاش مورت میں فیکٹری قائم کرنے کی اجازت شہنشاہ ہندورالدین جباتگیر میں وہ دورا ندیش وبصیرت ہوتی کہ وہ وہ کھ سکتا کہ اس وقت اس ملک کے شہنشاہ ہندوستان جہاتگیر میں وہ دورا ندیش وبصیرت ہوتی کہ وہ وہ کھ سکتا کہ بھی تا جروں کا گردہ آئی مندہ اس کے اخلاف کو نہ صرف اپنا پنشن خوار اور رعایا بنائے گا بلک ان کی تا زادی اور حقوق صبط کرکے ان پرغداری کا مقدمہ بھی چلائے گا اور اس کے آخری وارث کے آخری وارث کے اٹنے اس میں گے۔

"This Traitor rushed to cease the first possible opportunity of over-throwing and destroying the government of his benefactors " ...... " such was the return made by the traitor for the millions of pounds sterling bestowed by the English on himself and his familiy"

کاش جہا تھیراس طرح کی تجارتی مراعات دینے ہے پہلے اپ ایک مداح کے اس شعر کو اسٹا ذہن میں رکھتا:

مخور عم گر زبان پشہ لی کمتر ہند خودرا
کہ چون فال خرابیازند، پیل دمان بنی
ابتدا، پس بیکپنی بال پشہ ہے بھی حقیر تھی لیکن آئندہ ہندوستان میں بر بادیاں لاتے وقت
وہ پیل دمال بن گئی اور خود اپنے حسن (Benefactor) کے وارث کوغدار اور اپنی حکومت کو ہر باد
کرنے کے منصوبے بنانے والاقر اردینے گئی۔ بقول حافظ ہے

''ببین تفاوت ره از کباست تا مکجا<sup>''</sup>

يابقول حسرت موباني

"جنون كانام خرد پر گياخرد كاجنون"

یہ جوائث اسٹاک ممپنی جوآ کندہ ایک دوسری تجارتی ممپنی (Association of Merchants) سے الحاق كرك East India Company في منصرف تجارتي حقوق كي حامل تقى بلكه أكر الم 1858 كے مصنف آرتھ ملس (Arthur Mills) كے بيان كو يحي سمجھا جائے تواس كے فرائض ميں بير بھی داخل تھا کہ حکومت برطانیے کے جمرموں کو ہندوستان پہنچاتی رہے۔اس ممپنی نے ہندوستان میں انگریز مجرموں کو داخل کرکے اور غالبًا ان کی مدد سے اور ای بحر مانہ ذہنیتہ کے تحت جو جو كارنا مے انجام ديئے ان سے تاريخ ہند كا ہرادني طالب علم تك بخوبي واقف ہے۔ مخضرا 1757ء کی بلای کی جنگ اور اس کے بعد 1764ء میں بمسر کی لڑائی کے بعد سلح نامدالہ آباد کے تحت انہوں نے مغل شہنشاہ سے بہار، بنگال اور اڑیسہ کی دیوانی دو لا کھ ساتھ بزار بونڈیا پھیس لا کھ رویے سالانہ کے عوض حاصل کرلی لیکن اپنی مرضی کے خلاف شاہ عالم (پیدائش 1727ء۔ تخت شینی 1769ء۔وفات1806ء) کے الہ آبادے دبلی واپس آنے کے منصوبوں کو بہانہ بنا کراس پنشن كوبھى پانچ سال كے بعد فتم كرديا كيا۔1765ء ميں ايك سال قبل تك اپنے وٹمن شجاع الدولہ كے دوست بن کراہے روہیلول ہے لڑوادیا کمیا اور اس تنگ نظر عیاش کی مدد کر کے روہیلہ طاقت کو ہمیشہ کے لئے کمزور یافتم کردیا گیااوراگر چہوقتی طور پرروبیل کھنڈ کا کافی بڑا علاقہ شجاع الدولہ کول سیالیکن دوسری بی نسل میں آصف الدولہ کے ہاتھوں جہاں خود اس کی ماں کولٹوایا سمیا وہیں ہے غصب کیا ہوا علاقہ اس کٹے پلی حکمرال سے لے کر ممپنی راج میں شامل کرلیا گیا۔میسور کی چوتھی لڑائی کے اختیام پر 1799ء میں مرہٹوں اور نظام کو مبزیاغ دکھا کر ان کی مدد حاصل کر کے ہندوستان کے تنہا بیدارمغز،اور دوراندلیش حکمراں ٹیپوسلطان کوختم کر دیا میااور نقیم سلطنت خدا دا د کے جھے بخرے کرکے ایک جھوٹی میں یاست میسور قائم کردی گئی۔1801ء میں کرنا تک کو بڑپ لیا گیا۔1802ء میں مراٹھا سردار پیشوا ہے چھیڑ جھاڑ شروع کی گئی اور رکھویا کی مدد کرکے چندسال قبل تک ہندوستان کی تاریخ میں اہم کردارادا کرنے والے پیٹواکواپنا ماتحت بنالیا گیا۔اوراس کے بعدى بلكر، سندھيا، كيكواڑ اور راجه براركو آرتوملس كے قول كے مطابق طافت يا فريب كارى كے ذریعہ By force of fraud اپنامطیع بنالیا گیا اوران کے پیروں میں Subsidiary Alliance کی ز تجيرة ال دي گئي-1803 ويش د بلي كوم و مثول سے آزاد كرانے كے بہانے لارڈ ليك نے دوآ ب مين داخل موكر 16 رحمبر 1803 وكودتى ير قصنه كرليا ور" مجرنام كن نام تكونا ي چند" نام نها دخل اعظم

شہنشاہ عالم کوسندھیا کے پنجول سے نجات دلا کر کرم خسر داند کے تحت ایک لا کھ سے بچھزیا دہ پنشن مقرر کردی جوسندھیا ہے ملنے والی پنش ہے تقریباً ساٹھ ہزار رویے زیادہ تھی لیکن دتی میں صرف چنگی سے حاصل ہونے والی آمدنی سے تقریباً ہیں گنا کم تھی۔اس پنشن نے ان حضرت ظل سبحانی خلیفة الرحمانی،صاحبقر ان ٹانی وغیرہ وغیرہ کو' فکر دوعالم''ے آ زاد کردیا اورسلطنت کے بمھیڑوں ہے ہے نیاز ہوکروہ عیش وعشرت اور تن آسانی کی زندگی بسر کرتے ہوئے 19 رنومبر 1806 ء کو را بئ کمک عدم ہوئے۔شاہ عالم نے اپنی کمزور بول کے باوجود جن میں ان کی حسن پرتی بھی شامل تھی جس کے نتیجہ میں 1787ء میں انہیں اپنی آ تھوں سے محروم اور حکومت سے معزول ہونا پڑا تھا، دوموقعوں برآ زادفطرتی کا بھی اظہار کیا۔ بہلی مرتبدا نگریزوں کی مرضی کےخلاف وہ اللہ آباد ہے دبلی واپس آئے جس کاخمیازہ چیبیں لا کھ سالانہ پنشن کی شبطی کی شکل میں بھگتنا پڑا اور دوسری مرتبه انہوں نے انگریزوں کی اس تجویز کوٹھکرادیا کمغل شہنشاہ ،خواہ وہ نام ہی کا کیوں نہ ہو، لال قلعہ چھوڑ کرمونگیر میں اقامت اختیار کرے۔اس طرح انہوں نے کم از کم لال قلعہ کے اندرتو اپنی آ زادی برقر اررکھی اور اس مقدس جگہ کو ہندوستان کی عظمت اور آ زادی کی علامت بنائے رکھا جو انگریز نہیں جائے تھے۔شاہ عالم کے جانشین اکبرشاہ ٹانی ان ہے بھی زیادہ نااہل ثابت ہوئے جس کے نتیجہ میں ولی عہد کے تقر رکاحق ان ہے چھن گیا۔ان سیای ریشددوانیوں کے ساتھ ساتھ ای زمانے میں فرجی کارروائیاں بھی شروع کروی گئیں اور 1813ء میں کارروائیاں بھی شروع کروی گئیں اور 1813ء میں Provision بھی کیا گیا جو جالیس سال کے بعدر تک لایا۔ کمپنی کی حکمرانی کی ہوں سقوط دہلی پرختم نہیں ہوئی۔1815ء میں نیمال ہے جنگ کر کے ترائی کا علاقہ حاصل کیا گیا۔1826ء میں برما کے چارصوبوں پر قبضہ کیا گیااور ای سال چوطرمن اورسورج مل جان کے ایسے مہم بازوں کی وجہ سيهم تيور انگريزوں كے زير تكبيل آگيا۔ 1835ء ميں ميسور كا انتظام سنجالا گيا۔ 1841ء ميں کرنول کا خاتمہ ہوگیا۔ 1843ء میں سندھ امیروں ہے چھینا گیا، 1845ء تا 1848ء جنجاب پر یورشیں ہوئیں اور سکھ طاقت ختم کر کے پنجاب کو کمپنی کا غلام بنایا گیا۔ 1848ء میں راجہ ستارا کو معزول کیا گیا۔1853ء میں برارکواور اس ہے ایک سال پہلے برمائے پیکو کے علاقہ کو انگریز حکومت میں ملایا گیااور 7 رفر دری 1856ء کواد دھ کے حکمراں کومعزول کر کے اس علاقے کو کمپنی کی حکومت میں شامل کرلیا گیا۔ بظاہر یہ تمام فتؤ حات کمپنی کی حکومت کی وسعت کا باعث تھیں لیکن وہی سب اس آتش فشاں کو دہ کانے کا باعث ہوئیں جو 1857ء میں پھٹ گیا اور خور کمپنی کی حکومت کے خاتمے کا سبب ہوا۔

الات (Aristocracry) کو برباد کرنے کے ساتھ کمپنی کی طرف ہے وام کے استحصال کا سلہ بھی جاری تھا۔ بنگال کے دستگاروں کے انگوشھے کا شخ کے بعد استمراری بندوبست کی شکل میں کا شتکاروں کے بیٹ پر بھی لات ماری گئی اور ٹھیکیداروں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں لایا گیا جس کا کام بیدردی کے ساتھ کسانوں کو لوٹنا اور کمپنی بہا در کی اقتصادیات کو درست کرنے میں اعانت کرنا تھا۔ چیشہ ور نو جی بھی کمپنی کی یالیسیوں کا شکار ہوئے۔ Subsidiary Alliance کے تحت دیں ریاستوں کے ہزاروں سیابی برکار ہوگئے جنہیں اپنا بیٹ بھرنے کے لئے مجود آلوٹ مارکو بیشہ بنا تا پڑا ورجنہیں تاریخ میں ٹھگ اور پنڈاری کے ناموں سے یا دکیا گیا۔

يبان به كبنا بهي نامناسب نه موگا كه كميني بها در كي نم كوره فنوحات ميس مندوستانيون پرمشمل فوج كابردا حصة تقاراس وقت جمارا ملك سياسى بيدارى مصحروم تقارلبذا غدارى ياجب الوطني ك بحث بيكار ب\_ حن نمك كوزياده ابميت حاصل تقى اور انكريزول في اس سے بورا فاكده اشايا اور خود ہندوستانیوں ہی کو اپنا نمک خوار بنا کر ہندوستان پر قبضہ کیا۔ بیتو عوام کا حال تھا۔ والیانِ ریاست کے پیش نظر صرف اپناذاتی مفادر ہا کرتا تھااور سوائے ٹیپوسلطان کے کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ'' وہ دوست کسی کا بھی شمگر نہ ہوا تھا'' وہ اپنی کوتاہ نظری کے باعث انگریزوں کے خطرے کو محسوں نہیں کر سکے۔ انگریز انہیں تھوڑے ہے فائدہ کا سبر باغ دکھا کر ایک دوسرے سے لڑایا Ecclasiastical Provision کرتے تھے۔ اور یہ بچھتے تھے کہ" آج ان کی کل این باری ہے "Ecclasiastical Provision کے بعداہل نمہب نے البتہ بیسو چنا شروع کردیا تھا کہ کمپنی کے ہاتھوں ان کے نما ہب خطرے میں ہیں اور یہ جذبہ حق نمک سے بھی زیادہ طاقتور تھا اور ای کے تحت حضرات علماء کرام نے 1858ء سے بہت پہلے ہی ہے انگریزوں کے خلاف جدوجہد شروع کردی تھی۔سیداحمرشہیداور سیدامیرعلی صاحب کے جہادای تحریک کا حصہ تھے لیکن انگریزاس کو بچھتے ہوئے بھی نہ بچھنا جا ہے تھے۔ چنانچہ بہادر شاہ کے مقدے کے جج، ایدوکیٹ جزل نے 1857ء کی تح میک کو کفن Astruggle of natives for power at place " قراردیا کیل یاغیول نے اس ندہی ہے اطمینائی سے بورا فائدہ اٹھایا۔

یہ تھے وہ حالات اور میتیں وہ کیفیتیں جو پہلی جنگ آزادی ہے پہلے ہندوستان میں پائے جاتے ہے اور ہندوستان اور میتیں۔ معزول حکم ال اگریزول ہے اس وجہ ہے المال تھے کہ انہوں نے ان کی خاتمانی حکومیں فصب کرلی تھیں اور انہیں اے دو ہارہ حاصل کرنے کی فکر تھی اور ان کی رعایا بھی حق نمک کے طور پر ان کی مدد کے لئے آمادہ تھی جیسا کہ اور دھ میں ہوا۔ بہار فوجوں کوا پی ملازمتوں کی فکر تھی ، بھو کے مرفے والے کسانوں اور دستکاروں کوا ہے بیٹ کی آگد جوں کی آگد جوں کوا پی ملازمتوں کی فکر تھی ، بھو کے مرفے والے کسانوں اور دستکاروں کوا ہے بیٹ کی آگد جوں کے بچمانے کی فکر تھی۔ اللہ نہ بہ کوا ہے نہ اہم بہ بچا تھے اور ہندواور مسلمان الگ الگ ند بہوں کے بچرو ہونے کے باوجود اس وجہ سے متحد ہو گئے تھے کہ دونوں کے نم بہوں پر الحد اور مسلمان الگ الگ ند بہوں کے بیرو ہونے کے باوجود اس وجہ سے متحد ہو گئے تھے کہ دونوں کے نم بہوں پر الحق جن کے باوجود اس وجہ سے متحد ہو گئے تھے کہ دونوں کے نم بہوں پر الحق جن کے باوجود اس وجہ سے متحد ہو گئے تھے کہ دونوں کے نم بہوں تھی متام طبقے جن کے مقاصد الگ الگ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ کمپنی کے پلان کے مطابق ہندوستانیوں کے نما بروستانیوں کے تحت یہ جملہ بھی برائی کو تحت یہ جملہ بھی برائی کے تحت یہ جملہ بھی برائی کو تحت یہ جملہ بھی برائی کے تحت یہ جملہ بھی برائی کی برائی کے تحت یہ جملہ بھی برائی کو تحت کے تحت یہ جملہ بھی برائی کے تحت یہ جملے تحت یہ کہ برائی کے تحت برائی کی برائی کی کے تحت یہ جملے تو ان کے تحت یہ جملے کے تحت یہ ج

"It was notorious that commander in chief had undertaken upon himself to christianise the whole of India in two years."

ہندوستانی عوام 1851ء سے پہلے ہی اگریزوں سے متنفر ہو پچے تھے۔ جس کا منطقی نتیجہ 1857ء کی بعناوت تھی جس میں ان بھی طبقوں نے حصہ لیا اور اس کے لئے ماحول سازگار کرنے کے لئے افواہوں کا سہارالیا گیا لیکن بہادر شاہ کے مقدمہ کی روداد پچھالیا ہی ٹابت کرتی ہے اور حسن عسکری، رشید تغیر ، سلیمان شکوہ کے بوتے حیدر شکوہ وغیرہ کے سلیلے میں بو پچھے جانے والے سوالات سے بھی ہے بات ظاہر ہے کہ اگریز بھی ان افواہوں سے واقف تھے جیسا کہ ایڈوکیٹ جزل نے بہاور شاہ کے مقدمے کے فیصلے میں دئے گئے بیانات سے ظاہر ہے۔

"Few will persue these voluminous proceedings without coming to the conclusion that intrigue and conspiracy has long been at this fostering court of Delhi" I am obliged to infer that same thing deeper and more powerful than the use of greased cartridges has been resorted to "...

"That the conspiracy form the very commnencement, was not informed to the sepoys and did not only originate with them but had its remifications throughout the palace and city"

اس تبعرے میں صرف اتن غلطی ہے کہ ایڈوکیٹ جنزل نے اس سازش کا مرکز قلعہ اور شہر و بلی قرار دیا جبکہ جیسا کہ وعدہ معاف گواہ عکیم احسن اللہ کے تفصیلی بیان سے ثابت ہے کہ انگریزوں سے تنظر ہونے کے باوجوداور باوجوداس کے بہادر شاہ ہر جنگ کے موقع پرانگریزوں

کے شکست کے متمنی رہا کرتے تھے۔ 11 رمئی 1857ء سے قبل نہ وہ اور نہ اہل وہلی اس یکا یک (وقت سے پہلے ہی) پھوٹ پڑنے والی بغاوت سے دانف تھے۔

بهادر شاه ظفر (پیدائش 14 ما کتوبر 1775ء۔ حکومت 1837ء تا 1857ء۔ وفات 1862ء) کوآ خری مغل شاہشاہوں میں بحثیت انسان کے سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔لال قلعہ سے گہرا تعلق رکھنے والے ظہیر دہلوی نے انہیں نیک اور پر بیز گار قرار دیا ہے اور انگریز وں تک نے انہیں سراہا ہے۔ چنانچہ Twilight of The Mughal کامصنف اسپیرس کا قول ہے کہ وہ آخری مخل شہنشاہوں میں سب سے بڑے ہی نہ تھے بلکہ سب سے اچھے بھی تھے۔اسپیری کے ملاوہ لامس منكاف كى بينى نے اپن تصنيف The Golden Calm ميں ان كے متعلق بچھا ليے بى خيالات كا اظہار کیا ہے۔جیما کداحس اللہ خال نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ وہ متعصب بھی نہ تھے اور عیسائیوں کے خلاف ان کے دل میں کوئی نفرت نہ تھی۔ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی جمی انہیں پہند كرتى تھى اور جب بھى ان كے حقوق ولى عبدى كوان كے والد نے ختم كرنا عابا آ كرے كا نفنت مورز آڑے آیالین حالات کچھا ہے پیرا ہو گئے جنہوں نے اس مرنجان دمرنج، نیک دل اور درویش صفت مخض کو بقول Spears ایک سازشی یا غی بنادیا (وہ سازشی تنصے یانہیں ، بیدا یک الگ بحث ہے اور انگریزوں کا سب ہے مضبوط گواہ احسن اللہ خال تک اس ہے منکر تھا) بغاوت میں حصہ لینے والے معزول حکمرانوں کے برعکس ماضی قریب میں ان کا یاان کے خاندان کا کوئی ذاتی نقصان نبیں ہوا تھا (اور مقدے کے دوران انبیں ای کے طعنے دیے سمے کہ انہول نے اپنے محسنول (Benefactors) کے خلاف سازش کی )لیکن ایک حساس دل رکھنے والا شاعر جس کے پیش نظرا بے خاندان کی گزشتہ عظمت ہوائی ہے بسی اور مجبوری کو سمجھتا تو تھا ہی اے اس کا تو احساس تھا بی کہ لارڈ الین برا کے زبانہ تک عید، بقرعید، نوروز اور سالگرہ کے مواقع پرایسٹ ایڈیا ممینی کی طرف ہے اس کی شہنشاہی کے اعتراف کے طور پر جونذ رملاکرتی تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی۔اس کواس تو بین کا تواحساس تھائی کہ باوجودتمام کوشش کے وہ جوان بخت کوولی عبد نہ بنواسکا اور مرزا فتح الملک نے انگریزوں سے جوڑ توڑ کر کے اس کری ہوئی شرط پر کہ بادشاہ ہوکروہ لال قلعہ جھوڑ دیں گے۔ اپنی ونی عہدی منظور کرائی۔ ان حالات میں اگر وہ ممینی ہے متنفرتھا تو کیا غلط تھا۔ان حالات میں انگریزوں کوتو اس کاشکر گزار ہونا جا ہے تھا کدرانی جھانسی ، نا نا صاحب پیٹوا کی طرح اے ان کے خلاف خود تکوار نہ اٹھائی۔ باوجود ظاہری آسائٹوں کے (جن کا دارو مدار بھی بہت کچھنڈ رانوں تک محدودرہ گیا تھا) اس کرب کواس کا دل محسوں تو کرتا ہی تھا کہ وہ تفس میں اسیر ہے خواہ وہاں اسے کتنی ہی نعتیں مل رہی ہوں۔ اس کے ثبوت میں دوسر مے شواہد نہ ہی ،خوداس کے اشعار تو بیش کے ہی جاسکتے ہیں جن میں استعاراتی انداز اور کنایوں کی شکل میں انہوں نے اپنی دلی کیفیتوں کا اظہار کیا ہے اور جن میں سے چند پیش خدمت ہیں۔

تسمہ تسمہ کردیا بس کا ب کر عاشق کی کھال دہ فرنگی زادِ کلکتہ جو سیکھا ناپنا (دیوان اول ،صغیہ ۳۹) (دیوان اول ،صغیہ ۳۹) میں بس بس بہ سمجھاؤ، اُٹھو اے ناصحو جاؤ برنے ہیں ہم کسی ایسے کہ بس، اب پچھ نہیں چلتی اے اسیرو اب نہ پر میں طاقت پرداز ہے کیا کروگے تم نگل کر دام سے بیٹھے رہو ایم نظر میں کروگے تم نگل کر دام سے بیٹھے رہو بولو نہ تم کہ ان کے ہیں یہ باتھین کے دن بولو نہ تم کہ ان کے ہیں یہ باتھین کے دن آخر تو پھر تیخ ستم کے دار ہمیں پر ہودیں گے اور کوئی ہوتا ہے گر سینہ سیر ہولینے دو

 ان روزوں اس گلی ہیں جاسوس جابجا ہیں کہد دو کوئی ظفر سے وال آج کل نہ جائے اسوس گار میہاں جاسوس گن گارہے ہیں اگر میہاں جاسوس بندہ کیا دیکھے کر نہ جائے گا

حقیقت کچھ نہ کچھ اپنی ادھر ارثی سی پینچی ہے کہیں جاسوس کی ان کوخبر ارثی سی پینچی ہے

جہاں میں اور تو ڈرتے ہیں غیر سے لیکن ظفر رہے ہے جھے اپنے آشنا کا خوف کیا یہ آخری شعر تکیم احسن اللہ خال ،مرز االلی بخش اور ملکہ زینت محل کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟

بلبلو ديمحو چن ميں اتنا

نہ کرو شور کہ صیاد آیا

بادشاہ کے احباب بے بی کا ندازہ کچھاس شعرے ہوسکتا ہے:

جو اس کی جان بہ گزرے ہے وہ بی جانے خدا کسی کو جہاں میں کسی کے بس نہ کرے

وہ بے ضرر تھے لیکن پھر بھی بدگمانیوں کا شکار ہوتے رہاور تاج زر ان کے لئے دردسر ہوگیا۔

شمع محفل نے کہا رو رو کے شب گلکیر سے

كيا وبال سر مرابيه تاج زر پيدا موا

کے تھی شب تہ گلکیر شع رو رو کر

وبال سر پ مرے تاج زر بنایا تھا

ان کے دل میں ہمیشہ ایک آزاد حکمران بننے کی خواہش رہی اور وہ جس تتم کے بادشاہ تھے۔ اس کے مقالبے میں وہ درولیش کو ہزار مرتبہ تربیح دیتے تھے۔ان کا پیمشہور شعران کے بالکل حسب

حال اوران کے دل کی آواز ہے۔

يا مجھے افسرِ شاہانہ بنایا ہوتا

یا مرا تائ محدایانہ بنایا ہوتا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دوسروں پرظلم کرنے والے خودان مظلوموں سے بھی ڈرتے رہے میں اور یہی کچھ کیفیت انگریزوں کی تھی۔

> تفس میں مجھ کو نہ چین آیا پرنفال ہے مری تمام رات نہ صیاد کو بھی خواب آیا

> میں وہ مجنول ہول کہ زندان میں نکہ بانوں کو مرے زنجیر کی آواز نے سونے نہ دیا

سیسب اشعار 1857ء ہے بہت پہلے جب وہ دیوان اوّل مرتب کررہے تھے کہے گئے ہیں لیکن ان سے انداز ہ ہوگیا ہوگا کہ ابتدائی ہو وہ طالات سے کس حد تک واقف تھے اور ان کے دل کی کیا کیفیت تھی اور ای زیانے ہیں ان کے کہے ہول بعض اشعار سے یہ بھی انداز ہ ہوگا کہ گویا دل کی کیا کیفیت تھی اور ای زیانے میں ان کے کہے ہول بعض اشعار سے یہ بھی انداز ہ ہوگا کہ گویا دہ چھم بھیرت ہے آئندہ ہونے والے مقدے ہیں اپنی تذکیل کے مناظر بھی ویکھی رہے تھے۔

نمک چررے ہوہ کس کس مزے سے دل کے زخموں پر مزے لیتا ہوں میں کیا کیا، اہا ہا، اہا ہا ہا

مشق ستم ربی وبی اس کی کہ جب تلک ہر استخوان کو میرے نہ قط زن بنالیا

ای ذبنی کرب اوراحساس بے بی کے تحت، جیسا کہ بادشاہ کے سکریٹری کلندر لال نے اپنی گوائی میں کہا، وہ دو سال ہے کہ پنی سے غیر مطمئن سے پھر بھی ہے کہ انہوں نے میر تھے ہے آنے والے باغیوں سے ساز باز کررکئی تھی۔ وہ ابتدا میں 11 مرکئی کوئی کو انہوں نے میر تھے ہے تک بغاوت سے بخیر سے اور انگریز دل کے جاسوس جاٹ اور بہی خواہ احس اللہ فال تک نے اپنی گواہیوں میں اقر ارکیا ہے کہ وہ بادشاہ اور باغی فوج کے لیڈرول کے درمیان خط مال تک نے اپنی گواہیوں میں اقر ارکیا ہے کہ وہ بادشاہ اور باغی فوج کے لیڈرول کے درمیان خط وکتابت کے متعلق کی کھیس جانے۔ بغاوت کی ابتدائی خبرول کو انہوں نے نہایت غیر بنجیدگی سے لیا اور وہ باغیوں سے اس بات پر کہ انہوں نے ان کا سکون درہم برہم کردیا اس حد تک ناراض موسے کہ انہوں نے ان کے لئے بدمعاش کا لفظ استعمال کیا اور احسن اللہ خال کے مشورے سے

ال روز آگرے کے لفنٹ گورز کو خط لکھ کرتمام حالات سے یا خبر کیا اور مدد مانجی ۔ ساتھ ہی جب انبیں حالات کی نزاکت کا اندازہ ہونے لگا تو انہوں نے باغیوں اور انگریزوں میں ٹالٹی کی بھی کوشش کی نیکن ابتدا میں باغیوں کے دیاؤ کے تحت اور خوف جان سے وہ بغاوت کی سربرای کے لئے آ مادہ ہو گئے اور اکیس تو یوں کی ان کی سلامی قبول کرنی لیکن بعد کو جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ د بلي ميں انگريزول كى حكومت ختم ہوگئى۔ بياندازہ سي تھااور انقلاب كامياب ہو چكا ہے تو بحثيت ا یک عوام کے منتخب کئے ہوئے حکمرال کے عوام کی بھلائی اور امن وامان قائم کرنے کے لئے انہول نے زمام حکومت سنجالنے کا فیصلہ کیا اور سیا ہیوں کے دباؤ کے بغیر بھی احکام صاور کرنے شروع کے - Trial میں انہیں یا فی اور غدار کہا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے اگر ابتدا ہے غور کیا جائے تو یا فی اور غدار كبلانے كامتحق كون ب\_ يادشاه يا كمينى؟ يرجيح بك "By force of Fraud" ملك ير مميني كا قبضه ہو كميا تقاليكن خود كميني كے عہدہ داروں كے روبيہ سے ظاہر تقا كه قلعه كى حدود كے اندر اس وفت بھی بادشاہ مطلق العنان تھا۔ جام جہال نما کی ایک خبرے پتا چلتا ہے کہ بہادرشاہ کی تخت نشيني كے موقع يرريز يُدنث نامس منكاف سوار جوكر قلعد آيا، ولي عبد كوتخت سلطنت يرجلوه افروز كروايا اورايك سوميں اشرفيوں كى نذر پيش كى \_كياس كے بعد بھى انہيں بادشاہ كے بجائے كمپنى كى رعایا سمجھنا جا ہے جبیہا کہ مقدمہ کے دوران کہا گیا؟ حقیقت تو وی ہے جے ڈاکٹر کے بی یادونے ولزلي كے حوالے سے لکھا ہے كمغل بادشاہ كانام شبنشاہ كى حشیت سے اس وقت تک برقر ارد كھا كيا جب تک اس سے انگریزوں کا فائدہ تھا۔ چنانچہ بغاوت کے بل تک انبیں عالی جاہ بھی کہا جاتارہا لیکن بغاوت کی ناکامی کے بعدانہیں کمپنی بہادر کی رعایا اور غدار قرار دیا گیا۔ اور مختلف تجاویز سے صرف نظر كرتے ہوئے انبيں ان كى رعايا كى نظروں ميں ذكيل كرنے كے لئے اور مخل شہنشاہ كے قانونی تصور (Image) کودلول سے مٹانے کے لئے ان کا مقدمہ لال قلعہ بی میں پیش کیا گیا۔ انہیں حقائق کے پیش نظر نہ صرف ہندوستانی بلکہ خود بعض انگریز مصنفوں نے لکھا ہے کہ کمپنی کوان پر مقدمہ چلانے کاحق عی ندھااس سلسلے میں F.W. Buckles نے اپنی تصنیف ThePolitical Theory of Indian Mutiny من (جو1920ء من اثناعت يذريهوكي) لكها بيك: "It was the British East India Company which had rebelled against Bahadur Shah and not vice-versa."

شایرانبیں وجوہ کی بنیاد پرڈاکٹراین۔ کے تکم اور دوسرے مندوستانی مصنفین بادشاہ کواس بات کا ملزم قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مقدمہ کی حیثیت کو قبول کرلیا۔ وہ نمپنی کی رعایا نہ 11 مرک 1857ء کے پہلے تھے اور نہ کیم اکتوبر کے بعد اس لئے نمپنی کوان کے خلاف چارج شیٹ جاری کرنے یا مقدمہ جلانے کا کوئی قانونی جواز نہ تھا۔

حقیقت ہے کہ بہادر شاہ نے پچھ بچکا ہٹ کے بعد بعناوت کی رہنمائی قبول کر لی تھی اور بہت سے وہ کا غذات جومقدے میں چیش ہوئے تھے ان کے وفائی بیان کے اس حصہ کی پچھ حد شک نفی کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ با غیوں کے ہاتھوں میں تحف قیدی کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے سامنے جو بھی کا غذات پیش کئے جاتے تھے وہ ان پر جان کے خوف سے وشخط کردیتے تھے یا باغی جو پچھ چا ہے تھے وہ ان کی مہر لگا لیتے تھے۔ ان کا غذات میں بہت سے احکام سے ایسے جو ان کی بیدار مغزی اور رعایا پروری کا جبوت دیتے ہیں۔ ان کے بہت سے احکام وہ ہیں جو انہوں نے مرزا مغل یا دوسر سے سرداروں کورعایا کی فلاح و بہوداور الٹیروں کے ساتھ بختی وہ ہیں جو انہوں نے مرزا مغل یا دوسر سے سرداروں کورعایا کی فلاح و بہوداور الٹیروں کے ساتھ بختی سے بیٹنے کے لئے جاری کئے تھے۔ 18 رجون 1857ء کومرز امغل کے نام اپنے ایک بھم نامے میں جومقد سے کے دوران بطور 21 کا مرجون 1857ء کومرز امغل کے نام اپنے ایک تھی کو کھی تھی کو کو سے بومقد سے کے دوران بطور 21 کہ دوران برباد کرنا۔ لہذا فوج کے سردارا پے سیا ہوں کو ایسی جو کھی اس می میٹی ہوا ہوں ہیں ہوا ہوں کو ایسی سے بیٹی ہوا ہوں کو ایسی ہوں کو ایسی کی نامہ کا کام جھا تھت کرنا ہے نہ کہ لوشا اور ہرباد کرنا۔ لہذا فوج کے سردارا ہیا ہوں کو ایسی ہوں ہوں کو ایسی ہوں کی اس می میٹی ہوا وہ ہیں ہوا ہوں ہوں ہوں کو ایسی کھی نامہ کا گئرین کی ترجمہ جو کورٹ کے سامنے پیٹی ہوا وہ ہیں۔

...least that yesterday an order was passed under our own special signature, on a petition from the inhabitants of the old fort, prohibiting acts of devastation against the petitioners and that this petition was then sent to you. It is surprising that up to the present time no arrangement, should have been made you should not have given effect to the prohibition by sending out some cavlary. It is the business of the army to protect and not to desolate and plunder. The officers of the army will therefore immediately restrain their men from the commission of these improprieties and further, as the intelligence of the approach of the enemy troops was fasle, these lawless soldiers should not now be kept in the old fort, but on the contrary, entrenchment should be constructed for them at a distance of five or six miles."

قابل غورامریہ ہے کہ ایک ہی روز قبل پرانے قلعہ کے رہنے والوں کی عرضداشت پر مرزا مغل کولوٹ ماررو کئے کا تھم دیا گیا تھا اور اس پر فوری عمل نہ ہونے کی وجہ سے مرزامغل کو دوسرے ہی دن بخت الفاظ میں خاطب کیا گیا۔ بیای سال کی عمر میں اس تم کے احکام بادشاہ کی بیدار مغزی اور انتظامی صلاحیت کی گواہی دیتے ہیں جس کا اعتراف بادشاہ کے جانی دشمن جان لارنس، چیف کمشنر پنجاب کو بھی کریا ہے اجوا کی موقع پر لکھتا ہے:

"The papers referring to the system of the king's government exhibit in a remarkable manner the active personal share which the king himself took in the conduct of the affairs ... It must be admitted that his orders were not unworthy of the situation. He did make an effort to preserve order in the city to repress rapine and murder in the village, check malversation and to restrain the excesses of the soldiery."

اس فتم کے رعایا پروراحکام کے علاوہ جن میں وہ احکام بھی شامل ہیں جن میں معمولی عوام کی عرض و سران کی حفاظت کیلئے ساہیوں کی تعیناتی اور گائے کے ذبیحہ پر یابندی (جس کا پورے طور پر نفاذ بھی ہوا) بھی شامل ہیں ،ان کی دفاعی بیان کا وہ حصہ سیجے ہے جس میں انہوں نے بغاوت کے ابتدائی دور میں جب انگریزوں کا قتل ہور ہاتھا باغیوں کے ہاتھوں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ا يك رحم دل، شريف الطبع ، صوفى مشرب اور جذباتيت كى منزل سے گزر جانے والے بوڑھے انسان کیلئے ممکن بی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی گروہ کے ،خواہ وہ اس کے دشمنوں بی برحشمل کیوں نہ ہو، بچوں اور عورتوں کے قبل عام کا تکم وے۔ ممینی کے ایجنٹ مسٹر فریز ر اور قلعہ د ارمسٹر ڈمکس اور دوسرے انگریز بچوں اورعورتوں کے قبل کے سلسلے میں خود ممینی کے نمک حلال جاسوس جاٹ ل بخت اور سنگھ چیرای اور غلام عباس اور حکیم احسن اللہ خال کے بیانات سے ٹابت ہے کہ بادشاہ کا نہ تواس میں ہاتھ تھا اور نداہے اس کاعلم ہوا۔ اس بات میں شک کرنے کی کوئی تنجائش نہیں ہے کہ بادشاہ نے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور ان کی خواہش کے مطابق دوتو چیں اور یا کلیاں بھیجیں لیکن اس کے بل ہی وہ لوگ قتل کئے جا چکے تھے۔شہرے قلعہ میں لائے جلنے کے بعد پور ہوں ك قبل كے سليلے ميں جاسوس جا ث ال كوائى ديتا ہے كدمات آ تھرروز كے بعد جب وہ قلعه كيا تو محل کے پہلے میں اس نے بور پول کو بیٹے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعدا کے باغی سیای نے فائر کیا جس سے بادشاہ کا ایک سیابی مرکباتب جمع نے ان بور ہوں کو آل کردیا۔اس نے بیمی کوابی دی کہ بادشاہ سے قبل کی اجازت لینے کیلئے جب پہلی مرتبدلوگ سے تو انہیں اجازت نہیں دى كى (اوراس صدتك عكيم احسن الله بحى اس معنق بي )ليكن بعدكوبسنت على خال في لوكول

كاصرار يرباد شاه يربور بول كوباغيول كحوال كردية جان يرزورو يا اور بادشاه سعلن کے بعد بسنت علی خال نے دیوان خاص کے بھا تک پرآ کراعلان کیا کہ بادشاہ نے ان لوگوں ک حوالکی کی اجازت دے دی۔ جاسوس نے بیجی گوائی دی کماس نے شہر میں سنا کہ بادشاہ پور پینوں کو بچانا جاہتا تھالیکن فوج کے دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ Cross Examnation میں جب بادشاہ نے گواہ سے سوال کیا کہ کیاوہ جانتا ہے کہ ل کا حکم خود اس نے ( یعنی بادشاہ نے) دیا تھایا ہسنت علی خال نے اپی طرف سے ایسا اعلان کیا تو گواہ نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ ایک دوسرے گواہ غلام عباس نے بھی شام کو یا نج تھ ہے کچھ پور پین پکڑے سے لیکن بادشاہ نے ان کے تل کی اجازت نہیں دی ۔ تقریباً پندرہ دن کے بعدا ہے معلوم ہوا کہ تقریباً بچاس بور پین مارے سے کیے کیکن اس نے يہ بھی کہا کہ احسن اللہ خال سے اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے قبل کرنے سے رو کا تھا۔ احسن اللہ خال کے بیان میں اگر چہ کہا گیا ہے کہ خود اس کے مشورے پر بادشاہ نے پہلے ایسا تھم جاری کرنے ے اٹکارکردیالیکن بعد کوسوار فوج کے سردار گاب شاہ اور پیدل سکندراور ریجمنوں کے انسروں کی خواہش کے مطابق خواجہ سراؤں شیدی ناصر خاں اور بسنت علی خال بادشاہ پر جھا گئے اور بسنت اورشیدی ناصر خال قید بول کو گلاب شاہ کے حوالے کردیا اور باغی ساہیوں نے انہیں تکواروں سے قبل کردیا۔احسن اللہ خال کے نزدیک اس قبل عام کے ذمہ دارسوار نوج کے رسالدار گلاب شاہ، پیدل رجمنعوں سکندر اور ریجمنٹ کے افسر، اور بادشاہ کے ملازموں میں سیدی ناصر خال اور بسنت على خال اورشا بزادول مين مرز اابو بكراور مرز اخير سلطان (حضرت سلطان) شامل تھے۔اوراس کے نزد یک بادشاہ اس حد تک ذمہ دار تھے کہ انہوں نے ان قید یوں کوشای حرم میں نہیں چھیایا۔ کیا انگریزوں کے سب سے بڑے معتمد جاٹ ل کے بیان سے پنبیں معلوم ہوتا کہ بور بیول کے تل کے معالمے میں بادشاہ بےقصور تھا۔ دعدہ معاف گواہ احسن اللہ خال کے بیان ہے بھی زیادہ سے زیادہ اتنا پتا چل ہے کہ وہ اس حد تک ذمہ دار تنے کہ انہوں نے قیدیوں کواندرحرم میں نہیں رکھااور اگروہ انہیں وہاں رکھتے تو غالبًا باغی حرم میں تھس کے انہیں نہ نکالتے۔ بیصرف ا یک مفروضہ ہے۔ بادشاہ کے خواجہ مراشیدی ناصراور اسنت علی خال باغی بسنت سیاہ ہے ل کیے تقے اور ان کے لئے حرم سے بھی قید ہوں کو نکال لا نا دشوار نہ تھا، احسن اللہ خال کے کر دار کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب ظہیر دہلوی نے ان کے سامنے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تیدی قبل کردیے جائیں مے اور سے کہ آئیں (احس اللہ کو) آئیں بچانے کی کوشش کرنا چاہئے تو احس اللہ اللہ علی اور طبیر کوؤنیاداری کا بیسبق پڑھایا کہ ایسے معالمے میں دخل اندازی موت کو دعوت وینا ہوتی ہے تو اللہ میں دخل اندازی موت کو دعوت وینا ہوتی ہے تھے ہوتی ہے کی کوشش کرنا چاہئے تھے اور شاہ کے بھی سامنے تھے وہی بہاور شاہ کے بھی سامنے تھے۔

مقدے بیں بادشاہ پر چارالزام لگائے گئے تھے: (1) برلش گور نمنٹ کے پنشن یافتہ ہونے کے باد جود دس میں ہے کیم اکتوبر تک محمہ بخت صوبیدار اور دوسرے افسروں کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دی۔ ای الزام کا بے بنیاد ہوتا ہی بات ہے البت ہے گئے محمہ بخت خال کی جولائی کو دیلی پہنچ جب صحیح معنوں میں دیلی انگریزوں ہے آزاد ہو چکا تھا۔ دیلی میں بغاوت کے ابتدا میں میر ٹھے ہے آنے والی فوجوں کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرک 1857ء ہی کو ہوگئی میں میں دیلی انگریزوں ہے آزاد ہو چکا تھا۔ دیلی میں محمی ۔ (2) 10 مرک اور کیم اکتوبر کے دوران بادشاہ نے مرزامغل کو جو برطانوی رعایا تھے اور دوسرے ساہیوں اور لوگوں کو حکومت کے خلاف جنگ کے لئے آبادہ کیا۔ اس الزام میں پہلے الزام ہی بہلے بادشاہ ہیں اور باغی فوجی کے لیڈروں میں الزام کی بنیاداس مفروضے پر ہے کہ 11 مرک کے پہلے بادشاہ ہیں اور باغی فوجی کے لیڈروں میں ساز بازشی لیکن جیسا کہ فودا گریز جاسوسوں اور وعدہ معاف گواہ کے بیان سے خلاجر ہے، ایک کوئی بات نہتی ۔ احسن اللہ خال نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ انہوں نے بچھنیں سنا کہ بادشاہ فوج

I never heard that the king carried on correspondence with the native troops but he used to make anxious enquiries about the native army whenever any war took place, and in as much as he was dissatisfied with the British Government, he took pleasure in hearing of their defeat or reverses

مرزامعل اور دوسرے شاہرادے باغی فوج کے دباؤ کے تحت کما تذرا نجیف اور دوسرے انسرینائے گئے اور دوس سے دبلی پوری طرح انسرینائے گئے اور دو بھی بعناوت کی ابتدائے گئی روز کے بعد جب انگریز ول سے دبلی پوری طرح آزاد ہو پڑا تھا اور فوجیوں کو قابو میں رکھنے کے لئے ذمہ دارلوگوں کی ضرورت تھی۔ (3) انگریز رعا یا ہونے کے باوجود بحثیث وفادار کے اپنے فرائفن کو بھلاکر 1! مرک کو یااس کے بعدا کے غدار کی حیثیت سے اپنی بادشانی کا اعلان کر دیا اور غدارانہ طور پر دتی پر قبضہ کرایا اور اپنے جئے مرزا

مغل مصوبيدار محمد بخت خال اور دوسرول كى مدوسے رياست ميں بغاوت كى اورسر كار برطانية كوختم كرنے كے لئے اسيے منصوبوں كے تحت دیلی میں فوج اكٹھا كى اور انہیں انگریزوں سے لڑنے كے لئے بھیجا۔ یہ الزام بھی غلط ہے۔ باغی فوج تو تجھی خود انگریزوں کی فوج کسی بھی دستاویز ہے ہی ثابت نبیں ہوتا کہ باوشاہ نے خود کوئی فوج جمع کی۔ بقول ڈاکٹر اسلم پرویز کے' کاش انہوں نے ایبا کیا ہوتا'' اور اگر ایبا ہوتا تو حالات کچھاور ہی ہوتے اور امریکہ کی جنگ آزادی کی طرح ہے تا کام بغاوت کامیاب انقلاب بن گئی ہوتی۔ بادشاہ اگر دانعی ابتدا ہے بغادت میں شامل ہوتا تو اس كيلي كحما نظامات بھى كے ہوتے۔اس نے تو باغيوں كوائے سے دورر كھنے كيليے يہاں تك كہا تھا کہاس کے یاس انہیں دیے کیلئے پھیس ہے۔ جہاں تک بادشاہی کے اعلان کاتعلق ہے،جیسا پہلے کہا جاچکا ہےوہ تو پہلے ہی ہے بادشاہ تھااوراس کے تاجبوشی کے موقع برخود ممپنی کی طرف ہے اے نذروی گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ بادشاہی کے اس اعلان اور تخت نشینی ہے گئی روز پہلے ہی کمپنی کا افتدار بورےطور برختم ہوگیا تھا اور مکمل نراجیت کا عالم تھا۔ ان حالات میں نئ حکومت بنا ایک اصولی بات ہے۔ چنانچہ نے سرے سے بادشاہت قائم کرکے بہادرشاہ کواس کا سربراہ بنایا گیا۔ تیسرے بیا کہ کمپنی کسی بھی معاہدے کے تحت دہلی کی قانوی حکمراں نہھی اوراس کا دعویٰ غلط تھا کہ بہادرشاہ یا کوئی بھی دہلی والاکسی قانون کے تحت اس کی رعایا تھا جس ہے و ذاداری کی امید کی جاتی۔ جنگل کے قانون کے مطابق انہوں نے دہلی پر قبضہ کیا تھااور ویسے ہی وہ وہاں سے نکال ویئے گئے تھے اور اہل دہلی نے جائز بادشاہ کی بادشاہت کی تقید بی کردی تھی۔ تخت حکومت پر بیضنے کا بہا در شاہ کو ویسا ہی حق تھا جیسا ملکہ الزبتھ کو انگلینڈ کے تخت پر بیضنے کا۔غداری انہوں نے شیس کی بلکہ خود ممپنی نے کی تھی اور مسلسل کرتی رہی۔ (4) 11 مرئی 1857ء یااس کے بعد دلی کے قلعہ کی حدود میں انبیاس بور پیوں کے تل میں دہ ملوث تھے۔ اور 10 رمئی تا کم اکتو بر 1857ء انہوں نے باغی سیاہیوں کو بور بین افسروں کو ہلاک کرنے کی ترغیب دی اور باغیوں کو افعامات ے نوازا اور دوسرے دلی حکمرانوں کو انگریز ول اور میسائیوں کو قبل کرنے کے فرایین بھیجے۔ یور پیول کونل کے متعلق مفصل بحث کی جاچکی ہے۔ خود انگریزوں کے جاسوسوں اور دوسرے گواہوں کے بیانات شاہد میں کہ انہوں نے انہیں بھانے کی کوشش کی۔ دیسی حکمر انوں سے مدد طلب كرنے كى حقيقت احسن الله خال كے بيان سے كل جاتى ہے۔ "When the king expected aid from Persia, no effort was made to win over any of the native princes"

کاش چند مہینے کی آزادی کے دوران وہ دلی والیان ریاست میں آزادی کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے اوران سے مدوحاصل کرتے۔ جہاں تک پور پین افسر دل کو ہلاک کرنے کی ترغیب کا سوال ہے دوسودستاویزوں سے کہیں سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہندوستانی گواہوں کے بیان میں سے کہا گیا ہے اگر افسروں سے مراد فوجی افسر ہیں تو لڑائی میں کشت وخون کے علاوہ ہوتا ہی کیا میں سے کہا گیا ہے اگر افسروں سے مراد فوجی افسر ہیں تو لڑائی میں کشت وخون کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے۔ باغیوں کو انعامات سے نواز نے کا الزام بھی غلط ہے۔ چندروز کی بغاوت کے بعد انگریزوں کا اقتدار ختم ہونے کے بعد آزاد حکومت قائم ہوگئی تھی۔ اس کے مربراہ کواسپے فوجیوں کو مزاد سے اور نواز نے دونوں باتوں کا حق تھا۔

بها در شاه کامقدمه ایک رسی کارروانی تھی جس کامقصد انگریزوں کی ایمانداری اور انصاف پسندی کا یرو پیگنڈہ کرنا تھا۔ نصلے پہلے ہی ہو پیچے تھے۔ پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ انہیں قبل نہیں کیا جائے گا کیکن ان کی کردارکشی (Character Assasination) تو ہوتا ہی تھی تا کہ ان کے ہم وطنوں کے دلول سے انکاوقار فتم ہوجائے۔ اور ان کے دل ور ماغ سے ان کے خاندان مغلبہ کا فر دہونے کے رشتے سلطنت کا جائز وارث ہونے کا خیال نکل جائے۔ یہ خیال عوام کے ذہنوں میں اس طرح ببیٹا ہوا تھا کہ خواہ وہ مرہے ہول یا جان یا روہ پلے یا افغان کسی میں پیہمت نہیں تھی کہ وہ خود تخت شاہی پر بیٹے جاتے اور وہ اپنے کام شاہی خاندان کے بی کسی فر دکوتخت پر بٹھا کر اور اسے اپنے قابو میں رکھ کر چلایا کرتے تھے۔ انگریزوں کوای اعتقاد اور تصور کوختم کرنے کیلئے بہادر شاہ کومزا دین تھی۔ لیکن اس انصاف پیندی کا بول اس وقت کھل جاتا ہے جب شاہی خاندان کے تین افراد م زامغل،م زاخصر سلطان اورم زاابو بكركود ، لى دروازے كے قريب لاكر بڈس نے كولى ماردى۔ اور اس کے بعد محض شاہی خاندان کے فرد اور لال قلعہ کے مین ہونے کے جرم میں دوسرے شا بزادول كوص شهدى بنياد بربلاك كرديا كيا-كياانصاف كالقاضاية ندتها كدبها درشاه كي طرح ان سیھوں پرمقدمہ چلایا جاتا اور بحرم ابرت ہونے کے بعد ای ان کوسز اوی جاتی ۔ کیا ہمن کا قانون ا ہے ہاتھ میں لینا جرم ندتھااورا گر تھ توا ہے سزا کیوں نہیں دی گئی۔اس کا جرم بھی ویبا ہی تھا جیسا سوارفوج کے سردار گاب شاہ اور دوسروں کا۔ ان شاہرادوں کے علاوہ سیکروں بے گناہوں کو دہلی کی سر کول پر بھانی پر انکادیا گیا۔ کیاان پر مقدے چلا کر بید معلوم کیا گیا تھا کہ وہ وہ آتی بجرم ہے؟

بغیر مقدے چلائے بھانی دینے کا سلسلہ صرف وہ کی بھطنو ، کا نپور وغیرہ تک محدود نہ تھا۔ مسز بنری و بعیر بیل نے اپنی کتاب (Suppression of Mutiny) میں لکھا ہے کہ وہلی کے سقوط کے بعد جب وہ جبینی سے شالی بند کی طرف آری تھیں تو راہتے ہی میں انہیں جا بجا بھانی پر لئکتے ہوئے لوگ نظر آئے۔ کیا ان سبھول پر مقدمہ چلائے جانے کا آج تک کوئی ثبوت ملا۔ بہا در شاہ میشک جنگ آزادی کے ایک سر براہ ہونے کی حشیت سے محترم ہیں لیکن مجان وطن کی نظروں میں ان کا مرتبداور بلند ہوجا تا اگر وہ بہت ہے کا مرتبداور بلند ہوجا تا اگر وہ بہت سے کام لے کر مقدمہ کو تبول نہ کرتے ۔ زیادہ سے زیادہ بہی تو ہوت کہ اسے بیٹوں اور پوتوں کی طرح آئیں بھی آل کرویا جا تا اور زندگی ہے بھر پور لطف اندوز ہونے کے بعد بیاسی سال کی عمر میں آئیں شہادت کی نعمت بھی میسر آجاتی جو ہرمومن کی آرز وہوا کرتی ہے اور آج وہ اگر تی سال کی عمر میں آئیں شہادت کی نعمت بھی میسر آجاتی جو ہرمومن کی آرز وہوا کرتی ہے اور آج وہ اگر تی بات اور آج وہ ایک مظلوم کی حشیت سے نہیں بلکہ ایک سرفروش مجالا کے طور پریاد کئے جاتے ہے اور آج وہ اکر آجی دیا ہے ان سے زندگی

دبلی اور میر فی کی سیاہ میں پہلے ہی سے خط و کتابت ہوری تھی۔ساتھ ہی ہے کہ میر ٹھ کی سیاہ کا تقریباً سجى اہم جھاؤنيوں كے مندوستاني ساميوں سے رابط تھا۔ بغاوت كے اہم ليڈروں نے افواموں كاسبارا لے كر ملك بحر كے ساميوں ميں باطميناني كھيلا دى تھى ساتھ بى عوام الناس كو تدب كے نام پر بجڑ كانے ميں كوئى كى نەركھى، يبال تك كەپى خبرمشبور ہوگئى تھى كە كماندرانچيف نے دو سال کے اندر بورے ہندوستان کو بیسائی بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ میں مشہور کیا گیا تھا کہ آئے میں ہٹریوں کابرادہ ملاکرفوجیوں کا ندہب خراب کیا جارہا ہے سب سے آخریس کارتوسوں میں چریی کی خبر پھیلی اور وہ وقت سے سلے ہی بعاوت کا سبب بن گئی۔ چنانچہ 26 رفر وری 1857 و کو بیرک نور كے ساہيوں نے چر بي ليكے كارتوس استعال كرنے سے انكار كرديا اور منكل يا غذے نے يہم بذى كوكولى ماردى \_ايريل ميس مير تھ ،لكھنۇ اورا نبالەيس انگريزوں كے كھر جلائے محے اور 6 مرئى كو انگریزوں نے 85 سیابیوں کا چربی آمیز کارتوس استعال نہ کرنے کے جرم میں کورٹ مارشل کردیا اوران کی ناعاقبت اندیش 10 رمئی 1857ء سے عام بغاوت تھیلنے کا باعث بی۔ بیتمام افواہیں 1857ء سے کئی سال پہلے سے گشت کردہی تھیں۔ انگریزوں کے خلاف عوام کو جڑکانے کے ان كى ہمت بلندر كھنے كے لئے ينجر بھى عام ہوئى كمثاه ايران اورزار روس مندوستان پر حمله كرنے والے ہیں۔ چنانچے سلیمان شکوہ کے پوتے مرزاحیدر شکوہ نے لکھنؤے دیلی آ کر بہاور شاہ کو بھی اس کا یقین دلایا تھاادر شاہ ایران کے نام خودان کا لکھا ہوایا بادشاہ کی طرف سے مرزاحیدر کا خود بادشاہ کی مبرکیا ہوا خط مرز احیدر کے بھائی مرز انجف کے توسط سے ایران بھیجا عمیا اور جب وہاں ے جواب نہ آیا تواودھ کی سلطنت کے خاتے ہے بھی پہلے سن عسکری کے توسط سے شیدی تنمرکو جواب لانے کے لئے ج کے بہانے سے ایران بھیجا گیا۔ای زمانے میں جامع مجد کی دیوار پر ا بي بوسر بھي لگا ہوا يا يا عميا جس ميں اہل و ہلي كومطلع كيا عميا تھا كەجلد ہي شاہ امران ہندوستان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بیافواہی صرف ایران تک محدود نتھیں ،روی حملے کے چرہے ہوتے تھے اورا کے عام خیال تھا کہ اگر روسیوں نے ایرانیوں کی مدد کردی تو ہندوستان ہے انگریزوں کو نکال باہر کردیا جائے گا۔ ترکی اور فرانس ہے بھی مدد کی خبرین ال رہی تھیں۔ ندہب کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر ہندوستانی انگریزوں سے بدگمان ہو چکا تھا۔ نانا صاحب کی پنشن کا مسکلہ، اودھ کا سقوط اور رانی حِصالَی کو بچہ کود لینے کی اجازت ندملنااس عام ہے چینی میں اضافہ کا باعث ہوئے۔ بغادت اصل

میں ہندوستانی فوج کوکرنا تھا اور غالبًا اس کے لئے کوئی خاص وقت بھی مقررتھا جیسا کہ مختلف مقامات پر چپاتیوں کی تقییم سے ظاہر ہے جو غالبًا کسی خاص وقت پر بخاوت شروع کرنے کا اشارہ تھا لیکن میر ٹھ کے کورٹ مارشل نے اس چنگاری کو وقت سے پہلے ہی شعلوں میں تبدیل کر دیا۔ احسن اللہ خال کے بیان کے مطابق بغاوت کے پھوٹ پڑنے کا سبب صرف کا رتو سوں کی چربی نہ تھا۔ اگر اللہ خال کے بیان کے مطابق بغاوت ہوتی اس لئے کہ فوج کو یقین تھا کہ اسے انصاف نہ ملے گا۔ ساتھ ہی الیا نہ ہوتا تب بھی بغاوت ہوتی اس لئے کہ فوج کو یقین تھا کہ اسے انصاف نہ ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بخصی تھی کہ وہ کمپنی کی حکومت کی ریڑھ کی بڈی ہے اور بید کہ اس کے خلاف کڑنے کے ساتھ وہ یہ بھی بخالے کہ انہوں نے باغیوں سے روابط رکھنے والے حیور حسن سے بیٹھی ساتھ وہ اسے میں گو جلد ہی ملک رکھنے والے حیور حسن سے بیٹھی سٹا کہ فوجوں کا خیال تھا کہ اگر وہ متحد ہوجا کیں گو جلد ہی ملک کے مالک بن حاکمیں گے۔

1857ء کی تحریک میں ملک کے مختلف طبقول نے اپنے اپنے مخصوص نقط انظر سے حصرالیا اور ان میں کسی قشم کا تنظیمی اتحاد نہ تھا اور یہی چیز ٹا کا می کا باعث بنی۔ بغاوت فوج نے شروع کی تھی کیکن فوج کے علاوہ سابق حکمران طبقہ، ملازمت پیٹگان، اور طبقهٔ علماءسب اس میں شریک ہو گئے تھے لیکن سب کے مقاصد جدا جدا تھے۔ بغاوت تین قتم کے لیڈروں کے تحت جاری تھی۔ (1) فوجی لیڈر۔ ان میں کوئی خاص فرد لیڈری کے فراکش انجام نہیں دے رہا تھا بکہ پنجا تی فیصلوں برسردارعمل درآ مدکرتے تھے۔ان سرداروں میں لکھنؤ میں مموغان اور دہلی میں بخت خان پٹن بٹن میں تھے۔(2) عوامی لیڈر۔ بیاو نجے طبقہ سے تعلق ندر کھتے تھے اور ان کے پیش نظر عمو ما غرب تھا۔ایسے لیڈروں میں مولوی احمد الله شاہ کا نام سرفیرست ہے۔(3) دلی سابق حکمرال ان کے پیش نظر ذاتی مفادات تھے اور اس کے لئے وہ فوجیس تیار کر کے جدوجبد کررہے تھے۔ پہلے دو طبقوں کے لیڈروں کوصاحب وجاہت اشخاص کی تلاش تھی چنانچہ انہوں نے دلی حکمرانوں کوان ک مرضی ہے یاز بردی اپنے ساتھ لیا جیسا کہ کھنو اور دیلی میں ہوا۔ یہ حضرات جن پر بزرگی بزور لا دوی گئی تھی آخر میں بدرضا ورغبت بغاوت میں حصہ لینے کو تیار ہوئے اور بغاوت کی تا کا می پرسزا كے مستحق تھبرائے گئے۔ بیتمام گروہ انگریزوں كو ملک سے نكالنا جا ہے تو تھے لیكن ان میں نہ تو تنظیم واتحاد تھااور نہ ہی مقصد کے تیس ایگا تگت ۔جس کی وجہ سے بیتح کیک ناکام ثابت ہو گی۔

## انقلا بِستّاون كى تاريخ سازخوا تين

المحارہ سوستاون کی جنگ آزادی میں اگر مردوں نے بے مثال شجاعت، ہمت اور استقلال سے کام لیتے ہوئے اپنی لازوال قربانیوں کے ذریعے ملک کوان کوانگریزوں کی غلامی ہے نجات دلانے کی کوشش کی تو ان کے شانہ بنانہ ہندوستانی خواتین نے بھی کچھ کم جرائت وہمت ،عزم واستقلال اور اشجاعت وشہامت کا مظاہرہ نہیں کیا۔وہ اس کی جنگ آزادی میں کئی ایسے بے شل نقوش شبت کر گئیں جو خواتین لئے آج بھی مشعل راہ ہیں اور سے بچ بھی ہے کہ کوئی بھی انقلاب نقوش شبت کر گئیں جو خواتین لئے آج بھی مشعل راہ ہیں اور سے بچ بھی ہے کہ کوئی بھی انقلاب تو کیک یا جدد جہرعورتوں کی بیداری اور تعاون کے بغیر ہرگز پایے تھیل کونہیں پہنچ سکتا اس کی مثالیں ہوئی یا متعدد ہندوستان کوانگریزوں کے جرواستبداد سے آزاد کرنے میں ہندوستان کی خواتین نے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعال کیں جس کاذکر یہاں مقصود ہے۔

تاریخ شاہر ہے کہ خواتین نے اپنے گود کے پالوں کو آنکھوں کے سامنے تڑ ہوئے دو یکھا، بیوگی کاغم اٹھایا، بھائیوں کوخون میں غلطاں و یکھا، خودا پنے ساتھ بہیانہ سلوک برداشت کئے لیکن مادرد طن کی حرمت کے تحفظ کے لیے انگریزوں کے خلاف کسی بھی تتم کی قربانی پیش کرنے سے در لیخ نہ کیا ایوں تو بغاوت تک محدود رہیں اور وہ کام نہ کرسکیں جو انقلاب سٹاون یا تحریک آزادی کی بہلی آواز بلند موکی وجہ سور اور گائے کی جے بی گئے ہوئے کارتوس کا استعال نہ کرنا تھا اس ایک نہیں نے ان ہوئی وجہ سور اور گائے کی جے بی گئے ہوئے کارتوس کا استعال نہ کرنا تھا اس ایک نہیں نے ان سپاہیوں کا کورٹ مارش کروا دیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سامراجی طاقت سے دونوں کا کورٹ مارش کروا دیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سامراجی طاقت سپاہیوں کا مرنے والے ہندوستانی سپاہیوں کوسیا ہی بیرک کی طرف لے جارہے تھے تو سڑک کے دونوں کناروں پر کھڑے دو الے ہندوستانی سپاہیوں کوسیا ہی بیرک کی طرف لے جارہے تھے تو سڑک ہوا پنے کے دونوں کناروں پر کھڑے سے کہ کرنے والے ہندوستانی سپاہیوں کی شیرو تذ لیل کی جوابے کے دونوں کناروں پر کھڑے سے جو کے جارہے تھے چنا نے ظہیر دہلوی رقبطراز ہیں:

"ان میں اکثر عور تیں تھیں جن کے در تا محبوس تنے انھوں نے لعن وشنیع سے

پکھا جھل جھل کر نارہ فتندونساد کو جو کہا تا شروع کیا اور ان کی جہن زبان آتش فساد پر روغن کا کام کر گئی .....ان عورتوں نے مردوں کو طعنے دیے شروع کئے کہتم لوگ مردہو اور سپاہی کری کا دعویٰ کرتے ہو گر نہایت بزدل نے غیرت اور بے شرم ہو ہم ہوتم ہو تہ ہم عوقیں اچھی ہیں تم کو شرم نہیں آئی کہ تمہارے سامنے افسروں کے جھٹ یاں، بیڑیاں پڑ کئیں گرتم کھڑے دیکھا کئے اور تم ہے کھ نہ ہوسکا۔ بیاو چوڑیاں تو تم پہن لواور ہتھیار ہم کو وے دو ہم افسروں کو چھڑا کر لاتی ہیں ان کلمات نے اشتعال طبع بیدا کیا۔۔۔۔مردائی کی آگ ہوئی افروں کو جھڑا کر لاتی ہیں ان کلمات نے اشتعال طبع بیدا کیا۔۔۔۔مردائی کی آگ ہوئی کا آگ ہوئی کا ورمرنے مارنے پر تیارہو گئے'۔

میرتھ کے اس واقعہ نے چہار جانب اگریزوں کے خلاف نفرت کی لہر پیدا کر دی ہر ہندوستانی اگریزوں کے اس بہیانہ سلوک سے نجات پانے کے لئے سروتن کی بازی لگانے کے لئے اٹھ کھڑا ہواحصول آزادی کی خاطر آزادی کے متوالوں نے اگریز پولس کی لاٹھیاں اور گولیاں کھا کمیں ، کالے پانی کی صعوبتیں برداشت کیں، قید وہند کی تختیوں اور زنداں کی صعوبتوں کو جھیلا، تارواسلوک اور آگ کے شعلوں کی نذر ہونا گوارہ کیالیکن آزادی کے نعرہ کو، بغاوت کے ملم کو ہندوستانیوں نے بھی سرگوں نہ ہونے دیا جی کہان روایتوں اورا دکام کی بھی پایداری نہ کی جو کہ ہندوستانی خورت کے لئے نہایت اہم ہواکرتی ہے۔

نہ جب اسلام میں پردہ کی صدد رجہ اہمیت ہے لیکن جب مسلم خواتین نے ملک پر خطرات کے بادل منڈلاتے ہوئے دیکھی قو گھر کی چہار دیواری ہے باہر آکر جنگ آزادی کی تح کیے میں تن من دھن سے شریک ہوگئیں یول توان خواتین کی فہرست طویل ہے لیکن یہال صرف چند جال باز خواتین مجاہدہ کا ذکر کیا جائے گا جس میں زینت کل کا نام سر فہرست ہان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہ بادرشاہ ظفر ہے کوئی بات کھل کر نہیں کرتی تھی وہ بادشاہ کے سامنے کوئی مسئلہ بادرشاہ ظفر ہے کہ بادشاہ ان بی کے خیالات کی تا نبدا پی زبان ہے کر دیت تھے۔ زینت کل کے بی کہنے پر بہا درشاہ ظفر نے کچھ جگہوں پر نفیہ خطوط بھیج لیکن آٹھیں کہیں سے کہ مامیا بی صاحب نہیں ہوئی ۔ زینت کل نے نوع عہدے داروں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی کامیا بی صاحب نہیں ہوئی ۔ زینت کل نے نوع عہدے داروں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی انھوں نے اپنے وقت میں چاروں طرف پھیلی ہے چینی کو دیکھا اور سمجھا اور اپنی تقاریر کے ذریعے انھوں نے اپنے وقت میں چاروں طرف پھیلی ہے چینی کو دیکھا اور سمجھا اور اپنی تقاریر کے ذریعے بھی آزادی میں نمایاں کردارا دا کیا۔ ان کی تقریر کا اثر تھا کہ آخری تاج دارمخل بادشاہ بہا درشاہ

ظفری رکوں میں مغلیہ خون جوش ہارنے نگا اور انجام کی پروا کئے بغیران کے ذریعہ جنگ کا بگل بجا
دیا گیا۔ بس اب کیا تھا، چہار جانب قبل و غارت گری کا باز ارگرم ہوگیا۔ میرٹھ میں مقیم ہندوستانی
فوج کی چند کلزیوں نے مقررہ تاریخ ہے پہلے ہی بغاوت شروع کردی باغیوں کا دہلی پر قبضہ ہوگیا
اور مغل باوشاہ ظفر کے ہندوستان کے شہشاہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا لیکن سامان کی کی اور دیگر
عناصر کے سب ہمیں پہا ہوتا پڑا۔ انگریزوں نے بعناوت کو بہت بے رحی ہے کہلا اور دوبارہ دبلی
پر قبضہ کرلیا لیکن بغاوت کا جذبہ فرونہیں ہوا اور بغاوت کی آگ دبلی ہے لکھنوکی جانب مڑگئی
زینت کل نے اس پورے مرصہ ہیں اپنی فراست و فطانت کا بحر پور شوت پیش کیا دراصل بہا در شاہ
ظفر زینت کل نے اس پورے مرصہ ہیں اپنی فراست و فطانت کا بحر پور شوت پیش کیا دراصل بہا در شاہ
ظفر زینت کل ہی کے سب جنگ آزادی کی تاریخ ہیں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ای کے متعلق کیشن
ڈیوڈ ککھتا ہے

" زینت کل خوب صورت اورصحت مند خاتون تھیں تعلیم یافتہ اور دانشورتھیں ' جنگ آزادی کی اس لڑائی میں اہل دیلی نے سزرگ کے لباس میں ایک ضعیف خاتوں کو محورث پر سوار دیکھا۔انہوں نے جہاں بھی انگریزوں کا احتجاج ویکھا،اپ ہمراہیوں کے ساتھ دلیرانہ حملے کر کے بے شارانگریزوں کو نہ تیج کر دیا انھوں نے مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ بالآخر لیفٹنٹ جزل ہڈس نے سز پوش کو گرفتار کر کے انبالہ میں اسر کر دیا اس سز پوش خاتون پر پروفیسر مجیب کا ڈرامہ'' آزمائش' دیکھا جا سکتا ہے۔ہڈس اپ ایک خط میں سنز پوش خاتون کے متعلق مجیداس قسم کے الفاظ تحریر کرتا ہے:

" سبز پوش خاتون زبردست قوت کی مالک ہیں۔ کہتے ہیں کدان کے جسم میں پانچ پانچ بہادروں کی طاقت کے برابر قوت ہے اے تو ہندوستان کی" جون آف آرک" کہنا جا بیئے"۔

جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والی خواتین کو انگریزوں کے ہاتھوں نت نئی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتا پڑا۔ ان کے گھر کی عورتوں کو بھانسیوں کے بھندے پرلٹکا دیا تمیا۔ زندہ نذر آتش کیا جانا اور عورتوں کی تصلم کھلا ہے حرمتی کیا جانا تو عام تھا بلکہ حدتویہ ہے کہ کم سن لڑکیوں کو نا قابل بیان اذبیتیں پہنچائی گئیں، جس کے سبب با حیام ردوں نے مجبور ہوکرا پی عورتوں کی عصمت نا قابل بیان اذبیتیں پہنچائی گئیں، جس کے سبب با حیام ردوں نے مجبور ہوکرا پی عورتوں کی عصمت بیانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو تی تا کہ دو انگریزوں کے تلم و ہر ہریت سے بیانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو تی کی کردیا تا کہ دو انگریزوں کے تلم و ہر ہریت سے

تحفوظ و مامون رہیں جیسا کہ دی اعثرین امپائر میں بارٹن نے ایک ہم عمر انگریز کے بیان کوفقل کیا ہے:

'' میں نے ویٹل کی گلیوں میں چلنا پھر ٹائر ک کر دیا ہے کیوں کہ کل جب ایک

افسر اور میں خود ہیں جو انوں کے ایک دستے کوگشت کے لئے باہر لے گئے تو ہم نے
چودہ چودہ مردہ محورتوں کو دیکھا۔ ان کے شوہروں نے ان کے گلے کا ٹ دیے تھے

اور انہیں شالوں میں لیسٹ کرلٹا دیا تھا۔ ہم نے وہاں ایک آدی کو پکڑا جس نے
ہمیں بتایا کہ ان مورتوں کو اس ڈر سے تل کیا گیا ہے کہیں یہ انگریزوں کے چنگل

میں گرفتار نہ ہوجا کیں پھر اس نے ان کے خاوندوں کی لاشیں ہمیں دکھا کیں جنہوں
نے نیک ترین کام کیا اور بعد میں خود کشی کرلئ'

اگریزوں کے ہاتھوں اس طرح کی بے شار مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی ہندوستان کی جیالی بیٹیاں میدان عمل میں ڈٹ کرمقابلہ کرتی رہیں اور انھوں نے جنگ آزادی کی تحریب میں مردوں کی حوصلدافزائی کی اوروہ ایجے قدم سے قدم ملا کرچلتی رہیں۔

جب 1857 کے شعلے کو دیلی ہے کھنو کی جانب بڑھتے ہوئے واجد علی شاہ کی پر دہ نشین بیگم حضرت کل نے دیکھا تو عوام کو آگریز کی فوج کے ظلم وجورہے بچانے کے لئے 5جولائی 1857 ء کو اپنے نابالغ فرزند برجیس قدر کو چاندی والی بارہ دری جس تخت نشین کرا کے آگریزوں ہے لڑنے کے لئے آگے کر دیا حالا نکہ اور ھا یہ تخت شاہی کا نول کی سی بنا ہوا تھا لیکن انھوں نے اپنے بیٹے کے لئے آگے کر دیا حالا نکہ اور ھا یہ تخت شاہی کا نول کی سی بنا ہوا تھا لیکن انھوں نے اپنے بیٹے کے سر پر کا نول کا یہ تاج کی رضا مندی دے دی جب کہ انھیں اس بات کا بخو بی علم تھا کہ نام تو برجیس قدر کا رہے گا گر سارے امور خود انھیں انجام دینے ہوں گے اور ہوا بھی ہی دنیا نے دیکھ تو برجیس قدر کا رہے گا گر سارے امور خود انھیں انجام دینے ہوں گے اور ہوا بھی ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ کی جس تردی ہو کے اندر زندگی گذار نے والی خاتوان راج ما تابن کر انگریزوں کے خلاف اس طرح کھڑی ہو گئی گواروں سے کھلتے گذری ہو۔

بیکم حفزت کل نے امورسلطنت کی انجام دہی کیلئے ایک فوجی کونسل بھی تفکیل دی۔ یہیں سے بیکم حفزت کل ملک کو آگریزوں کے سے بیکم منزت کل ملک کو آگریزوں کے تابیک ہاتھوں سے آڑا وکرانے اور جام شہادت نوش کرنے کے جذبہ کے تحت پردے ہا ہرنگل آگیں اور جنگ کی باگریزوں سے بہت دلیراند مقابلہ کیا آٹھوں نے جنگ کے میدان میں کہیں سے کروری کا مظاہرہ نہیں ہونے دیا ان کی دلیری کو و کھے کرکل کی دوسری بیٹمیں میدان میں کہیں سے کروری کا مظاہرہ نہیں ہونے دیا ان کی دلیری کو و کھے کرکل کی دوسری بیٹمیں

حران روكي ايك بيم نے بادشاہ كولكها:

" حضرت کل نے ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن کے منے پھر گئے۔ بڑی جی دار عورت تکلیں ۔سلطان عالم کا نام کردیا کہ جس کی عورت ایسی ہوجوم دانہ وار مقابلہ کرسکتی ہوتواس کامر دکیسا بہادرادر شجاع ہوگا"

حضرت کل نے تھن گیارہ دن میں اس تھمت عملی سے جنگ لڑی کہ سی ضلع میں برنش محرزت کل کوئی حاکم نظر ندآتا تھا بلکہ اگریزی عملداری خواب معلوم ہونے لگی تھی چنانچہ آیک انگریز افسر سر ہنری لارنس نے لیفٹینٹ کورنرکولکھا

" تمام ضلعوں میں حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل می ہے اور روز بروز حالت مجر تی جارہ ہی اور بعضوں نے مجر تی جارہ ہی ہے۔ سارے تعلقد اروں نے ہتھیارا تھا لئے ہیں اور بعضوں نے دیہا توں پر قبصد کرلیا ہے۔''

بلاشہ بیٹم حضرت کل بڑے ہی عزم وحوصلہ کی خاتون تھیں انھوں نے مہاد ہوا میں ایسی پراٹر تقریر کی کہ ہزاروں ہندومسلمان تکواریں اٹھا کر ملک کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے چنا نچہ برطانوی مورخ رسل تکھتا ہے:

" بیگم بڑی طاقت اور لیافت والی عورت ہیں۔ انھوں نے پورے اودھ کو اپنے تخت نشین بیٹے کا ساتھ دینے کے لئے تیار کرلیا ہے ان کی آ واز میں وہ دم ہے کہ فوجی سرداروں نے ان کے بیٹے کی وفاداری میں ساتھ نبھانے اور جان گنوانے کی فتمیں کھار تھی ہیں۔''

عالانکہ بیکم حضرت کل کے لئے یہ دفت بہت کھن تھا کیونکہ انہیں بیک وقت دولڑا کیاں لڑنی پڑر ہی تھیں ایک کل کے باہر انگریزوں سے اور دوسر مے کل کے اندر بیکموں سے ، جن کا کہنا یہ تھا کہ اگر بیلی گارد کے انگریزوں کو تھا تو کلکتہ میں واجد کلی شاہ اور ان کے ساتھیوں کو تہہ تنج کردیا جائے گائی طرح بیگم کے سامنے طنز آمیز جملے اور مخالفت کی ایک تھنی بازتھی بہی نہیں بلکہ کئی بیکموں نے تو دا جد کلی شاہ کو شکا تی خط بھی تحریر کیا تھا شیدا بیگر کھھتی ہیں:

" حضرت کل آپ کی محبوب، سرکارے جوڑ تو ڈکر کے باغیوں کی سردار بن ہے۔نواب محملی کے بہکاوے میں آئٹی ہے شوراپشتی دکھا رہی ہے دیکھنے اونٹ

## كى كروث بيقے .....

لیکن ایسے نا گفتہ بہد حالات میں بھی بیگم حضرت کل نے انگریزوں سے اس طرح جنگ کی کہ کارل مارکس کولکھٹا پڑا کہ لکھنؤ میں ایک ایک انچے زمین کی خاطر انگریزی فوج کو سخت جدوجہد کرنی پڑری ہے ایک اورمورخ یوں رقمطرازے:

" حضرت كل اوده كى بيلم نے مندوستان كى جدد جبد آزادى 59-1857ء تك مجاہدين كى قيادت كى حضرت كل نے پورے اودھ كولانے پر آمادہ كيا اور ميدان جنگ ميں انگريزوں كے مقابلے ميں اليي شجاعت دكھائى كه وخمن كے دانت كھتے ہو گئے ہو گئے ،

محری بیگم یعنی حضرت کل نے انگریزوں کا قلع قبع کرنے کیلئے اس سکت عملی ہے کام لیا کہ اود ہو کی جنگ آزادی میں تقریباً ایک لا کھ بیں ہزار سپاہیوں نے حصہ لیا چہٹ ، بیگم کوشی ، بیلی گار د ، سکندر بائے ، دلکشا ، جلال آباد ، قدم رسول اور عالم باغ میں بہت گھسان کی جنگ ہوئی جس میں تقریباً 75 ہزار سپاہیوں نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان آفریں کے سپر دکر دی ان کا ہزا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس جنگ آزادی میں انھوں نے ہندوستان کوفخر وافتحار کا موقع بھی عنایت کیا کیونکہ جس ہٹس نے بہاورشاہ جنگ آزادی میں انھوں نے ہندوستان کوفخر وافتحار کا موقع بھی عنایت کیا کیونکہ جس ہٹس موں کو جنگ آزادی میں انھوں نے ہندوستان کوفخر وافتحار کا موقع بھی عنایت کیا کیونکہ جس ہٹس موں کو جنگ آزادی میں دیا ہوں کو بیان کی میں انھوں کے بازشاہ کی سامنے سروں کو جن باز کے بادشاہ کی تذریب وتو بین کی تھی اس بٹرس کو 11 مار ہے 1857ء کو حضرت سبخ میں بیگم کے جانباز سپاہیوں نے دھول چٹاتے ہوئے اپنے بادشاہ کی ابانت کا بورا بورا بدلہ لیا۔

25 فروری 1857ء میں گوئی کے کنارے موٹی باغ میں آخری جنگ ہوئی بیگم حفزت کل نے مردانہ لباس میں ہاتھی پرسوار ہوکر جنگ کی قیادت کرتے ہوئے فوجیوں کا حوصلہ بڑھایالین انگلہ تیواری، واجد علی ،خورد کل اور قنو جی لال جسے غداروں کے سبب بیگم کو کا میابی نے ٹی ہافا خرچند ساتھیوں کے ساتھول کے ساتھول کے ساتھول کے ساتھول کے ساتھول کے ساتھوں کے ساتھول کے ساتھوں کے انتہائی حکمت عملی کا انھیں پناہ دے دی بیگم کو مجبورا بناہ لینی پڑی کیکن اس موقع پر بھی انھوں نے انتہائی حکمت عملی کا انھیں بناہ دے دی بیگم کو مجبورا بناہ لینی پڑی کیکن اس موقع پر بھی انھوں نے انتہائی حکمت عملی کا شوت پیش کیا یعنی حضرت کل نے انگریزوں کی گرفت سے اپنے کو بچا کراددھ کو ذکیل ہوئے سے جو الیا انگریزوں نے کی گالہ کی دیا گر بچالیا انگریزوں نے کہا کہا گالہ کی دیا گر بچالیا انگریزوں کی چھکٹس کو تھکرا کر حضرت کل نے تکلیف دہ زندگی بسر کرنا گوارہ کرلیا ادر غیپال

میں ہی موت وزیست سے نبردا زمار ہیں اور وہیں سپر دخاک کی گئیں آج ان کی قبروہاں موجود ہے حکومت نیمال کے ذریعے بیکم کی یادکو ہاتی رکھنے کے لئے وہاں ایک مسجد تغییر کردی گئی ہے۔

اووھ کی 1857 کی آخری لوائی سکندر باغ میں ہوئی جس میں انگریزی فوج اپنی پوری طاقت کے ساتھ اودھ پر تبضہ کرنے کے لئے سرگرم ممل تھی اس موقع پر تبحثو کی اجر یاوس گاول کی اوداد یوی اپنی جان کی بازی لگا کرا ہے بیٹر کی ڈال پرچپ کر بیٹے کئیں اور انھوں نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے انگریزوں کا سکندر باغ کے اندرداخل ہونا مشکل کردیا۔ تقریباً 35 گریزوں کو جب اس محت وطن نے اپنی اپنی کولیوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا تو انگریزچو کے کیونکہ مرنے والوں میں کیر اور کمیڈن جی جزل بھی شامل سے پیڑ کے بیچ جاتے ہی انگریزوں کا کولی کھا کر موت کے مفت ہوئے محق پر نشاند لگا یاجو لال رنگ کی موت کے منھ میں پہنچنا دیکے کر انگریزوں نے پیڑ پر بیٹھے ہوئے محق پر نشاند لگا یاجو لال رنگ کی موت جیکٹ اور گلائی ریگ کا چلون پہنچ ہوئے تھا۔ جب زخی مجاجہ وزیش پر آئی تو آخریز ڈرتے ہوئے اس کے قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ بہا در ایک مورت سے جس کے پاس دو ہوگائی جی پہنچ کی ہوئے میں جن سے کے پاس دو ہوگائی جی بیت جے اوراد یوی کے نام سے شہرت حاصل ہے اس کے ملاوہ سکندر باغ کی لائی جس کورت سے جس کے باس کے ملاوہ سکندر باغ کی لائی جس کورت سے جس کے باری کے نام سے شہرت حاصل ہے اس کے ملاوہ سکندر باغ کی لائی جس کورت سے جس کے موت کے خام سے شہرت حاصل ہے اس کے ملاوہ سکندر باغ کی لائی جس کا فریق عورتوں نے بھی جنگی بلیوں کے شل انگریزوں سے لڑائی میں افریق عورتوں نے بھی جنگی بلیوں کے شل انگریزوں سے لڑائی میں افریق عورتوں نے بھی جنگلی بلیوں کے شل میں انگریزوں سے لڑائی میں افریق عورتوں نے بھی جنگلی بلیوں کے شل موت کے شام کے شار دوں سے لڑائی میں افریق عورتوں نے بھی جنگلی بلیوں کے شل میں انگریزوں سے لڑائی میں افریق عورتوں نے بھی جنگلی بلیوں کے شل میں میں میں موت کے م

بیگم حفرت کی نے جونو جی دستہ بنایا تھااس میں فوجی مورتوں کی تیادت ایک فاتون نے بی کی تھی جن کا تام رحیمی تھااس نے فوجی لباس زیب تن کر کے انھیں اپنے ہمعواؤں کو توپ کے ذریعے گولا باری کر تااور بندوق چلا ناسکھایا تھاوہ اپنی فوج کے ہمراہ جہال پہنچ جا تھی ،انگریزوں کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی، خودر حیمی بیگم جب کوار چلا تھی تو انگریز سامنے سے راہ فراد اختیار کرنے میں بی عافیت سجھتے ۔ان کی کلوار میدان جنگ میں بیلی کی طرح کوئدتی رہی، جب انستیار کرنے میں بیلی کی طرح کوئدتی رہی، جب انستیار کرنے میں بی عافیت سجھتے ۔ان کی کلوار میدان جنگ میں بیلی کی طرح کوئدتی رہی، جب نظروں سے دیکھا اور ان کی تجویز کو تھرا ویا اس کی پاداش میں اسے بھائی پر چڑھا دیا گیا اور اس نظروں سے دیکھا اور ان کی تجویز کو تھرا ویا اس کی پاداش میں اسے بھائی پر چڑھا دیا گیا اور اس نے انگریزوں کی دی ہوئی سر اکو بسر وچشم ہنتے ہنتے ہوئے قبول کیا بلا شبہ سر فروشی اور حب الوطنی کی ایس مثالیں اپنی نسل کے لیے سر ما بیافتار ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونیمل ہیں۔
قوی بیجبی کی علمبر دار اور ہند کی جیالی بیٹیوں میں جھائی کی رانی تھمی بائی کا نام نامی میں ج

تعارف نبیں جھالسی کی رانی انگریزوں ہے بغاوت میں ایک ہیروئن بن کے سامنے آئیں۔ جنب

4/جون 1857ء کو جھانی میں بغاوت کی چنگاریاں بھڑ کیس تو مہارانی پھی بائی کو انگریزوں نے ہم طرح کالا کی دیا۔ حالات ناسازگار ہو چکے تھے انگریزوں سے اڑائی کرنے کے سلسلے میں رانی کے مشیروں میں تین گھنٹے تک گر ماگرم بحث ہوتی رہی بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ چا ہے تیجہ کچھ بھی ہوان فرگیوں سے آخری وقت تک جنگ اڑی جائے گی اس سلسلے میں انھوں نے اندرونی کی تھیمہ بائی بولیا کی بھی مکک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے فاصلہ رکھتی تھیں۔ رانی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی مکک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے فاصلہ رکھتی تھیں۔ رانی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی کارلاکرائی قیامت برپاکی کہ انگریز پر چہنوییوں کو یہ کھینا پڑا کہ:

"رانی کے ہمراہیوں میں بےمثال اتحادے"۔

رانی نے اپ ساتھوں میں جوش وولولہ دب وطن دلیری اور خوداعتادی پیدا کی۔اس نے اگریزوں کے خلاف جد وجہد میں مان پور کے راجہ مروان سکھ سے بھی مدد مانگی اور جھانی کی عورتوں کوانگریزوں کے بخیر ظلم سے بجات دلانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کی ترغیب دک۔اس نے نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمنوں سے منظم جنگ کی اور آزادی کا وہ شعلہ جو کوان میں پوشیدہ تھا اسے شعلہ جوالہ بنایا جھانی کی رانی کے توب خانہ میں ایک توب کانام" گڑک بجل" تھا جے رانی کے اسلح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تھی میں ایک توب کانام" گڑک بجل" تھا جے رانی کے اسلح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تھی درحقیقت جھانی کی رونی کو بخو بی سے احساس تھا میدان جنگ میں جذبہ اور اسلحہ دونوں برابر کام کرتے ہیں ای لئے رانی نے تو پیں ڈھا اپنے کا حکم دیا تھانہیں آٹھ تو پیں ٹی بھی گئی تھیں لیکن آگر رانی کو تھوڑ ااور موقع بل جاتا تو جنگ کا نقشہ بچھاور ہی ہوتا ہجھی بائی کے جیالے سابی بجیب عزم رائی کو تھوڑ ااور موقع بل جاتا تو جنگ کا نقشہ بچھاور ہی ہوتا ہجھی بائی کے جیالے سابی بجیب عزم واستقلال کے بیکر سے انہوں نے ہر اہم موقع اور محاذ پر مردائی کا شوت دیا، دیوانوں کے مثل واستقلال کے بیکر سے انہوں نے خود کی آگر واسٹ کی گڑوں میں آگ لگ گئی تو انہوں نے خود کی آگر واسٹ کی کو ترجے نہ دی اور ایک بار جب ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تو انہوں نے خود کی آگر وں بھی نے کو ترجے نہ دی بھی اگی دور بھی جوئے کپڑوں کی ساتھ تھلہ آور وں پر پڑھ کے بھانے کو ترجے نہ دی بھی آگ لگ گئی اور دیمن پر بیا ہوئے۔

پھی بائی کالبی میں اڑیں، گوالیار انھوں نے فتح کیالیکن انہیں وہاں سے بہت جلد نگلنا پڑا تا تیا تو پے نے رانی کا ساتھ دیالیکن سر ہیوروز کی تجربہ کا راور تربیت یافتہ فوج کے سامنے تا تیہ تو پے کی غیر منظم فوج تھہر نہ پائی میدان جنگ میں ایک گولے نے نواب بائدہ کا ہاتھ اڑ گیا جھانی کی رانی کے سینہ پر بھی گولہ آکر لگا اور وہ میدان جنگ میں 18 رجون کو جعہ کے دن 2 ہے شہید ہو گئیں رانی کی لاش صندل کی لکڑیوں کی چتا بنا کرنذر آتش کردی گئی۔اس مہم کے خاتے پر برطانوی سید سالار نے سرکاری ریورٹ میں سے الفاظ لکھے:

"اگرچہوہ ایک عورت تھی کیکن باغیوں کی سب سے زیادہ بہادر اور بہترین نوجی رہنم اتھی۔ باغیوں میں ایک مردھی۔ "

پھی ہائی کے شل جھلکاری ہائی نے بھی انگریزوں کے خلاف بے شل جرائت وہمت کا مظاہرہ کیا وہ پھی ہائی کی فوج میں ایک الیسی خاتون تھیں جن پر جھانی کی رانی کو کھمل اعتاد ویقین تھا جب انگریزوں نے جھانی کا محاصرہ کرلیااور انگریز فوجیوں کا جھانی پر بھندتقر یہا ہونے کوہی تھاتو منصوبہ بند طریقے سے جھانی کی رانی اپنے جانشین فرزنداور محاون فوجیوں کے ہمراہ 4 راپریل کورات میں بند طریقے سے جھانی کی رانی اپنے جانشین فرزنداور محاون فوجیوں کے ہمراہ 4 راپریل کورات میں جھانی چھوڑ کرکالی کے لئے روانہ ہوئیں اس وقت رانی کے بھیں میں جھاکاری ہائی نے فوج کی کمان سنجالی کرنل ہیوروز نے بہی سمجھا کہ میدان جنگ میں بھی ہائی ہی ہیں۔ جو کھوار لئے اپنی صلاحیتوں کا اس وقت تک شوت و یق رہیں گی جب تک انکی جان میں جان ہے ۔وہ اس وقت بک کہ جھانی کو بیانے کی کوشش کریں گی جب تک ان کی گولی میں گردش خون ہے لیکن انگریز فوج کی رسد نے جز ل بیوروز کو کا میابی سے ہمکنار کیا اور بچھی ہائی کو قید کر لیا گیا جو کہ جھاکاری ہائی تھیں۔ انگریزوں کو جب میں حقیقت حال کا علم ہوا تو اجز ل ہیوروز نے جھلکاری ہائی کوڈ شیخ ہوئے کہا:

" تم نے رانی بن کرہم کودھوکا ویا ہے اور پھی بائی کو یہاں سے فرار ہونے میں ہی تہاری جان اول گا"
میں مدد کی ہے۔ تم نے ہماری فوج کی بھی جان لی ہے، میں بھی تہاری جان اول گا"
اس کی اس بات کوئ کر جھلکاری نے انتہائی فخر سے کہا" ۔۔۔۔۔ مارد سے گولی ؟۔۔۔۔
میں حاضر ہوں ،اس دوران ایک افسر نے کہا" بچھے بی عورت پاگل معلوم ہوتی ہے،
" جس پر جزل ہیوروز نے جواب دیا" اگر ہندوستان کی ایک فیصد عوقیں اس طرح پاگل ہوجا کی تو ہم انگریز دل کوسب پچھے چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہوگا"
جملکاری بائی کوقید کرلیا گیا لیکن موقع ملتے ہی وہ رات کی تاریکی میں چیکے نے فرار ہو گئیں جزل ہیوروز نے قلعہ پر حملہ بول دیا۔ وہاں بھی اس نے دیکھا کہ جھلکاری بائی جوابا انگریز دل پر گولیاں برسار ہی ہیں۔ بید کی کے کرفوج نے جھلکاری کو مار نے کے لئے پوری قوت صرف کر دی گولیاں برسار ہی ہیں۔ بید کی کے کرفوج نے جھلکاری کو مار نے کے لئے پوری قوت صرف کر دی

1857 كى لا ائى يى معاشره كے برطبقه كے لوگوں نے حصدليا خواہ امير ہويا كه غريب تعليم يافته به ويا ناخوا نده بوژها بوياجوان ،شاعر بويا ديب ،عالم بويا خطيب يا پحرساج كامتروك طبقه ى كيول نه ہو، انھيں لوگول ميں كانپور كے نزد كي قصبه لوركى رہنے والى عزيزن بائى بھى تھيں جو بنيادى طور يرساج كےمتروك طبقه سے تعلق ركھتى تھيں وہمشہورطوا نف اور بےمثل رقاصة تھيں رتگين مزاج افرادتوان کے ابرو کے اشارے پری تاجے تھے لیکن عزیزن کے دل میں ملک کونلامی کی زنجيرول ہے آزاد کرانے کا جذبہ موجزن تھاوہ ايک تجي محتِ وطن تھي وہ انگريز وں کي کسي تقريب میں شریک نہ ہوتی تھیں انہیں انگریزوں سے سخت نفرت تھی جب7ر جون 1857ء کو کا نپور کے پیشوانا ناصاحب نے ایک تاریخی اعلان نامہ جاری کیا کہ تمام ہندواورمسلمان برٹش حکمرانوں کے مظالم کے خلاف سید سپر ہوجا کیں اور اپنی تحریک کواس وفت تک جاری رکھیں جب تک ہندوستان کو انكريزول كى غلامى سے نجات حاصل نہ ہوجائے تواس اعلان سے عزیزن اس قدر متاثر ہوئیں كہوہ عیش وآرام کی زندگی کونج کرنانا صاحب اور تا نتیا تو ہے کے ہمراہ جنگ آزادی میں مردانہ وار کود یزیں۔دراصل عزیزن بائی کا دل وطن کی غلامی کے کرب کا شکارتھا۔وہ وطن کی آ زاوی کیلیے کچھ کر گذرنے کو بے تاب تھیں۔اس لیے عزیزن نے انگریزوں سے لڑنے کیلئے عورتوں کی ایک بری نوج تیار کی جواسلحداور بارود وغیرہ کوایک جگہ ہے دوسری جگہ تک پہنچانے کا کام کرتی اورزخیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی یہی نہیں بلکہ وہ انگریزوں کے کیمپ میں بھی آتی جاتیں اوران کے تمام راز ہے مندوستانی مجابدین کو باخبرر مقتی چنانچدا یک انگریز مورخ لکستا ب:

" وہ اسلحہ با نم سے گھوڑے پر سوار بجلی کی طرح شہر کی گلیوں اور فوجی جھاؤنیوں میں چکرلگایا کرتی ۔ بھی وہ گلیوں میں گھوم کر بے حال اور زخمی سپاہیوں کو دودھ مشائی بانٹی اور بھی پھل بانٹی تھی۔ بھی زخمی سپاہیوں کی مرہم پڑی کرتی اسکے ساتھ بی انگریزوں کے قلعے کی دیوار کے نیچ باغی سپاہیوں کے حوصلوں کو بردھاتی تھی۔ وہ محاذ پر گولہ باروداورا پے سپاہیوں کو ناشتہ کھانا بھی پہچاتی تھی''

عزیزن کا عاشق شمس الدین کانپور کے باغی سپاہیوں کار ہنما تھا اے عزیزن کی راگ بھیروی سے عشق تھا وہ عزیزن کی مطالم اور بے رحمانہ آل عشق تھا وہ عزیزن کی محفل میں اکثر انقلابی منصوبے بنا تا۔ وہ جب فرتگیوں کے مظالم اور بے رحمانہ آل کے مناظر کھینچتا تو عزیزن کی آتھوں میں آنسوں بھر آتے وہ شیرنی کی طرح منتقمانہ جذبات سے بھر جاتی جب وطن پرستوں نے 10 ام می 1857ء کومیر ٹھ میں انقلاب کا بگل ہجایا تو آنھیں دنوں اٹاوہ کے انقلائی مرکرمیوں میں عزیزان کے بھائی اور دیگر افراد خانوادہ کو اگریزوں نے تربیخ کردیا عزیزان کے لئے بینجر بکل بن کر گری وہ ہافتیار پھوٹ بھوٹ کررونے گلی نصف شب میں شمالدین نے جب عزیزان کو روتے ہوئے درویا خت کی تو اس نے بعد عزیزان کے روتے ہوئے ہوئے در بیافت کی تو اس نے بعد عرفیزان کے دوتے ہوئے ہا گیا ہوئے واقر باء کو گوار کے گھاٹ اٹار دیا ہے انقلابیوں نے میرٹھ مدل، جھائی ، آگرہ علی گر ہو ہے فیرہ میں علم بعناوت بلند کردیا ہے لیکن تم لوگ ابھی تک خاموش بیشے میرٹھ مدل، جھائی ، آگرہ علی گر ہو ہی تھے ہوئے بہتی کا کام کیااور 4 میون 1857ء کو کا تیور میں بعناوت کا بھی نا المائی کردیے گئے نزراتش کردیے گئے کا نیور کی تمام طوائفیں جگ آزادی کی لڑائی میں کو پڑیں انقلابیوں کے درمیان عزیزان اسلی لئے گھوڑ ہے برآ گے آگے چل رہی تھیں وفر گھوں کیلئے جسم کو دیا ہوئی تھیں وہ انقلابیوں کی درمیان عزیزان اسلی لئے گھوڑ ہے برآ گے آگے چل رہی تھیں وہ ترکی وں کیلئے جسم موت بنی ہوئی تھیں وہ انقلابیوں کی ہر طرح سے مدد کررہی تھیں عزیزان کی مقبولیت کا بیام تھا کہ وہ تگی مول سے موت بنی ہوئی تھیں وہ انقلابیوں کی ہر طرح سے مدد کررہی تھیں عزیزان کی مقبولیت کا بیام تھا کہ وہ تگی میں گور ہاتھ میں لیے ہوئے جب سر کوں پڑکٹیس تو تصب کی پوری فضان عزیزان کی جو نے جب سر کول پڑکٹیس تو تصب کی پوری فضان عزیزان کی جو نے جب سر کول پڑکٹیس تو تصب کی پوری فضان عزیزان کی جن میں کی جن کے فعروں سے گور خوت کے انہوں کی خوت کے درمیان کی جن عزیزان کے بارے بیا پی ڈائری میں لگھتا ہے:

" ہتھیاروں سے لیس عزیز ان لگا تارادھرادھر بکلی کی طرح چک رہی ہے۔ اکثر وہ سرکوں پر بے حال اور زخمی باغی فو جیوں کو پھل، دودھ اور مٹھائی تقسیم کر ٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔"

عزیزن کی قائم کردہ ہر بگیڈ آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کے لئے ذہن سازی کا بھی کام کرٹی تھی اگر نو جوان ہرنش سامراج کے خواف سے تحریک آزادی میں حصہ لینے سے کتراتے تو انہیں ایک فاص بیغام کے ساتھ' چوڑیاں'' بھیج کر غیرت ولاتی اس حربے سے بردل نو جوانوں پر فاطر خواہ اثر ہواان کے دلوں میں اس حربے کا نتیجہ سیہو کہ بردل نو جوانوں اور منصے چھپا کر گھر میں رہ پوش جیٹھے ہوئے افراد کی رگ جمیت بھڑکی اور ان میں ایسا جوش وولولہ پیدا ہوا کہ لوگ ہر تم کی قربانی کا عزم دل میں لیے ہوئے گھروں سے نکل پڑے اور ناناصاحب کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔عزیزن کے تعلق اس عہد کا آیک مورقلم کارتھتا ہے:

"عزیزن آزادی وطن کے جذبے سے اس قدرسر شارتھیں کہ برونت نوبی وردی پہنے رہتی تھیں۔اپنے فوجی ساتھیوں سے برابر رابطہ قائم رکھتی تھیں۔ان کے سامنے ایک

ى مقصدتھا لمك كى آزادى، مادروطن كابرنش سامراج كے مظالم سے چھ كارا۔" کانپور کے انقلابیوں کو 25رجون 1857ء کو انگریزوں کے مقابل فتح حاصل ہوئی انقلابیوں كسامن الكريز سيدسالاروهيلر في بتهيار ذال ديتے بناه كزيں الكريزوں كونا ناصاحب في الله آباد روانہ کرنے کے لئے تی چورا گھاٹ پر بھیجا انگریز کشتیوں پر بحفاظت بیٹھ بھی گئے لیکن انقام کی آگ میں جل رہے عوام نے تی چورا گھاٹ برتل عام بریا کردیااورگنگا کا یانی فرنگیوں کے خون سے سرخ ہو كياناناصاحب كوجب اس قتل عام كى اطلاع ملى تو أنھوں نے آنا فاغ آكر اس قتل عام كو بندكراياليكن اس وقت تك بيشار الكريز واصل جهنم سو يح تصد الكريزول كى تقريبا 150 عورتيس اور يج جوباتى رہ گئے تھے تھے تھیں ناناصاحب نے بی بی گھر کی عمارت میں بہ حفاظت پہونیے اکرعزیز ن کوجیلر کی حیثیت ہے متعین کردیا عزیز ن تو پہلے ہی ہے انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں کیونکہ 12 رجولائی 1857 وکو فتح بور کے انقلاب میں جو جانباز انقلابی شہید ہوئے تھے ان میں عزیزن کا عاشق سمس الدین بھی شامل تھاجذبہ انقام سے بھول کے شل نازک دل بھر سے زیادہ سخت ہو چکا تھا چنا نچے عزیزن نے نانا صاحب كے سيدسالار بندت رام جندرراؤتاتيا توبے سے كہاكہ جنگ ميں جب بدلد لينے كاموتع لم تورحد لى نبيس دكھانى جا ہے اس لئے" بى بى گھر" كى الگريز عورتوں كونل كر كے ان كى بےرحى اور مظالم كا ہمیں انقام لیما جا ہے کیونکہ میروبی عورتیں ہیں جوالہ آباد خط بھجواتیں اور جاسوی کرتی ہیں انہوں نے ہی ا ہے شوہروں کو انقلابیوں کو آل کرنے کے لئے بندوقیں بحر بحر کردی تھیں لہذاانقام کا جب موقع لمے تو اے گنوانانہیں جاہے۔ ہمیں انھیں تہدینے کرکے انگریزوں کے مظالم کا بدلہ لیما جاہے۔ بیان کرتاتیا ٹو بے نے جواب دیا بیتمام باتیں درست ہیں لیکن عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردول کوزیب نہیں دیتا تاتیا صاحب کے اس جواب کوئ کرعزیزن نے کہا تا تیاصاحب انگریزوں نے ہماری جیسی ہے گناہ مورتول يرجهي رحدلى اورعفودكرم سے كامنبيس ليا توجم كيول رحدلى سے كام ليس بم توبدله لئے بغير ندريس كے یہ کہ کرعزین "بی بی گھر" کی طرف چل دیں اور دہاں پرسیامیوں کو انگریز قیدیوں کو تا تیج کرنے کی اجازت دے دی کیکن انھوں نے انگریز عورتوں اور بچوں کا خون بہانے سے انکار کر دیا تو عزیز ن نے کہا تم بہادر ہواور ان ناپاک عورتوں کے خون سے اپنی تکواروں کو ناپاک تبیں کرنا جا ہے تو مجھے یہ کام قصائیوں سے لیناپڑے گابالآخرو ہی ہوا جو مزیزان کا منشا بتھا۔ بی بی گھر میں 150 فرنگی عورتوں اور بچوں کو عزیزن نے فل کرادیا پھر بھی انگریزوں کے ہاتھوں کئے گئے ظلم وجرکے مقابلہ لی بی گھر کا بیدواقعہ نہ کہ برابرتھا۔اس واقعہ کے بعد عزیزن کی شہرت جاروا تگ پھیل گئی اس کے بعد جزل ہیوالاک کی فوج نے

پھر حملہ ہول دیااوراس نے آل وغارت گری کابازارگرم کردیااس حالت میں بھی عزیزن نے انتقابیوں کی بھر بور مدد کی لیکن اس عالی حوصلہ اور مضبوط عزم رکھنے والی خاتون کو دھوکہ ہے ایک تاجرنے گرفتار کرادیا۔اگریز جزل ہیولاک نے عزیزن کے حسن پر فریفتہ ہوکر معافی ما تکنے کے لیے کہالیکن اس مجاہدہ نے معافی ما تکنے سے انکار کرتے ہوئے بڑے ہی جرائت وہمت ہے کہا:

"میں صرف برطانوی حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ جا ہتی ہوں" اس جرأت ودلیری کود کی کرجزل ہیولاک آگ بگولہ ہو گیا اور کہا کہ:

"اے گولیوں نے کھول جیے نازک جسم کو کو گئی پڑااس کے تھم کے مطابق عزیزن کے بھول جیسے نازک جسم کو گولیوں سے چھلنی کردیا گیا۔ بیہ حقیقت ہے کہ اہل قلم کے ذریعہ دلیری اور دلا وری کی بیہ خول چکال تاریخ ہمیں عزیزن بائی کے جاہ وجلال عزم واستقلال کے وہ مرقع دکھاتی ہے جو حسن وجمال کے تذکرے سے زیادہ دکش ہے۔

1857ء کی جنگ آزادی میں مظفر گرکی رہنے والی اصغری بیٹم نے بھی برطانوی حکومت ہے بار ہا کھرلی۔ آخر کارگرفتار کرلی کئیں اگر بزوں نے آخیس زندہ نذر آئش کر ویا۔ ناٹاصاحب کی لڑکی میں بائی اسلحہ چلانے میں ماہر تھیں وہ رائی تھی بائی کی طرح اچھی گھوڑ سوار بھی تھیں ۔ انھوں نے گھوڑ ہے پر بیٹھ کر انگریزوں سے جنگ کی بالآخر گرفتار ہوگئیں معافی نہ ماگئے پر آئیس بھی زندہ جلادیا گیا۔ انوب شہر کے تھانے پر انگیے ہوئیں جیک کو اٹار کر ہراجھ نڈالہرانے والی بھی ایک خاتون مجاہدہ ہی تھیں جس کا نام چوہان رائی تھا۔ مظفر گرضلع میں آشاد ہوگ گوجر کے ساتھ جن گیارہ خواتین کو بخاوت کے جرم میں انگریزوں نے بھائسی دی ان خواتین کو بخاوت کے جرم میں انگریزوں نے بھائسی دی ان خواتین کو بخاوت کے جرم میں انگریزوں نے بھائسی دی ان خواتی میں ہی ہندواور مسلمان دونوں شریکے تھیں۔

ہندوستان کواگریزوں کی نملامی سے نجات ولائے کیلئے نہ جانے کتنی خواتین نے بہادری اورولیری کے ساتھ اگریزوں سے مقابلہ کیااور بیسلسلہ آزادی ہندتک جاری رہا۔ آخرکار بغاوت انقلاب کی چنگار بول میں تبدیل ہوکر اگریزوں کی جابراندر تونتوں ، حا کمانہ سطوتوں اور نخوتوں کا فراس رفتہ وفتہ یکھوکی رہیں جتی کے صبح آزادی نمودار ہوئی اور ہمارا ملک بدیش حکومت کی نملامی سے نجات یا گیا۔ لہذاان مظلوم خواتین کی جال فشانیوں ، سرفر وشیوں ، قربانیوں اور بہادر بول ودلیری کا ذکراس موقع پر بھی اشد ضروری ہے کیونکہ اس ذکر کا اعادہ کر کے آج ہم بھی عصر حاضر کی خواتین کو ملک وقوم کی فلاح و بہوداور ترتی کیلئے موصلہ اور سبتی دے سے ہیں۔

وْدُرُو لُولُولُولُ

## و نكاشاه مولوى احمد الله

زمانہ کے کے جے آفاب کرتا ہے ان ہی کی فاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری

(2) جنوری 1858ء تک جھانی کی رانی تکشی بائی اپنے لے پالک بچے کے حق کی طلب گار
تھیں اور اگر ان کے مطالبات اگریزوں نے منظور کر لئے ہوتے تو فرگیوں کی ہوا خواہ (3) رانی
باغی سپاہیوں کے دوش بدوش مردانہ وار اپنی تنظ زنی کا مظاہر نہ کرتیں اور 17 جون 1858ء کو ایک
اگریزافسر کی گولی کا نشانہ نہ نبتیں۔(4) تقریباً بی حشر اور دھی بیگم حضرت محل کا بھی ہوا جواپ
اکلوتے لخت بھر برجیس قدر کے حق کی طلب میں مہینوں برسر پیکار دہیں اور سلم صفائی کی تمام
شرطیں متواتر ٹھکرا کے 7 رابر بل 1879ء میں زندہ در گور کو ہتان نیبال میں پیوند خاک
ہو کیں۔(5) اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ان تینوں والیانِ ملک کی فر مانروائی اگر قبول کرلی جاتی
تو کیا اے جنگ آزادی کہا جاتا؟

ان والیان ملک اوران کے ماتحت افراد میں اتن سکت نہتی کہ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے

افتد ارکولاکارتے کی جرات کرتے۔ یہ جرات ان میں اس وقت آئی جب کسی کا گھر جلکوئی تا پے مصداق خودانگریزوں کے تربیت یا فتہ شالی بند کے سپاہی جن کے جل پر انھوں نے اپنی مکاری سے مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بھیر ، یا تھا، اپنے ند بہ کے جا گیرداری نظام اور تدن کو خطرے میں دکھ کران کے خلاف اٹھ کھڑے بوت اور ان کے خون تاحق ہے گنگا و جمنا کی وادیوں کو داغ دار کر تا شروع کر دیا۔ مر ہد محکریت کے بیٹھوا تا تارا ڈان کے نمر میں نمر ملاتے اور 'ند بہ بچاؤ''کا نعرہ لگاتے ہوئے کا نبورتی چورا گھاٹ کے شرمناک واقعے کے بعد خوزین کی اور بر بریت کے مظاہرے میں ان سب سے بازی لے گئے۔ اگریزوں کی تا دہی اور انتقامی کارروائی میں جزل مظاہرے میں ان سب سے بازی لے گئے۔ اگریزوں کی تا دہی اور انتقامی کارروائی میں جزل منال کی بناری سے کا نبورتک قبل و غارت گری، گاؤں کے گاؤں جاہ و بر باد کرتا اور انگلتان میں خاص تا تاراؤ کے خلاف غصاد در نفر سے کا اظہار انسانیت سوز مظالم کاروعمل تھا۔ (6) نومبر 1859ء خل تا تا اگریزوں کی گرفت میں نہ آیا لیکن جن لفظوں میں آیک ہندوستانی معاصر صحافی نے اس کے داوفرار اضایار کرنے کا ذکر کیا ہے:

" نا نا مفسد ہروت بھا گئے کو تیار ہاں را پی کی دھارا پچتم کی طرف بہتی ہے۔ جو ہیں پر نا نامعون موجود ہاں نا کے ہمراہیوں کے پاس ندو ہیہ ہندسد ہے"(7)

اس عقیدت مندا شہیرا سے بیان سے بالکل مختلف ہے جو ہندوستان آزاد ہونے کے بعداس کے حصہ میں آئی۔ بر خلاف اس دور بھی کے اس آزاد می کی شاکش میں ایک مردمیدان ایسا بھی تھا جو انگریز دول سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے کے باد جودان کے بالاگ تعریف کا ستحق قرار پایا:
جوانگریز دول سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے کے باد جودان کے بالاگ تعریف کا ستحق قرار پایا:
مال محجب وطن کی تعریف سے ہے کہ وہ اس آزاد می کی خاطر جنگ کرتا اور جال بچھا تا ہے جس سے اسے بلاسب محرد میں گیا ہے تو یہ مولوی بلا شہا کہ جھا جب میں کو حاص تھا۔ اس نے اپنی تلوار کسی کو د قابازی سے قبل کرتے دیکھی نہیں کی اور شربی کسی کو طن تھا۔ اس نے اپنی تلوار کسی کو د قابازی سے قبل کرتے دیکھی نہیں کی اور شربی کسی کو ساتھو صدتی وصفائی سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ ساتھو صدتی وصفائی سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ ساتھو صدتی وصفائی سے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا جنواہ کسی قوم سے بوں اس کی یاد کو ساتھوں گے۔ "(8) (تر جمہیلیسن)

" بيمولوي براي صلاحيتول، نا قابل تسخير جمت ، اثل اراد سےاور باغيوں ميں

نون حرب کا بہترین جانے والاتھا۔ (8) (ترجمہ مرتھا مسیائن)

تاریخ میں ہم اس مولوی کو احمہ اللہ کے نام سے جانے ہیں۔ شاہ کی شرکت ایک توصفی
اضافہ اس کئے ہے کہ ان کے مریدان کوصاحب کرامت فقیر جانے تھے۔ قیصر التوائخ میں ان کا
ابتدائی تعارف ای کلمہ فقیر سے ہوا ہے اور بجائے" ڈنکا شاہ" کے جوان کی مقبول عام عرفیت تھی
"نقارشاہ" لکھا ہے۔ (9) سبب یہ ہے کہ جب وہ عوام کو بیدار کرنے اپنی تبلیغی جماعت کے ساتھ
نظتے تھے تو مرید آگے آگے ڈنکا بجاتے ساتھ ہوتے تھے۔ مرقع خسروی نے ان کا واجبی تعارف
قدر سے تفصیل سے کیا ہے:

" حقیقت حال احمد الله شاه ، جرار بے مثال بظاہر صاحب کمال۔ بیخص ، مردسیاح ویخی،صاحب اخلاق وسیع ،خوش رو، ژولیده مو، ریاست شناس ،فقیرلباس ، يرسِن عاليس باانتساليس، ايك من وسال ، صاحب حسن وجمال، رئيس زادگي بشرے ہے عیاں اور شجاعت بیروں از وہم وگماں ، کسی مغربی اضلاع کارئیس زادہ تھا۔ حقیقت مولودومسکن ہے اس کے کوئی مطلع نہ ہوا۔ ابتدائے من میں فکر بلند وہمت ارجمندے ذوق وشوق میں آ گےا ہے وطن سے نکلے۔ دس بندرہ آ دمی گھوڑا مع نشان نقارہ ساتھ ایک اجلی وضع ہے سیاحی دور ونز دیک میں رہے۔لوگ ہرجگہ کے فقیرذی اعتبار شریف صورت باو قار سمجھ کر بخیال کمال اور کوئی بنظر حسن و جمال ریاست خصال گرویده ہوکرشرا نطقظیم وتکریم بجالاتے۔ چنانچہ پہلے اس سےاس ملک اودھ میں ابتدائے انگریزی میں وارد لکھنؤ میں ہوئے اورمحلّہ گھیاری منڈی میں مخبرے تھے تب لوگ یہاں کے بھی رجوع ہوئے ، ڈیچے کی جوٹ نقارہ فقر وكمال كا بحايا كئے۔ اعلانيہ كہتے تھے كہ انگريزوں كوغارت كرنے آيا ہوں۔ ہنو مان گڑھی کھودنے جاتا ہوں۔ آخر جب بہت اس طرح کی بڑیں مارنے لگے تب حکام ذی انجام بدحظ ہوئے۔شہرے باہر علے جانے کا تعلم قطعی دیا۔"(10) اقتباس اگر چەطوىل بےليكن كاشف حال ، زبان اوربيان كےلطف سے

خالی نبیس اور وہ حوالہ ہی کیا جوراوی کی روایت کونچوڑ تے ہوئے خلاصہ میں اصل

عبارت کی روح کو مجروح کردے۔آنے والی سطروں میں التے تذکرہ نگاروں کی

پیروی کو برقر اررکھاہے۔

1856ء میں واجد علی شاہ کو تخت و تاج ہے محروم کرنا نہ صرف گومتی اور گھا گھرا کی وادی بلکہ ا گنگ وجمن کی تاریخ میں بھی ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔واجد علی شاہ کوسلطنت جانے کا جتنا قلق تفاعام ہندوستانیوں کوشایدان ہے زیادہ اس کا افسوس تھا۔صرف باشندگان اودھ کا کیا ذکر کتنے ہی بندگان خدااین روٹی روزی اور جاجت روائی کی خاطرای آستانے پر تکمیہ کئے ہوئے بیٹھے تھے اور اگر واجد علی شاہ کا بیان درست ہے تو صرف ان کے عہد میں دس ہزار افراد نے انگریزی اور دوسری ریاستوں کی سکونت ترک کر کے مملکت اور چیس بودویاش اختیار کی تھی۔ (11)ان سب کی آس براوس براتی و کھے کر 1855ء ہے ہی ایسی خفیہ تحریکیس کلبلانے لگی تھیں کہ اس آئی کو كيے الا جائے۔(12) تاج كمن ملكى كا سودا سر ميں سائے احمد الله اى زمانے ميں كھنو آئے ليكن تعجب ہے کہ مولوی سیدامیر علی کے سلسلے میں ہمیں اس کی شرکت کا ذکر نہیں ملتا۔ شایدای واقعہ کی شہرت نے ان کومتو جدئیا کیکھنو کوان کی ضرورت ہے۔ تکھنو سے فیض آبادشہر بدر کئے جانے پراحمد الله كے زہبی جنون ميں كھاضا فد ہى ہوا۔ انھول نے سكندرشاہ كے لقب سے ہتھيار بندم يدول کے ساتھ وہاں کے بازاروں میں گشت لگانا اور انگریزوں کے خلاف زہرا گلنا شروع کیا۔ مقامی ہندوؤں کواحمہ اللہ کی فتندانگیزی ہے کوئی دلچیسی نتھی لیکن انگریز جوابھی کوئی برس دن پہلے مولوی سیدا میر کا سراُ تار کے (26 صفر 1272 صطابق 7 نومبر 1855ء) چین سے بیٹے بھی نہ یائے تھے اس دوس نسادی مولوی کو کب برداشت کر سکتے تھے۔17 فروری 1857 وکوایک معمولی می جھڑپ کے بعد جس میں احمد اللہ کے دس فدائیوں میں سے تین کھیت رے سامراجی جاہ وجلال کو بیج جانے والا يكلم وفيض آبادكي فوجي جھاؤني ميں قيد كرديا كيا۔ (13) عوام اور خواص كو ورغلانے كابيا جھا موقع تھا کداب فوج میں تھس کے فوج کو بھڑ کا یاجائے۔اس کا پھل یانے میں کچھ بھی در تبین ہوئی۔ 10 مئى 1857ء كو مير تله مين الكريزول كو" مارو بها كنے نه يائے" كا نعره بلند موا تھا۔30 مئی تک لکھنؤ کے اصلاع تک اس کی لہریں چینجے لگیں۔(14) سابق مرکزی مقام فیض آباد میں ان کا جماؤ ہوا تو 8 جون کوفیض آباد کی مکڑی بھی ان کی شریک ہوگئی (15) کیکن سے باغی نوجیں بجائے دلی کارخ کرنے کے لکھنؤ کی طرف راہی تھیں۔فیض آباد چھاؤنی کے نامی رسالدار سيد بركات احمد كي همراي مين احدالله بهي تنهي:

" پہلے فوج نے چاہا کہ اسے اپنا افسر کریں ، ہمارا مر پرست ہولیکن اس کی باتوں سے ڈرے کہ ہندو سے بہت بیزار ونفرت رکھتا ہے۔ اکثر انقام ہنو مان گرھی کو بھی کہتا ہے میادا اس کی جہت سے پھر ہندومسلمان میں صورت فساد نکلے۔ اس جہت سے انسرنہ کیا۔ (16)

دھن کے کیے سیدگری کے فن اور رموز سے بخو بی واقف احمد اللہ شاہ کو اس کا بظاہر کوئی ملال نہ فا۔ تو کلت علی اللہ وہ اپنی جانبازی اور کارگز اری سے ایک مقام کے طلب کار سے یکھنو کینیجے سے بہتے نواب سیج کی منزل پر:

"احمدالله بھی بارادہ فاسد بادشاہت تکھنو فوجی باغی کے ساتھ تھا۔افسروں ے کہنے لگا ..... '(17)

سیکھنو کے کسی امیر کی کارستانی کا مدادا تھاجو ہاغی فوج کولوٹ لینے کی غرض ہے رچی گئی تھی، " ہادشا ہت لکھنو" کے مدعی کی سوجھ ہو جھ سے پٹ پڑی ۔اپنے ضلوص اور دانائی کی متواتر دھاک بٹھانے کے بعد پھرتو:

"بیبنی کہ جس سے سنودہ میال کے اور جسے دیکھو گویاان کا بندہ ہے، (18)

تواب سخنج بارہ بنکی سے آگے بڑھے تو منزل" سپاہ بغاوت پناہ" کی کئی چھوٹی جھوٹی کلڑیاں

ان کے جلومیں تھیں اور سابق ناظم خان علی خان سلون غازی شاہ جہاں پوری ان کے حمایق سے (19)

" شاہ احمد اللہ خدا کی پناہ انتہا کا جری ، خدا جانے کون آدی ..... بے بدل خدا ساز

کرایاتی ، عاقل ، دلا دری بیس سب سے افضل ..... جس نے ان کی حرکات دجلادت اور

خرق عادات شجاعت دیکھی فرشتہ گویا سمجھا ..... اور مرشد جان کے آگے کیا" (20)

30 جون 1857ء (7 ذیقعدہ 1273 ھے) لکھنو کے ناکے پر (21) چہٹ کی گھمسان لڑائی

میں احمد اللہ شاہ کی دلیری اور ان کے ساتھیوں کی جانبازی کے جو ہرا در کھلے۔

"ایک ایک نے دو کئے تقریباً ایک سوچالیس گورے کا م آئے ، سکھ تلنگی

گولہ انداز دغیرہ بہت کٹ گئے ، کشتوں سے داستے اٹ گئے ۔" (22) ہمگوڑوں

کور گید تے ہوئے کیے بل پر عین مچھی بھون کے نئے آ ہنجے۔" چیف کمشنر

بہادر' (سر ہنری لارنس) کی بدھوای کا بیا عالم تھا کہ بیلی گارد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں' پھا ٹک کا موقع (موکھا) کہاں ہے؟' (23) ایسے ہنگام کارزار میں کچھ مشکل نہ تھا کہ بیلی گارد میں داخل ہوجائے لیکن احمداللہ شاہ کا پیرزخی ہوا تارے والی کوشی کو اپنا مشتقر قراردیا۔ (24)

انگریزوں کو اپنے وسیع مسائل کے بادھف جب جب کسی دلیں ریاست پرافشکرکشی کی ضرورت پیش آئی دوسری ماتحت ریاستوں کولوٹ کے فوج اور اسباب جنگ مہیا گئے۔احمداللہ فقیر کے پاس سوائے ہمت حوصلے اور جوش ایمانی کے تقاہی کیا جوروئے زمین کے فطے زیر وزیر کرنے والوں سے لو ہالینے کی سوچتے۔لیکن بقول اقبال ع:

## "مومن بوب تغ بهي الرتاب سيائ"

کرهمه کدرت ہے ایک کثیر تربیت یافتہ نوج جوسر کاری خزانے لوٹ کے اور بھی ڈھیٹ ہوگئی تھی ان کی تابع تھی اور کھنٹو کے رئیسوں کا تمول انگریز دوسی اور بے نگری نہ جھا کش گھائے گھائے کا پانی پے سلاطین دکن کے نام لیوا (25) کو پہند تھی نہ انگریزوں کے خلاف صف آرانو جیوں کو ۔ (26) احمد اللہ فقیر دعویدار تاج دسریر کی شہ پر علی نتی خال '' وزیر بد تدبیر'' کا محل وہ پہلا گھر تھا جو لئے دول کے مشق سم کا نشانہ بنا (27) اور پھر 30 جون ہے 5 جولائی تک چن چن کون کے وہ تمام گھر لئے رہ بر بر بر گھریزوں سے من پر انگریزوں سے ساز باز کا شہر تھا خودا حمد اللہ کی نظر رئیسوں کے خاصے کے گھوڑوں اور بھی کہ جو چیز میں رئیسوں کی شان کہلاتی ہیں میدان جنگ ہیں سپاہی کی جان ہوتی ہیں۔ بھیاروں پر تھی کہ جو چیز میں رئیسوں کی خان سے منان کہلاتی ہیں میدان جنگ ہیں سپاہی کی جان ہوتی نظر رہی ہو کہ غیر مسلم اور غیر فوجی جو آن کے مخالف تھے مالی دنیا سمیٹ کے ان کے ہم نوابن جا کیں گے ہوکہ غیر مسلم اور غیر فوجی جو آن کے مخالف تھے مالی دنیا سمیٹ کے ان کے ہم نوابن جا کیں گئی کو سونی گئی۔ (29) کل سپاہ بعنادت کی ان کے آگھ میجی تھی۔ (30) لیکن ایک جہادی مولوی کا یہ گئی۔ (29) کل سپاہ بعنادت کی ان کے آگھ میجی تھی۔ (30) لیکن ایک جہادی مولوی کا یہ گئی۔ ورج شاہی خاندان کے پشتی نمک خواروں کو کہ گوارا ہوسکتا تھا:

"ان کی بساط نو چیدہ تارا کوشی کی الث دی، اسباب لوٹ لیا۔ شاہ جی کوزیر چماق کندہ رکھ کرنکال دیا، وہ نظے پاؤل بھاگ کررگھونا تھامراؤ منگھ کی پلٹن میں جا چھپ رہے" (31)

اس طولف الملوكى كے انسداد كے لئے ارباب لشكرنے راجہ ہے لال سنكے نفرت جنگ پسر غالب جنگ كى تحريك (32) اور:

"شاہ جی کی مشاورت ..... پرمیرزابرجیس قدر بہادرشا بزادہ نابالغ حضرت

ملطان عالم .....کو ..... ریاست کی گدی پر لا بٹھایا ..... کل سپاہ بے پناہ نے نذریں
دی اور شاہ صاحب نے خیرے دعائے خیر ( ہے ) گود بھری ۔ ( 33 )
احمد اللہ شاہ کے اس ایٹار کا حضرت کل کو بخو بی احساس تھا کہ یک جہتی میں بھوٹ ڈالنے ہے بازآئے:

" بیگم صاحب جناب عالیہ نے فور اُبہت سے خوان اور کشتیاں مملوبہ تحاکف عمدہ اور بے حساب ڈالیاں سب تربختی کی نشانیاں شاہ جی صاحب کی خدمت میں بھیجیں ۔ دعوت کی تیاریاں ہو کمیں۔ وہاں شاہ صاحب کے یہاں دربار عام تھا، سوار اور پیادوں اور آفسروں اور اضروں اور حاجتندوں کا اُژ دہام تھا۔ سب سمجھے تھا، سوار اور پیادوں اور آفسروں اور اخسروں کی سیر ہوئی۔" (34)

اودھ کی ہائی فوجی فکڑیوں کے بجائے دتی کارخ کرنے کے تکھنے گھیر کے لانا غالبًا احمد اللہ شاہ کا کارنامہ تھا۔ (35) جواس شہر کے لوگوں اورغم وغصہ سے انچھی واقفیت رکھتے تھے لیکن اس کے اصلاع کے ہندوؤں کے اپنے دورول میں مطلق پروانہ کی کہ رام چند جی کی اس گدی (36) کو برہان الملک اور ان کی اوالا دیتے سواسو برس سے پچھاو پر کیوں کران ہی رام چندر جی کے مانے والوں کی رضاور غبت سے اپنامطیع اور فر ما نبر دارر کھا۔ گلی گلی اور نگری ٹھری ڈھنڈور چی کی پکارکہ:

" خلق خدا کی، ملک بادشاہ دتی کا بھتم میرزابرجیس قدرکا، ان کے دل پر یقیناً شاق گزرتی ہوگی کہ جومندانھوں نے اپنے لئے بچھائی تھی اس پر ایک ناز پروردہ نا تجربہ کار، آشوب زمانہ سے برگانہ '' کنہیا'' (37) براجمان ہوا۔''

قیادت کے شرف سے محروم رہنے پر میمکن تھا کہ احمہ اللہ شاہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے شاہان اودھ کے عیب گنوا ناشروع کردیتے لیکن ہجائے اس مکروہ فعل کے جس سے پچھ حاصل ہونا محال تھاڈ گی پٹنے کے ہفتہ عشر سے کے اندر" فتح اسلام" کے نام سے اپناایک پیغام ہندوستانی مونا محال تھاڈ گی پٹنے کے ہفتہ عشر سے کے اندر" فتح اسلام" کے نام سے اپناایک پیغام ہندوستانی مونام کی اطلاع کے لئے جاری کیا جس میں مشرک انگریزوں کی چالبازیوں اور تباہ و ہر باوکرنے کی

تا کید کے ساتھ ہندوؤں کو متوجہ کیا گیا تھا کہ مسلمان بادشاہوں کی سر پرتی ہیں وہ کیسی عزت اور خوشھالی اور زندگی بسر کررہے تھے۔ بیدوورا ندیشی ہندوستان ہیں اپنے خلیفۃ اللہ ہونے کے دعوے کے بیش نظر کی گئی تھی اور ان کو شاید امید تھی کہ وہ ایک دن شیر شاہ سوری کی تاریخ دہرانے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔

بیلی گار دکوقاعہ بندائگریزوں ہے خالی کروانا ایک مہم تھی جس کا سلسلہ پہلی جولائی ہے 22 نومبر 1857ء تک (39) بغیر کسی انجام تک پنچ چاتا رہا۔ 25 ستبر 1857ء کوانگریزی فوج کی چھوٹی ک کھڑی محاصرہ تو ڑکے اور جزل نیل (40) جیسے خونخوار آزمودہ کا رسپا ہیوں کو کھو کے بیلی گارد کے اندر داخل تو ہو گئی لیکن محصور انگریزوں کو نجات دلانا تو در کنار ہندوستانی سپاہیوں کی کھڑت کے پیش نظر سیج سلامت حصار ہے باہر نگلنا ان کو بھی دشوار نظر آیا۔ احمد الشدشاہ اس زور کرائی کے خاموش تماشائی سیجے:

"سید برکات احمد جنزل فوج باغی ..... بیوگل بختا ہوا .... بنگے بم مہاد ہو کہتے ہوئے بیلی گارد پر چلے۔ گرسوار وتوپ خانہ خدا کے نصل سے خاص بازار ہے آگے نہ بڑھا۔ شاہ جی بھی برائے سیر سوار ہو کے آئے کہنے لگے بید دھاوا ٹاخق ہوتا ہے جب تک میں نہ کہوں گا۔ پیش نہ ہوگا" (41)

یہ فوجی قواعد تقریباً روزانہ ہوتی ۔اور چند آ دمی ادھر اور ادھر کے ضائع کر کے ٹائیس ٹائیس فش نتیجہ لکاتا۔ایک دوسرے موقعہ بر:

"احمد الله شاہ فقیر نے فوج سے کہلا بھیا کہتم ہمارے نوکر ہواور بیٹم کے علم سے لڑنے جاتے ہو۔ اگر بیٹم عظم لڑنے کا دیتی ہیں، شخواہ بھی وہی ویں گی۔ جواب ویا ہم سب بھو کے ہیں۔ جب تک ہمارے بیٹ کی خبر نہ لی جائے گی ہم مرنے نہ جا کمیں گے۔ مموفال یا بیٹم صاحبہ خود جا کیں۔ "(42)

دراصل بدلالی فوج کے اپنی جان عزیز رکھنے والے عہد بداروں سے روپے انتیفنے کے ہتھکنڈ سے متھے۔ جزل ، کپتان اور داروغہ کہلانے والے بیشائی ملازم (جن میں سے بیشتر انگریزوں کے مجر شھے) ایبا کارنامہ انجام دینا چاہتے تھے جو تربیت یافتہ فوج کے ہی میں نہ تھا۔ (43) ادھرفوج لکھنو والوں کی چندروزہ صحبت سے اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ جب بیلی گاروخالی میں دھا۔ (43) ادھرفوج لکھنو والوں کی چندروزہ صحبت سے اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ جب بیلی گاروخالی

ہوجائے گا تو ان کی ضرورت باتی نہ رہے گی۔ بیخاطر داری چندروزہ ہے، آھیں مرنے مارنے کی اور طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ (44) قیصر التواریخ نے باغی فوج کی تعداد تلنگہ، سوار، تو پ خانہ پچاس بڑاراورفوج شاہی مع '' کہار (دیباتی)' ایک لاکھ پچاس بڑار پانچ سوکھی ہے۔ (45) احمد اللہ شاہ کی طرف ہے جمعہ کو تماز جمعہ کے بعد بیلی گارد پر جہادی حملہ کا اعلان ہوتا (46) اورصورت حال کا جائزہ لینے کے بعد ترک کردیا جاتا:

"31 جولائی 1857 کو جب نوح مع احمہ اللہ شاہ فقیر دھادے کو تیار ہوکر چلی شاہ جی کے آگے نقیب بولتا جاتا تھا ڈ نکا بجتا ہوا۔ جب مور چوں پر پہنچے۔ روئی کے گھے جا بجار کھے ان کی آٹر میں دھاوا کیا ۔۔۔۔۔۔ سرکار میں دفعتا ایک ہرکارہ خبر لایا دھاوا پیش ہوگیا۔ سب اگریز مارے گئے ۔۔۔۔۔دوسرابھا گئے کی خبر لایا، یہ سنتے ہی تاطم پڑگیا۔ "(47)

ذرای جیت پرخوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے مال غنیمت پرٹوٹ پڑنا اور نقشہ بگڑتا دیکھ کے بھا گئے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں تیزی دکھانا اس فوج کا دستور بن گیا تھا جواحمہ اللہ شاہ کی مدد کیلئے بھیجی جاتی تھی۔ایک شروع کے معرکے میں:

" چھودن اور رات تک طرفین سے مین کو لے اور کولیوں کا برستار ہا۔ جمعہ کے دان وقت عصر احمد اللہ شاہ نے دھاوا کیا۔ بیلی گارد کے زیرد بوار پھا تک پر جا پہنچا ..... کھورین کو یقین اپنی ہلاکت کا ہوگیا ..... کورے ہندوستانی جتنے مور چوں پر بینچا دن کے علی الاتسال لڑنے سے تھک گئے تھے، ہاتھ پاؤں سب ک سکت پر تھے کئی وان کے علی الاتسال لڑنے سے تھک گئے تھے، ہاتھ پاؤں سب ک سکت جاتی رہی تھی ۔ خصوصاً میم کا حال اضطرار وسراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہر جاتی رہی تھی ۔ خصوصاً میم کا حال اضطرار وسراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہر بین کو جات تدم سے قدم سے قدم سے قدم سے قدم سے قدم کے گئی نہرہی۔ "دان کی نہرہی کی جرائے قدم سے قدم سے قدم سے قدم کے دیں اس حملے میں سب کا کام تمام ہے گرکسی کی جرائے قدم سے قدم سے قدم سے قدم ان کی نہرہی۔ "(48)

اکیلا چنا بھا ڑنہیں پھوڑتا۔احمداللہ شاہ نے اپنے کفن پر دوش جیالے کسی اور دن کے لئے ذخیرہ کئے تھے۔ یہیں کثوادیتے تو اس ونت کون کام آتا۔شاہی اہل کاروں نے کئی پرانے کما ندار موتو ف کر کے جیمیوں اپنے متوسل بھرتی کئے تھے۔ (49) یہ اپنی کارگز اری دکھاتے بھی تو کیوں؟ جب ادھررزم گاہ میں بیادے اپنی جان کی بازی لگائے منھ پر گولے کھارہ ہوتے ان کے آتا کوں میں ہے ' وہاں کوئی نہ جاتا، یہاں مند پر بیٹے، تکیہ لگائے پادر ہے ' (50) ہوتے ۔ پروڑوں کے اس دنگل نے ' عیش باغ میں بندروں کی لڑائی دیکھی ہو (51) تو دیکھی ہو، لاش پر لاش گرتے بھی نہ دیکھی ہو گا۔ اگر یزوں نے آتھی جس عافیت کی زندگی کا عادی بنادیا تھا، احمد اللہ شاہ جیسے خدائی فو جداروں کی لائی ہوئی آفت مفت کی بلائے تا گہائی تھی جوسانپ کے منھ میں اللہ شاہ جیسے خدائی فو جداروں کی لائی ہوئی آفت مفت کی بلائے تا گہائی تھی جوسانپ کے منھ میں کرائے پر پانی پھیر نے کے بجائے ایس نیک ساعت کا انظار کرتے رہے جب میدان کا رزار کرائے پر پانی پھیر نے کے بجائے ایس نیک ساعت کا انظار کرتے رہے جب میدان کا رزار پھر گرم ہوااوران کواسے جو ہردکھانے کے مواقع لیے۔

احمداللد شاہ کے لئے وہ نیک ساعت آئی تو سہی لیکن کب؟ جب انگریزی فوجیں گورکھوں 'جوٹیوں اور سکھوں واپی کمک میں لئے دئی کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد لکھنو کے افق پر منڈ لانے لگی تھیں۔ باغی فوج کی ہمت مجمراور نومبر 1857ء کے معرکوں کے بعد پہلے ہی پہت ہو چکی تھی۔ مارچ 1858ء کی بورش پر بالکل ہی جواب دے گئی۔ لانے سے زیادہ لڑا نامشکل سمجھا جا تا ہے اور نظم و صبط فوج کا طرہ اخریاز ہوتا ہے۔ (52) انگریز افسروں سے قطع نظر'' سرتاج افواج'' سید برکات احمد رسالدار کو کھوکر (53) اور لوٹ ماراور مہینوں نہتے عوام کے قبل و غارت گری نے باغی فوج کو بے نتھا بیل بنادیا تھا جو کسی کے قابو میں شہراد کی جیبت اس پرمستز اوالڑائی جب قیصر باغ سے ہوتی ہوئی لکھنو کے گل کو چوں میں پھیل گئی ، خان علی خان غازی اور فیر وزشاہ دتی کے شہرادے ، احمداللہ شاہ کے ہمراہ الگ الگ مورجے لے ان کے ساتھ تھے:

"شاہ جی گھراکر ہرتا کے سے فوج کولاتے تھے کی کے پاول نگھرتے تھے اور گورے کے عام سے بھا گئے تھے حالانکہ سب صاحب ہتھیاراور کار زار ہندستان دیکھے ہوئے تھے۔"(54)

27رجب 1274 ہوفت ظہر حضرت کل نے قیصر باغ کو خیر بادکہااور قبل مغرب 29رجب مطابق 16 مارچ 1858 و اکستو کو۔ (55) یہ درمیان کے دن پناہ کی تلاش میں پابیادہ ایک ایک مطابق 16 مارچ 1858 و ایک ایک درمیان کے دن پناہ کی تلاش میں پابیادہ ایک ایک قدیم ممک خوار کے دروازے پردستک دینے اور آزمانے میں گزارے کہ یہ کہیں انگریزوں کو اپنی خیرخوابی جنانے کی غرض سے خبرتو نہ کردیں گے۔ گردات کو شاہ جی کے مکان قدیم میں

رئتی تھیں (56) کہاں ہے محفوظ ترجائے پناہ لکھنو میں اور کہیں نہیں تھی۔ ''ال کو دواور دو کو ہار کی ڈ'' کی دہ تاقت کا میں قتی ہے رہا ہوں سے

''ایک کودواوردوکو چار کرنے'' کے مشاق بلکہ مشاق اجمد اللہ شاہ کے لئے پوری طرح سے
کھل کھیلنے کا بہی موقع تھا۔ چوکھی کڑائی شروع کی ، یعنی بھی شہر کے ایک کونے پرتو بھی دوسرے:
''30 ررجب … فوج انگریزی نے پہلے چاہا … حیور شیخ سے داخل شہر ہو،
پلٹن جنگ بہا در بیش باغ سے ۔ احمد اللہ شاہ سرائے معتمد الدولہ سے فوج لے کر
عیش باغ میں جا پہنچا۔ خوب تکوار چلی کئی سو بحوثیا مارا گیا۔ آخر باغ سے انھیں
مثاویا۔ وہ سب سٹ کر کنار شہر آئے۔ ادھر سے فوج انگریزی آتی تھی ۔ وہاں بھی
شاہ جی دل کھول کر کڑے ۔ فوج انگریزی کو نہر سے اس پار انز نے نہ دیا۔ شاہ جی ک
طرف سے تین چار تو پھی چلی۔ جب فوج انگریزی نے دھادا کیا پہلے تملہ میں
سوار بھا گے۔ وجداس کی ریم تھی دی کہ تین دن رات سے سوار ہر طرف دوڑتے رہے

اورخود شاہ جی بھی نوح کو ہرطرف ہے گھیر کرلاتے تھے'۔(58) اس گھمسان کی جنگ میں لا کھ توجھم وکرنے کے باد جود:

'' غرہ شعبان پنجشنبہ کو گورے چوک ، فرنگی کل ، نخاس ، کاظمین ، منصور گرتک کیے۔ سیال گئے۔۔۔۔۔ ایک مور چہ گھنٹہ بیگ کی گڑھیا پر قائم کیا مقابل درگاہ حضرت عباس ۔۔۔۔ شاہ جی نے ہٹ کر سعادت کنج ال کوشی پرمور چہ قائم کیا۔ دونوں طرف ہے گولیاں برس رہی تھیں۔ اس عرصے میں گورے رعایا کے کوشوں سے داخل درگاہ حضرت عباس ہوئے (دہاں صدہا عورات پر دہ نشین کا جمع تھا)۔۔۔۔۔ ہما ہے۔ قریب عصر شاہ جی کو دومر پر زبر دئی بظول میں ہاتھ دے کر مجبوب تینج تک ہیادہ سے معارش کے ۔۔ وہاں سے گھوڑے پر پڑ ھے۔۔۔۔ تا کہ موئ ہاغ سے اڑتے ہوئے لگلے سے آئے۔۔ وہاں سے گھوڑے پر پڑ ھے۔۔۔۔ تا کہ موئ ہاغ سے اڑتے ہوئے لگلے بیارے ہوئے انگلے کے اس بیارے ہوئے انگریزی بھی تعاقب میں ۔ قریب شام شاہ جی کسمنڈی کے تا لئے کے اس بیارے ہوئے انگل تھی بارے ہوئے انگریزی اور شاہ جی آئی ۔ رعایا غریب جوشہر سے جان ۔ پیا کر نگل تھی ما بین فوج انگریزی اور شاہ جی آئی۔ رعایا غریب جوشہر سے جان ۔ پیا کر نگل تھی ما بین فوج انگریزی اور شاہ جی آئی۔ رعایا غریب جوشہر سے جان ۔ پیا کر نگل تھی ما بین فوج انگریزی اور شاہ جی آئی۔ رعایا غریب جوشہر سے جان ۔ پیا کر نگل تھی ما بین فوج انگریزی اور شاہ جی آئی۔ کہوم ہوگئی۔'' (59)

شاہانِ اودھ صرف نام کے غازی تنے اور بینام نامی بھی انگریزوں کو گوارانہ تھا۔ (60) بیگم حضرت محل کا بیسید میر غازی ان ہی انگریزوں کو ترکی بیتر کی جواب دیتا اپنی بیگم کے سے عزم کے

ساتھ لکھنو سے رخصت ہوا کہ یہ فیصلہ کن معرکہ نہ تھا زندہ رہے تو پھر ملیس کے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔

خان بہادرخاں ، حافظ رحمت خال کے پوتے ، اور فیروزشاہ ، بہادرشاہ اول کے بر بوتے ،
احمد اللہ شاہ سے پہلے ہی بچھڑ بچے تھے۔ تین تفرقہ ہونے کے باوجودان دھن کے بچے تلوار کے دھنی
سپوتوں کوایک ہی مگن تھی کہ غاصب فرنگیوں کو کیونکر دفع کیا جائے۔ روبیل کھنڈ کواپی جولا نگاہ بنائے
احمد اللہ شاہ نے شاہجہاں پور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے خلیفتہ اللہ اور بادشاہ ہندوستان ہونے
کے (61) اعلان کے ساتھ اپنے تام کا سکہ جاری کیا۔

سکه زد بر مقت کشور خادم محراب شاه حای دین محمد، اخمد الله بادشاه ( 2 6)

اس تن برتقدیر ہے تاج بادشاہ نے اپنے پیرمحراب شاہ سے تن برمرگ دینے کی بیعت کی محمی ۔ (63) اسے مصالحت کے بہانے گڑھی ہوا کمین کے راجہ جگن ناتھ کی دعوت (64) کہنے یا ایفائے عہد کی گھڑی ۔ 15 جون 1858ء شاہ جی نے جب دہاں چہنچنے پر گڑھی کا دروازہ بند پایا تو اپنے جنگی ہاتھی کو بے جگری سے مہمیز دی کہ دروازہ بیل کے اندھس جا کمیں ۔ راجہ کے بھیتیج زبت سنگھ (65) نے اندرے کولی چلائی ۔

احمدالله شاہ اوران کے دست راست شفیع الله خال، رئیس نجیب آباد وہیں ہودے کے پاس بی فرجیر ہوگئے۔ (66) دیند ارول کے دین وائیان کی خاطر اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر لیے سر گردال مجاہد کا سرشا بجہال پور کی کوتوالی پر لئکا دیا گیا اور دھڑ نذر آتش کر کے خاک ندی میں بہادی گئے۔ (67) فرزندان تو حید میں سے بھینا کچھاوگ ایسے بھی ہوں گے جو بجائے عبرت کے دعا کے مغفرت کے دعا مخفرت کے ماتھ آرز ومند ہول گے کے خدا ایسی بی موت ان کوبھی نصیب کرے کے مغفرت کے ساتھ آرز ومند ہول گے کے خدا ایسی بی موت ان کوبھی نصیب کرے کے

ہم ہی ہے اے مجاہدہ جہان کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے تہاری مشعل وفا فروغ مشش جہات ہے تہاری ضو سے پُر ضیا جبین کا نتات ہے تہاری ضو سے پُر ضیا جبین کا نتات ہے کواپک بقا ہوتم جہاں اندھیری رات ہے

حواثي ومآخذ

Chopra, Dr.P.N.: Who is Who of Indian Martyers, vol 111, (1973) Sen, S.N.: Eighteen, Fifty seven, Pub. Division, N. Delhi, (1995) Taylor, P.J.O.: A Companion to the Indian Mutiry of 1857, (1997)

احسن التواريخ بنشي رام سبائے تمنا بكھنۇ 1289 ھ قيصرالتواريخ ،سيد كمال الدين حيدر بكھنو 1896ء مرقع خسروی، شیخ محم عظمت علی ، مرتبه ڈاکٹر ذکی کاکوروی بکھنو 1986ء نظاره، مفته واربكهنؤ ملكه حضرت كل نمبر 1962 ء

حوالهجات

2-الفِناص33

1- نيرس 46، 243

3- تائی رائے کی کتاب پر تبعرہ کرتے ہوئے رور انکشو کھر جی ، اخبار ٹیلی گراف کلکتہ 2006 كا بحولا كي 2006ء

4\_شيرس 171 اورس 364

5۔حضرت محل کی بہومہتاب آرااختر بہوبیگم کا اپنے شوہر برجیس قدر کے لئے امان اور مراعات کی خاطرسیاس تامہ بنام حکومت بند (1891ء) اگر جیہ مال اور بیٹے دونوں کے نام سرکش باغیوں کی فہرست سے 1863ء میں ہی خارج کئے جا بیکے تھے۔ (دیکھئے ٹیلرص 365)

35700-8

6\_شارص 40-234 7- اودها خبار بكھنو، 29 رنومبر 1859ء

10 \_مرقع خسروي ص 501

9\_ قيمرالتواتخ ص203

12\_واجد على شاه كي او بي اور ثقافتي خدمات ص51

11\_جواب بلوبك مؤلفة اجد على شاه الم

14 \_ قيصرالتواتخ ص195

13- شيرص 215

16 \_ قيصرالتواريخ ص 203

15\_ شيرص 120 ،احسن التواريخ ص 70

18\_مرقع خسر دی ص 501

17\_اليناص 210

19 \_الصناص 494/الس.این بین ص 492 کے مطابق ہداورہ کے تعلقہ داروں کی فوج کے سربراہ تھے۔ چہٹ سے چوکھی کوٹھی ہر بلغار کے موقع نک اپنی تندی اور مستقل مزاجی ہے نمایاں مقام 212-قيصرالتواريخ ص212

32\_الضأح 496

25\_نظارہ، ملکہ حضرت محل نمبرص 25

27-مرقع فسروي<sup>ص</sup> 497

20-ىرقع خىروى ص495

22-مرتع خسروي ص 495

24\_قيصرالتواح ص113

26 - قيمرالتواريخ ص 308 - 308

28- قيسر التواريخ ص 220-92 218 اليناً 224 ،300 ، احسن التواريخ ص 76

30-مرقع خسروي ص 503

31 ۔ قیصر التوائی ص 224 ۔ شاہ بی کو قابو میں رکھنے کا بیدا یک ہی مظاہرہ نہ تھا۔ بہمی ان کو یا ان کا سرلانے کو فوج بھبجی جاتی اور پانچ گھنے کی طرفین ہے گولہ باری اور گیارہ دن تک محاصرہ کرکے ان کا دانہ پانی بند کرنے پر بھی نتیجہ بچھ نہ لکاتا ۔ بھی شاہ جی کو جوش آتا ، برجیس قدر سے اطاعت اور بیگم ہے بیعت کے طلبگار ہوتے ۔ (ص 275)۔ '' الغرض اس صورت ہے ہر دوز گویا گھر میں لڑائی ہواکرتی '' (ص 276) اس روز روز کی جھک جھک ہے تنگ آگر شاہ جی کا ارادہ تھا

كفيض آبادوايس علي جائيس-(301)

32- قیصرالتوائ ص 225- باغی فوج نے پہلے تواس راجہ کا گھر لوٹا پھرای کوا بنا نمائندہ بنایا کہ شاہی خاندان سے مندنشین کے لئے کسی معقول فرد کا انتخاب کرے عبد برجیسی میں دریا آباد اور اعظم گڑھ کی علاقہ داری کلسال، قید یوں کی تمہداری اور فوج کی سربراہی سب اسی راجہ کا متحق سے اور اعظم گڑھ کی علاقہ داری کلسال، قید یوں کی تمہداری اور فوج کی سربراہی سب اسی راجہ کا متحق پر امان اور انصاف کے عام اعلان کے بعد راجہ صاحب اپنے موروثی علاقے پر قابض اور متمکن تھے کہ لکھنو پولیس چیف کے ایک کار ندے دہی پرشاد کی مخبری پر جوائن سے ذاتی عداوت رکھتا تھا کہتان پیٹرک آر کے بہیا نہ تی کے سلسلے میں ماخوذ ہوئے قصور صرف اتنا تھا کہ صاحب اختیار ہونے کے باوجود آتھوں نے اجمداللہ شاہ اور ان کے تلئوں کو کپتان آر کورسکا سسکا کر گولیاں مار نے سے ندروکا۔ پہلی اکتو ہر 1859ء کورا جسماحب کے صدر مقام تارے والی کوشی کر گولیاں مار نے سے ندروکا۔ پہلی اکتو ہر 1859ء کورا جسماحب کے صدر مقام تارے والی کوشی کسلسلے کے سامنے ای مقام پر جہاں کپتان آر کا قتل ہوا، ان کو کھائی دی گئی۔ بھائی کا پھندارا جساحب نے خودا پنے گئے میں ڈالا اور بجائے ہند وانے کریا کرم کے لاش کپتان آر کی یادگاری لاٹ کے بند وانے کریا کرم کے لاش کپتان آر کی یادگاری لاٹ کے باس ٹی میں قوب دئ گئی۔ (ٹیلرص ۱۲۵، قیصرالتواری خوص 283، 260، 361، 360)

34\_ايضاص 504

52\_الصاص 262

33-مرقع خسروي ص 503

35\_قيمرالتواريخ ص 211

51-الصَّأْص 224

36۔مشہورفرانسین مُستُئرِ ق گارساں دتائ نے اینے1856ء کےسالانہ خطبے میں واجد ملی شاہ کی معزولی کوائ عنوان سے بیش کیا ہے۔

| 38_ٹیکرص 134                                              | 37_قيم التواريخ ص230    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 40_اسلا مَک کیجر(انگریزی رساله حیدرآباد) جنوری 2001 وس 82 | 39_قصرالتواريخ 291      |
| 42 - الضاص 260                                            | 41 - قيصرالتواريخ ص 225 |
| 44_الصاص 245                                              | 43_11يناص239،259        |
| 46_اليضاص 244                                             | 45_الصِناص 244          |
| 48_اليشأص230                                              | 47_ايضاص 233_233        |
| 50 - الصناص 255                                           | 49_الصا229              |

53-مرقع خسروي ص 518-12:517 ر ذيقعده 1273 ه كو برجيس قدر كي مندنشيني ميس چیش چیش مہینہ بھی تمام نہ ہوا تھا کہ بیلی گار دیر دھاوے کی غرض سے گھات کی تلاش میں جھلملی سے جائے وقوع کا معائد کررہے تھے کہ کسی قدر انداز نے آنکھ ہی کو کولی کا نشانہ بنایا۔12 رذی الحجدان کی سوئم کی مجلس میں دوسرے عما کدین شہر کے ساتھ منور الدولہ، سابق نائب سلطنت ، بھی تھے اور وہیں سے جناب عالیہ کے حضور میں لے جائے گئے۔ قیصر التواریخ ص 243)۔

54- قيمر التواريخ ص 336 332

56۔الینا ص 334: گول دروازہ بکھنو ، گفن کفن جی کی کھی کے پہلوکی تک گلی کی راہے آ کے بر صيفوا يك كشاده مكان كادروازه آتا ہے جس ميں من اور دالان محى ہے۔1957ء ميں مندى كے مشہوراديب اوركتاب" ندرك يحول" كيمولف امر الال ناكرال من تقيم تضاوردى راوى بيل كدهفرت كل نے قيصر بال كى سكونت رك كركايك دات اى كفريس بسركي في قياس ب كدوى" شاه بى كامكان قديم"ر بابوگا-

58- قيمرالتوريخ ص 343

499م تع خروی *ع* 499

60\_اللم من كے تاجدارس 18

59\_الفِناص 344\_345

62\_قيم التواريخ ، ص 467

21500 16

63 - نظاره ، لكفنو ، ملكة حفزت كل تمرض 28 64 - الصناص 25

65۔ ٹیلرص 271: اگر قیصر التواریخ ص 347 کے بیان کوتسلیم کرلیا جائے کہ کولی کسی جمار نے ماری تھی جب بھی شاہ جی کے درجد شہادت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ۔ ہنومان گڑھی کے واقعے میں مولوی سید امیر علی کی وعائقی کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ مارے جا کیں۔ (قیصر التواریخ ص 128 )احمدالله شاه کووهی درجه شیادت بغیر مائے عطابوا۔

66\_ثيرص 271

67 - چوپڑاس 4، چوپڑااور سین نے اس واقعے کہ تاریخ 5 رجون 1858 مکھی ہے۔اور ٹیلر نے 15 رجون جوزیادہ قابل اعتبار ہے۔

## مردمجابدشنخ بهكاري

197

بات ان دنوں کی ہے جب زمینداروں کے ظلم وستم کے تحت آ دی باس عوام بڑی ہے عاری اور کس میری کی زندگی جھوٹا نا گیور میں گذارر ہے تھے ایسے میں بیرونی طاقتوں نے حالات کواورزیادہ وحشتنا ک بنادیا تبدیلی ند ہب کے نام پر بیسائی اور غیر بیسائی عوام کی تفریق قائم ہوگئ جرئ مشیزیز اور کھیولک چرچ کے آپسی جھڑوں نے بھی زہبی عصبیت کوفر دغ دیا دوسرى طرف ايست انثريا تميني كے ظلم وستم نے عوام كے صبر كاپياندلبريز كرديا تفالبذاانبول نے ظلم وستم کے خلاف چھوٹی موٹی لڑا ئیاں 1857ء کے پہلے ہی شروع کر دی تھیں لیکن ایک ذ مہ دار، دور اندلیش اور سمجھ دار قیادت کی کی نے بہال رونما ہونے والے سیاس اتھل پھل کومنظم انقلاب کی شکل اختیار کرنے ہے رو کے رکھا حیث بٹ واقعات بلا شبہ ہوتے رہے اورسینوں میں خاموش آگ دہکتی رہی۔اس عبد کالوک ادب پڑھئے تو آپ کواحتیاج کی زبردست نئے سنائی دے گی مثلاً بیردنی افراد کے متعلق آ دی بای عورتوں کا یہ کہنا کہ وہ ہمارے کا لیے اور خوبصورت بانول میں جوؤں کی حیثیت رکھتے ہیں یا ہو،اور ستفانی زبان میں اس طرح کے گیت ملتے ہیں جن کا مطلب ہے کہ اگر جمیں روٹی کے ایک عمر سے پر ہی گذار اکر نا پڑے تو بھی ہم اسے بانٹ کرکھا کیں کے خواہ اس کے لئے جمیں روٹی کے نکڑوں کواٹی کے پتول پر ہی رکھ كركيوں نہ كھانا پڑے۔ بياس سياى شعور كى علامت تھى جوشنخ بھكارى(1) كے ذريعے مختلف قبیلوں میں پنپ رہاتھا۔ انگریز اس خاموش غم و غصے کی لبرکومسوس کرر ہے تھے اس لئے انہوں نے Captain E. T. Daliton کو جو شال مشرقی سر حدی علاقے میں ضلع افسر تھے۔

چھوٹا نا گپور میں کشنر اور جھوصی سای ایجنٹ بنا کر بھیجا اس تقرری کے پیچھے لارڈ ڈلپوزی کا ہاتھ تھا۔وہ ڈاٹن کی صلاحیتوں ہے اچھی طرح واقف تو تھا ہی اس کی بچیلی تمام کارروائیوں ہے آ گاہ بھی تھااس لئے اے یقین ہو گیا کہ ڈالٹن چھوٹا تا گپور میں پلنے والی تمام انگریز ویمن طاقت کو پکل دے گا۔اور بورا علاقہ برٹش سرکار کے قبضے میں آجائے گا۔ تکرلارڈ ڈلبوزی نے ہندوستانی انقلاب کا میج انداز و نبیس کیاتھا۔اے اس کی خبر نبیس تھی کہ پورے ملک میں انگرینوں کے خلاف ا یک ماحول بن چکا ہے اور جھوٹا تا کپور بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ ڈاٹٹن نے اس علاقے کا جارج7 مارچ7817 وكوي W.H.Oakes مياجو يورليا مي جود يشنل كيشنر سے كراس كے جارى ماه بعد 10 مئی کومیر ٹھ کے فوجیوں نے بغاوت کا بگل بجادیا اور 11 مئی کود ملی انقلابیوں کے ہاتھوں میں پھرے آئنی جہاں ایک بار بہادرشاہ ظفر کواز سرنو بادشاہ بنایا گیاان خوشگواروا قعات نے جھوٹا تا کپور کے انقلابیوں کو بیجا کیااور شیخ بھیاری کی قیادت میں اس پہاڑی علاقے میں آزادی کا بگل بجايا ـ اس لژائي ميس وشوناته سبديو ،امراؤ سنگهه ، نا در على خال ،قربان على خال ، را جه وهيراج سنگه وغيره وغيره كاا يك گروپ چيش چيش ر با ـ وشونا تھ سبديو كى عمراس دنت 43 سال كى تقى 1857 ء كى از ائی ہے ایک سال پہلے انہوں نے عیسائی مشنریز کے سیاہ کارناموں کی ایک رپورٹ گورز جزل کو بھیجی تھی دراصل یہ جرمن مشنریز آ دی ہای عوام کو ایک جانب عیمائی بنارہے تھے اور دوسری طرف آزادی کی اس پوری تر یک سے کول عوام کوالگ رکھنے کی کوششیں کررے تے جوانہوں نے بہت پہلے ہے شروع کررکھی تھیں انہیں دنوں جرمن مشنرین کا ایک دستدرا کچی آیا اور اس نے گوسنر جے کی بنیادر کھی جوابھی تک موجود ہاوراس شہر کا ایک برا جے جے سرجمن یاور یوں کی ب تحكمت عملى كام نه آئى اور جب دا تا پور ميں بغاوت كا پېلانعره پيرعلى كى قيادت ميں بلند مواتواس كى مع نج جیوٹا نا گیور کی واد بول میں بھی سائی دی جہاں پہلے ہے ہی اس علاقے کے سرفروشوں نے شخ بھکاری کواپنا قائد شلیم کرلیا تھا۔ جب آگ کی طرح دانا پور کی بغاوت کی خبر پھیلی تو ہزاری باغ ے رائی تک کا علاقہ اس کی لپیٹ میں آگیا۔ انگریزوں نے بدحواس ہوکر ہزاری باغ میں سرکاری د فاتر ، جا کدادادرخزانول کی حفاظت کا انتظام کرناشروع کیا۔ تکراس وقت تک شیخ بھکاری كى رہنمائى ميں آزادى كے متوالے دور تك جانچے تھے۔ انگريزوں كواس كى فكر ہوئى كەكبيل ايبان ہو کہ گرینڈٹریک روڈ پر شخ کے جوانوں کا قبضہ ہوجائے اس لئے انتلابیوں کی سرکولی کی خاطر ڈالٹن کوخصوصی مراسلے بھیجے گئے تا کہ انگریز فوج شنخ بھکاری کا ڈٹ کرمقابلہ کر سکے انگریزوں کی حالت اس وقت تک خراب ہو چکی تھی ان کے افسروں کا دستہ راتوں رات ڈورنڈ ااور ہزاری باغ ہے بھا گتا ہوا بگوڈ رکی طرف روائہ ہو گیا۔انقلابیوں نے ان کے بنگلوں کو ہر باد کر دیا ہزاری باغ جیل سے قید بول کونجات ولا دی خزانوں کولوٹ کرفو جیوں میں تقتیم کر دیا \_غرض بوری کوشش کے باوجودا تگریز ہزاری باغ میں بغاوت کی کامیا بی کوندروک سکے بزاری باغ ہے یجھ ہی فاصلے بررام گڑھ تھااور رامگڑھ میں ہندوستانی فوجیوں کا جم گھٹ تھا وہ سب انگریز وں کے و فادار نتھاور یہ سب سکے فوجی افسروں کی ماتحتی میں تھے۔ شیخ بھکاری نے ان فوجیوں کے اعلیٰ سکھ افسروں سے بات چیت کی اور انبیں انگریزی حکومت کی و فا داری ہے باز رکھا شخ بھکاری کی سیای بصیرت نے سکھ قوم کوآ زادی کی لڑائی میں ایک بار پھر ہے شریک کیا۔اور آ زاد چھوٹا نا گپور میں ان کے لئے باعزت جگہ مخصوص کرنے کے لئے ان سے وعدہ کیا انگریزوں نے اس پھیلتی ہوئی جنگ کے پیش نظر ڈورنڈا کی مندوستانی فوج ہے ہتھیار چھین لینے کا منصوبہ بنایا اس وقت نادر علی خال ، شخ ا مانت ، ما دهوستگھا در فیروز خال اس بٹالین میں موجود نتھا نگریز دل کوان کی و فا داری پر بڑا بھر د سہ تھالیکن بیکی کومعلوم نہ تھا کہ بیرتمام لوگ شخ بھکاری کے ہم راز تھے اور اس وقت کے منظر تھے شخ بھکاری نے وشوناتھ سبدیوے مشتر کہ کمان کے ساتھ اعلان جنگ کیا چنانجہ رانجی اور مانجھی ، ہزاری باغ ، رام گڑھ، اور چوٹو یالو کا علاقہ ﷺ بھکاری نے ابتدائی مرحلوں میں ہی آزاد کرالیا۔ اوران آ زادعلاقوں میں زینی اصلاحات نا فذکر دیں جن کی زمینیں چھین لی گئی تھیں انہیں واپس مل تختی \_ان اصلاحات کی خبر جب جوڈ کیشنل کمشنر w.H.Oakes اور کیپٹن ایرا ہیم کو ہلی تو انہیں بہت تشویش ہوئی انہوں نے گرینڈ ٹریک روڈ کی حفاظت اور چوٹو یالی کی گھاٹی صاف کرنے کے لئے سخت ترین ہدایتیں جاری کیں اور نئی کمک بھیجیں اس وقت شیخ بھکاری نے اپنے فوجی وستے کو ڈورنڈا کی طرف بڑھنے کا تھم جاری کر دیا تھا چوٹو یالو میں انگریز شخ بھکاری ہے شکست کھا کر ایناCannon چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اے پھر سے حاصل کرنا ان کے لئے ضروری تھا مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ شیر کے من میں جا کیں ۔ شخ کے جوانوں کی ایک جماعت دو supponder cannon اور بارود کے ساتھ ڈورنڈ ا کی طرف کو چ کر گئی شیخ کی جماعت میں مادھوسنگھ ایک زیردست فوجی اور سمجھ دارآ دمی تھا۔ جب شیخ کے جوان ڈورنڈ اکی طرف بڑھ گئے تو چوٹو یالو میں جگت یال سنگھ

کورائے میں رفنہ پیدا کرتے ہوئے پایا۔ بیون جگت پال سنگھ پر گنایت ہے جووشو تاتھ سہد بواور شیخ بھکاری کاراز داں اور ساتھی تھااور جس نے انتہائی نازک موڑیر نہصرف ان دونوں کو دھو کہ دیا بلکہ شخ بھکاری اور امراؤ سنگھ کی بھانسی کا سبب بھی بنا۔اس نے پیٹوریہ گھاٹ کو کٹوا دیا تا کہ ہزاری باغ ہے باغیوں کا دوسرا دستہ رائجی کی طرف نہ آئے مجبوراً جوانوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور فاصلے ۔ ہے جی ڈورنڈ اکے انقلابوں سے رابطہ قائم کیا اور رائجی ہے 20 کلومیٹر کی ووری پر بردموعلاقے میں قیام کیا ہزاری باغ کے فوجیوں کی کمان اس وقت سندرسائن کے ہاتھوں میں تھی جوا پنا کوئی برانا حساب انگریزوں سے چکانا جاہتا تھا ڈالٹن جو اس علاقے کا کمشنر تھا اس قتم کے واقعات ہے یریشان تھاوہ انگریزی فوجوں کی مدد حاصل کرنے میں مصروف رہا۔ شیخ بھکاری کے وفادار دوست مادھوسنگھاور تا درملی خال ڈورنڈ ابٹالین کے انقلابیوں کی قیادت کررہے تھے۔مادھوسنگھ کورانجی پہنچنے کی جلدی تھی مگر شیخ بھکاری اور امراؤ سنگھ نے انقلابیوں کو یقین دلایا کہ چوٹو یالو کا پہاڑی راستہ انگریزوں کے لئے بند ہوجائے گا۔اس وقت رانچی میں تمین بڑے زمیندارانگریزوں کے وفادار تنھے بل بھدر سنگھ، پتامبرسا ہی ،ادر جگت پال سنگھ۔اس درمیان شنخ بھکاری نے اپنے وفادار سیا ہیوں اور انسروں کو بھی سمجھا کراینے حلقہ اثر میں کرایا یہی نہیں جنے منگل یا نڈے کو بھی انگریزوں کی مددے بازر کھا۔ان فوجیوں کا براہ راست مقامی آبادی سے خصوصی رشتہ یے کی وجہ سے قائم ہوگیا۔اس تعلق كے سبب مختلف شم كى اطلاعات انبيں ملتى رہيں تشويش ناك حالات كود كيھتے ہوئے انگريز افسروں نے ڈورنٹرا سے فرار حاصل کرنا جا ہا اور 2 اگست نصف شب میں نہایت خاموثی کے ساتھ یہ علاقہ چھوڑ دیا۔ ان میں ڈالٹن جیسا مدبر،اور دانش مند کمشنر بھی شامل تھا۔ اس نے جرمن جرچ کے یا در بول اور افسرول کو بھی شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا شخ بھکاری بیک دفت فوجی نقل وحرکت کی ر بہری کر دے تھے اور حضرت محل اور بہادر شاہ ظفر ہے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوششوں میں مصردف ہتھ۔ رانی کی جھانسی کا پیغام بھی ان کے نام آیا تھا اس طرح بیک ونت اس آومی کی آئیس ہندوستان کے جاروں طرف محوم رہی تھیں مثل یارہ، شخ بھکاری متحرک تھے جب انہوں نے حالات کا جائزہ لے لیا تو مادھوسنگھ اور نادرعلی خال ساتھ 2 اگست کو جار بجے رانجی پہنچے جس وقت وہ رانچی کی سرحد میں داخل ہوئے تو عوام کاعظیم الثنان جلوس ان کے استقبال کے لئے بڑھا اور W.H.Oakes جوڈیشنل کمشنر جو ہندوستانیوں کا بدترین وشمن تھاانقلابیوں کے قم و غصے کی زومیں ' کھر کیا۔اس کا بنگلہ جلادیا گیا اسامان لوٹ لے گئے اور اس کے ساتھی Davis and Monclif کی ر ہائش گاہ بھی نذر آتش کردی گئی را نجی جیل کی یاری اس کے بعد آئی جہاں تمام قید یوں کور ہائی دی سنی تھی۔جیل کی سلاخیس توڑ دی گئیں اس کے بعد انقلابیوں کا کارواں ڈورنڈ اکنٹونمنٹ کی طرف بر حاراہ میں جرمن چرچ کے وہ یادری بھی زومیں آئے جو انقلاب دشمن تھے اور جن کے ندہبی تعصب کی وجہ ہے آ دی بای عوام ظلم کا شکار ہوئے تھے انہوں نے کوسز چرج کے اور پر تو ہے مولے چھوڑے اس دفت ہے منگل یا نگرے بھی اس کنٹونمنٹ میں تھااس نے انقلابیوں کے طرز عمل کود کھتے ہوئے سکے کی ترغیب دی مگر انقلابوں نے ہر موندی کو یار کرتے ہوئے اے اپنے قبضے میں کرلیا بے کھے انگریز افسرول نے بھاگ کردامودر ندی کے کنارے پناہ لی اور پھر ہزاری باغ كى طرف كوچ كرنا جا با كر بزارى باغ يبلے بى شيخ بھكارى كے قبضے بس آكيا تھا جہال جوانوں نے انگریزوں کے بنگلوں کوجلاد یا اورخزانوں کوعوام میں تقسیم کردیا تھا یہاں بھی رانجی کی طرح جیل کے قید یوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ہزاری باغ، رائجی اور ڈورنڈ اکی کامیابی کے بعد شخ بھکاری ان علاقوں کومشحکم کرنے کی خاطر تر قیاتی منسوبہ بنانے میں لگ سے لیکن چھوٹا تا مچور سے کلکتے کی سرحدیں ملتیں تھیں جہاں انگریز کافی طاقتور تھے اور وہی ملک کامرکزی مقام بھی بناہوا تھااس لئے انگریزوں نے نہایت ہی عقرندی کے ساتھ ہندوستانیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کو تیز کردیا چھوٹا تا گپور کے ہاتھ سے نکل جائے کا مطلب بیٹھا کہ انگریزوں کو ہندوستان خالی کر دینا پڑتا۔وہ این جیتی ہوئی بازی کو ہارنے کے لئے مجھی تیار نہ تھے چنانچہ راجاؤں نوابوں ،امیروں، زمینداروں اور دیکرغدار ہندوستانیوں کے ذریعے چھوٹا ٹا گپورکو پھرے غلام بنانے کی مہم شروع کر دی گئی۔ اس سلسلے میں پھوریہ کے بر گنایت جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ان کے بہت کام آیا ۔ پھوریہ وشو ناتھ سبد بواور شخ بھکاری برابر آیا کرتے تھے انہیں اس کاعلم نہیں تھا کہ برگنایت انكريزوں سے ملاہوا ہے چنانچے ساري فوجي حكمت عملي اور انقلاب كي توسيع كا يورا نقشه بر كنايت نے انگریز کمشنزاور حاکم اعلیٰ کو بھیجنا شروع کر دیااس کاایک بڑا سبب بیتھا کہ نیخ بھکاری اور وشو ناتھ سبدیو کے تعاون کے ذریعے صرف سیاس انقلاب کے آنے کی امیر نہیں تھی بلکہ یوری معیشت اور جا گیردارانہ نظام کوخطرہ لاحق ہوگیا تھا جب انگریزوں ہے چھنی ہوئی زمینیں کسانوں میں تقہیم کر وی کئیں اور ان پر کئے گئے مظالم کا تدارک شروع ہو گیا تو پھور یہ کے پر گنایت کواپنے وجود کے لئے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ 84 گاؤں کا ایک بڑا زمیندار تھا اس کی رعایا اس کے ظلم وستم سے پریشان تھی لہٰذا اس نے اگر پر ووستوں کو شیخ بھکاری کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا اور ان دونوں کے خلاف ایک سازش رہی۔

جس دم ڈورنڈ ااور رائجی پر انتظابیوں کے نتح کی خبریں او کول کولیں تو جائے باسداور سنبل بوراور جیوٹا تا کیور کے تمام علاقوں میں شادیانے نے اٹھے 1857 کی 2 اگست کی تاریخ رانجی اور ڈورنڈ اکے لئے ایک تاریخی دن بن گیااس فتح اور کامیابی کاسپرہ شخ بھکاری وشو تاتھ سبد ہو، تادر علی خاں ، مادھو سکھ اور ہے منگل یا نڈے کے سر ہے۔ شیخ بھکاری کی مد برانہ شخصیت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس علاقے کے عوام کورنگ وسل اور ندہی عصبیت سے آزاد کر کے ایک تو می پرچم تلے متحد کیا شیخ بھکاری نے فوجی اور غیر فوجی شہر یول کے تعاون سے ایک مخلوط نظم ونسق کا بند و بست کیا اوراب اس عارضي نظم كوايك متحكم شكل دين باقى تقى -شخ به كارى كواس كاعلم تھا كه نداز ائى بھوكوں بیدائری جاستی ہاور نہجھوٹے وعدول برکوئی فوج دیر تک بحروسہ کرسکتی ہاس لئے انہوں نے تمام جھوٹا تا گپور میں ایک مشتر کہ محاذ بنا کرعوام کی فلاح کا کام بھی شروع کردیا عوانی فلائ و بہبود کے مختلف اقد امات نے یہاں کے زمینداروں میں نلط فہمیاں پیدا کردیں انہوں نے سمجھ لیا کہ یکنے بھکاری اور وشو ناتھ سبد ہو کی مشتر کہ سیاس تھست عملی سے را جہ رجواڑ وں اور بااثر خاندانوں اور افراد کی بالا دسی ختم ہو جائے گی، زمینداری بٹ جائے گی نریب اورمفلوک الحال عوام کے ہاتھوں میں حکومت جلی جائے گی اور صدیوں کا آمرانہ نظام مث جائے گا چونکہ یکی بھکاری کے سارے بروگرام خفیہ نوعیت کے ہوا کرتے تھے اور وہ زمانہ میڈیا کے توسیع کانبیں تھا اس لئے لوگول کوانقلاب کے بامقصد ہونے کے طریقوں سے واقفیت نہیں کرائی جاسکی اور پینے بھکاری کے دشمنوں کی تعداد بردھنے لگی۔سیای شعور کی کمی اور انگریزوں اور اعلیٰ طبقے کی ملی بھکت نے ان انقلابی اقدام کودھکالگایا جوشنخ بھکاری نے اپنی نہم وفراست سے اٹھائے تھے اور بیا گر کا میابی ہے جلتے رہے تو ہندوستان کی تاریخ ہی بدل جاتی۔ چنانچدرامگو ھے راجہ محصو عظھ نے اس آنے والے خطرے کواچھی طرح سمجھ لیا اوروہ انگریزوں کے لیے وفادار ہو گئے۔انقلابیوں کی بغاوت کو تا کام بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا انہوں نے انقلاب کو کیلنے اور شیخ بھکاری کے خلاف سخت اقد امات اٹھائے جانے کے لئے اپنے بھائی رام تاتھ سکھ کومقرر کیا جس نے میجر Sumpson اور اعلیٰ

حکومت سے رابطہ قائم کر کے چھوٹا نا گپور کی اس بغاوت کو کچلنے کا بیڑا اٹھایا چنانچہ ڈالٹن، Sumpson اور اوک نے مل جل کر سازشوں کا ایک جال بنا اور چھوٹا نا گپور میں لڑی جانے والی پہلی آزادی کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک بڑا پروگرام بنایا۔

رام گڑھ میں اس وفت جو بٹالین موجود تھی وہ شنخ بھکاری کی قیادت میں بغاوت کاعلم اٹھا چی تھی اس لئے راجہ رام گڑھ کی زندگی کو بھی خطرہ لائق ہو گیا تھا یہ غیر معمولی کام تھا اسے شخ بھکاری کی سیاسی بھیرت اور راجہ وشوناتھ سہدیو کی رفاقت کا نتیجہ مجھنا جا بیئے جب بیرسب کام شخ كررى عقوال علاقے كے بعض راجه اور زميندارول نے غدارى كا ايك ايبا جال بجھايا كه آزاد کئے گئے علاقے چرسے ایک بارانگریز ایجنٹ کی ماتحتی میں آجا کیں اس اچا تک خطرے کے پیش نظر شیخ بھکاری نے رامگو ہے چوٹو یالو اور وہاں سے پھور سے تک کے تمام راستے کا ث ڈالے درختوں سے کٹی ہوئی سرکیس جھپ گئیں آ دمیوں کا آنا جانا نیرممکن ہوگیا۔ یہی وہ واحد طریقه تھا جس سے انقلاب دشمن افواج کورانجی ڈورنڈ ااور پھوریہ کی طرف جانے ہے روکا جاسکتا تھا۔ شخ بھکاری کے ان کا موں نے نہ صرف انگریزوں کے لئے دشواریاں کھڑی کردیں بلکہ مقامی غداروں کو بھی جیرت میں ڈال دیا اب انگریزوں اور غداروں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ممل میں آیااس سازش کاسب سے بڑا سرغنہ پھور سے کا پر گنایت تھا جس کا گھر ایک طرح سے بھکاری اور وشوناته مسبديو كي خفيه آماج گاه بن چيكا تھاان دونوں انقلابيوں كواس كي مطلق خبرنة تھي كه پھوريد كاير گنایت آستین کا سانب ہے۔اس عدم واقفیت لاعلمی اور دشمن پراعتماد کی وجہ ہے انگریزوں نے مختلف راستوں سے ہزاری باغ پر حملہ کر کے اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ گورنر جز ل جغرافیائی اہمیت سے واقف تھا وہ مجھتا تھا کہ چھوٹا نا گپور اگر ہاتھ سے نکل گیا تو بنگال سے ہندوستان کی ساری راہیں مسدود ہو جا کیں گا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا سارا افترار جاتا رہے گا۔ انگریزوں کی کوششوں کود مکھتے ہوئے وشونا تھ سبد بواور شخ بھکاری نے 6 ستبرکو ہزاری باغ پرایک شد بیر حملہ کرنے کی اسکیم بنائی تا کہ گرینڈٹرینک روڈ سے ہندوستان کے تمام علاقوں کو جانے والےرائے کا ف وئے جائیں ۔ شخ بھکاری ایک آزاد چھوٹا تا گپور کا خواب بھی دیکھ رہے تھے انہوں نے آ مدورفت کے سارے وسائل انگریزوں کی دست رس سے دور کرنے کے منصوبے بنائے۔ انہیں اس کا یقین تھا کہ انگریز باہر ہے کمک منگوالیں کے اور مقبوضہ علاقوں کو پھر حاصل

کرنے کی مہم تیز کردیں گے چنانچہ انہوں نے امرادُ سنگھ کی مددے ان راستوں کو گھیر ناشروع کیا دوسری طرف بنگال کے گورز کواس بات کی فکرنھی کہ کسی طرح ڈورنڈ اکواینے قبضے میں کرلیا جائے لہذا انگریزوں نے سکھوں کے بھیشن سکھ کو جورام گڑھ میں حولدار کے عہدے پر تھا قید کرلیا اور بری جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ گراس وقت را نجی ، رام گڑھاور چوٹو یالو میں ، شیخ بھکاری ، تا در علی ، خال امراؤ سنگھ، وشو ناتھ سہد بوسب کی نگاہیں ڈورنڈ اکے جوانوں پرنگی تھیں کیونکہ ڈورنڈ ا اس دنت ان لوگول کا ایک مضبوط مرکز بن چکا تھا شیخ بھکاری اس کوشش میں تھے کہ ہندوستان کیر پیانے پرانقلابیوں کا ایک مشتر کہ محاذ بنایا جا سکے اور جنٹی جلدممکن ہو ہندوستان ہے ہیرونی افواج کا خاتمہ کردیا جائے۔ شخ بھکاری جاہے تھے کہ چھوٹا تا گیور کے آزاد علاقوں کوایے ساتھیوں کے حوالے کر مے مرکز کی طرف رخ کریں کیونکہ وہ اس حقیقت ہے واقف تنے کہ جب تک پورے ہندوستان پر ہندوستانیوں کا قبضہ ہیں ہوتا انگریز کسی وقت بھی مقبوضہ علاقوں پر قابض ہوسکتا ہے۔ اس لئے انہوں نے پریڈگراؤنڈ میں وشو ناتھ سہد ہو کے ساتھ سارے معاملات طے کرنے کی غرض ہے جوانوں اورمشیر کاروں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔اس موقع پر راجہ کنورستگھ کو بھی مدعو کیا کیا تھالیکن وہ نہیں آ سکے۔ بہیں برمقامی راجاؤں اور راجہ کنور شکھ کے نامز دافر اد کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو کمیں اور وشو ٹاتھ سہد ہو کو اس تاریخی اجلاس سے واک آؤٹ کرنا پڑا۔ شخ بھکاری حادثے کی نزاکت ہے واقف تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ دشمن سازشوں کا ایک حال بچھانے میں کا میاب ہوگیا ہے اور شاید تمام مقبوضہ علاقہ پھرسے حاصل کرلے۔ چنانچے مرکز کی طرف آ کے برصنے کا حوصلہ بہت ہونے لگا ﷺ بھکاری نے اپنے ہی دوستوں کی گرائی ہوئی دیوار کو پھرے کھڑی کرنے کی کوشش میں وقت صرف کرنا شروع کیا ٹھیک ای وقت اٹھیں پھوریہ کے برگنا بت کی سازشوں کا تفصیلی علم ہوا۔ یہ ایک زبردست حادثہ تھا جس کی تاب لا تا دونوں انقلابیوں کے کے مشکل تھا چنانچہ امراؤ سنگھ کے مشورے پر شیخ بھکاری نے ایک بار پھرے گور بلاطریقنہ جنگ کو اختیار کرنا ضروری سمجھا مگر شاید وقت ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا غداروں کی بن آئی تھی ، ملک کے دوسرے حصے ہے بھی انقلابیوں کے بسیا ہونے کی خبریں ملنے لگی تھیں۔مہارانی جھانسی ، رحصرت محل کے زوال کی افواہیں بھی گرم تھیں۔انگریزوں نے ہندوستانیوں کی مددے ہیسب سمجھ اتنی عجلت اور ہوشیاری ہے کیا کہ شنخ بھکاری اور ان کے دوستوں کوسنجھلنے کی مہلت نہیں ملی

پنانچہ ایک زبردست الا الی علاقوں کی سڑکوں پر ہوئی اگریز افوان نے را فجی کی سڑکوں کوخون کی عمل شہر بیل کردیا۔ شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فر داس تاریخی لا ائی بیس کا م نہ آیا۔ بندوق اور توپ کے گولوں سے انسانی جسم دھنی ہوئی روئی کی طرح فضا میں بکھر گئے سے جا کداد ہیں لوٹ لی گئیں، عورتوں کی عصمت رہزی ہوئی اور بچوں کوسٹیوں کی نوک پر رکھا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چنگیز خال نے شاید بغداد اور تا درشاہ نے دبلی میں بھی اتنی بڑی خون رہزی کو اور کوئی کہنا ہے کہ چنگیز خال نے شاید بغداد اور تا درشاہ نے دبلی میں بھی اتنی بڑی خون رہزی کا خوال کا کہنا ہے گئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی میں کے ہم طرف ایک ہا کا رچھ گیا تھا گئی ہوئی تھی کے ہم طرف ایک ہا کا رچھ گیا تھا گئی کے نہر کا ری اور غیر سرکاری وفاتر آگی کی لیٹوں میں سے لوگ کہانیوں میں مسلیل بھی ہیں اور ایس می کہنا ہو اور ایس کی گئی ہورا نجی کی گلیاں بقول اس تاریخی معرک کی گئی ہورا نجی کی گلیاں بقول اس خوش کی گئی ہورا نجی کی گلیاں بقول اس طرح بھر گیا تھا گویا یہ پوراعلاقہ کو کئے کی کھان ہوا دروہاں آگ لگ گئی ہورا نجی کی گلیاں بقول اس میں خون میں ڈوئی ہوئی تھی کوئی تلوق نا بات نہیں تھی مندروں اور مسجدوں کے درواز ہے تھے دورد وف تک تھے دورد وروٹ کوئی آو م زاد دکھائی نہیں ویتا تھا۔ سرشام منحوش آوازی اور کیوں کے دون میں خون میں خوش کوئی آوم زاد دکھائی نہیں ویتا تھا۔ سرشام منحوش آوازیں اور کیوں کے دون کی صدا کیں سنائی دیتیں تھیں غوض کہ قرمت آگی تھی۔

انقلابیوں نے اپنی شکست کے بعدا کی بار پھر ہے جنگل کی راہ کی ہیں نے ابتداء ہیں لکھا ہے کہ شخ بھکاری نے بھور یہ کے پہاڑی سلسلوں ہیں بھی اپنا جائے مسکن بنالیا تھا اور جنگلوں ہے گزرتے ہوئے کنور سنگھ کے علاقے تک ایک عارضی راہ بنائی گئی تھی ۔ اس کی اطلاع پھور یا کے پر گئایت اس رازے واقف نہیں ہے۔ اس لئے اس خول کر اولوائی کے بعدوہ چھتے چھپاتے پھور یا پہنچ ۔ جہاں وہ غارا بھی تک موجود ہے جو شخ کی خفیہ پناہ گاہ تھی ۔ پھور یا کے پہاڑی سلسلے ہے وہ رام گڑھ جانے والے تھے اور دہاں ہے وہ جائے گئی ہور یا کے پہاڑی سلسلے ہے وہ رام گڑھ جانے والے تھے اور دہاں ہے وہ جگد یش پور جانے کا منصوبہ بنار ہے تھے لیکن امراؤ سنگھ اور شخ بھکاری ایسانہ کر سکے۔ ای ورمیان اگریزوں فی حفظف اصلاع کے خزانوں کولوٹ کر ڈورنڈ اکے سیابیوں اور اہم لوگوں کے درمیان پانی کی فیرح بہا دیا ۔ اس لا کی نے بہت ہے لوگوں کو خاموش کر دیا اور بہت سے غدار وطن کو انقلابیوں فی خراف اظہار بیان کے لئے تیار کیا ۔ اگریزوں نے اب چھوٹا تا گیور سے باہر کی نئی سکھوٹوج کو طلب کیا ۔ یہ کھوٹوج گو کورام گڑھ سے خلاف اظہار بیان کے لئے تیار کیا ۔ اگریزوں نے نام گئی ہوتا کی گور سے باہر کی نئی سکھوٹوج کو طلب کیا ۔ یہ کھوٹوج گو کورام گڑھ سے خلاف اظہار بیان کے لئے تیار کیا ۔ اگریزوں سے غافل تھی ۔ انگریزوں نے سکھوٹوج گو کورام گڑھ سے طلب کیا ۔ یہ کھوٹوج گو کورام گڑھ کی کارناموں سے غافل تھی ۔ انگریزوں نے سکھوٹوج گورام گڑھ سے کے خلاف السکیا ۔ یہ کھوٹوج گوری کورام گڑھ سے کے خلاف الم کیا ۔ یہ کھوٹی کورام گڑھ سے کہ کورام گڑھ سے کھوٹوج گوری کورام گڑھ سے کھوٹوج کورام گڑھ سے کھوٹو کا کورام گڑھ سے کھوٹو کا کہاں کا مورام کی کورام گڑھ سے کھوٹو کا کورام گڑھ سے کورام گڑھ سے کورام گڑھ سے کورام گڑھ سے کھوٹو کورائی کر میا دور سے کھوٹو کے کورام گڑھ سے کورام گڑھ سے کھوٹو کورام گڑھ سے کھوٹو کورام گڑھ سے کورام گڑھ سے کھوٹو کورام گڑھ سے کھوٹو کورام گڑھ سے کورام گڑھ سے کھوٹو کورام گڑھ سے کھوٹوں کے کھوٹوں کورام گڑھ سے کھوٹوں کورام گڑھ سے کھو

بٹالین سے ملنے کا موقع نہیں دیا اور ان کی مدد سے ڈورنڈ ایس انقلابیوں کو زبردست شکست دی۔انگریزوں کی اس کامیانی کے لئے تاریخ نے کمشنر ڈالٹین کے سریہ سہرا با ندھا۔ڈورنڈ اکے ز وال کے بعد ہی بیمنادی بھی کی گئی کہ ایسٹ انڈیا سمپنی نے بغاوت میں ملوث ہر صحف کوموت کی سزا سنائی ہے۔اب بورے علاقے بران کا قبضہ ہو گیا تھا چنانچہ 22 اگست 1857 کوڈالٹین ایک فاتح كى حيثيت برانجي آيا- مندوستانيول كي وصلح است بوسك تنه كداس كي آمديكوني احتجاج نہیں ہوا۔ایبالگتا تھا کہ سمھوں کوسانب سونگھ گیا۔شخ بھکاری اور ان کے دوستوں کی قبل از دقت موت کی افواہیں پھیلا دی گئیں تا کہ بچے کھچے انقلابیوں کے حوصلے ہمیشہ کے لئے بہت ہو جائیں۔انگریزا پی حال میں کامیاب ہو گئے اور باغیوں نے سپر ڈال دی۔مگریٹنے بھکاری ان تمام حادثات سے برے جنگلوں اور بہاڑوں کی وادیوں میں انقلاب کا نیا نقشہ مرتب کررہے تھے۔وہ وادی آج بھی دیکھی جا عتی ہے جہاں شخ بھکاری دن کے وقت حصب کراسلحہ سازی کاعمل انجام دیا کرتے تھے۔رات کے دفت وہ وادی ہاس جگہ آجاتے تھے جہاں پھوریا کے لوگ خور دونوش کا سامان پہنچایا کرتے تھے۔ شخ بھکاری پر گنایت سے بدلہ لینے کے منتظر تھے گر قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ انقلانی کا میابی ہے ہمکنار ہوں اور شیخ بھاری جیسے جیا لے محت وطن ایک سیکولر، جمہوری اور آزاد ہندوستان میں سانس لے عمیس۔

206

## شهير صحافت علامه محمر باقر

تحقیق ہے یہ بات پائے بہوت کو پہنچ بھی ہے کہ شالی ہند میں اردو صحافت کے بانی مولوی محمد باقر ہیں جو آ ب حیات کے مصنف مولا نامحرحسین آ زاد کے والد بزرگوار تھے۔ ہندوستانی تاریخ صحافت کی رو سے انھیں پہلا شہید قرار دیا جا تا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اب تک ان پر باقاعدہ کا مہیں بور ہو مور پر علم ہے، ای پر بس باقاعدہ کا مہیں بور ہو اور نہ بی ان کے حالات زندگی کا ہمیں بور ہو ور پر علم ہے، ای پر بس نہیں بلکہ وہ واقعات بھی ابھی پر دہ خفا میں ہیں۔ جو ان سے منسوب کے جاتے رہے ہیں۔ میں اپنی محدود معلومات کی حد تک ان حقائق کی روشی میں چند نتائج اخذ کرنے کی کوشش کروں گا تا کہ وی حدود برس بعد بی حدید ہے۔ شکار ہو سکے۔

علا مہ محمد باقر کی بیدائش کے سلسلے میں کوئی حتی فیصلہ نہیں ہوسکا ہے کیکن قرین قیاس ہے کہ وہ 1780 میں بیدا ہوئے کیوں کہ جب انہوں نے دبلی اردوا خبار شائع کرنا شروع کیا تھااس وقت ان کی عرتقر بیا 77 برس تھی لیکن مولا ناسید مرتضی حسین نے اپنی تصنیف" مطلع انواز"مطبع کراچی 1981 ہے۔ عمرتقر بیا 75 بران کی بیدائش 1790 ءورج کی ہے۔ جواس خمن میں مزید تحقیق کا متقاضی ہے۔

ان کا سلسلا نسب کئی پشتول کے بعد رسول اسلام حضرت محمصطفے کے برگزیدہ صحابی سلمان فاری سے جا ملتا ہے ۔ان کے مورث اعلی مولا تا محمد شکوہ ایران کے مشہور شہر ہمدان (ایران) سے شاہ عالم کے دور میں یہاں فروکش ہوئے تنے ۔مولا تا محمد شکوہ کے صاحبز اد ہے محمد اشرف کا شارا ہے عہد کے نامور علما میں ہوتا تھا۔ان کا احترام شاہ عالم کے دربار میں بھی تھا اور بادشاہ نے انہیں وظیفہ سے سرفر از کیا تھا۔انھیں کے فرزند محمد اکبر کے اکلوتے جانشین مولوی محمد باقر شحیح نی کسا جی حیثیت کا اندازہ آ غامحہ طاہر نہیرہ آزاد کے اس قول سے ہوتا ہے۔

باقر سے جن کی ساجی حیثیت کا اندازہ آ غامحہ طاہر نہیرہ آزاد کے اس قول سے ہوتا ہے۔

اللہ حضرت آزاد مرحوم کے والد راجد علق مرشہ باقر شہید شیعوں کے جمہد سے "

وہ نہصرف نجیب الطرفین اورعلمی خانوادے ہے تعلق رکھتے تتھے بلکہانہوں نے ایک باو قار

خانواد ہے میں آگھ کھولی تھی اوران کے والد مولوی گھرا کبرنے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پرخاصی تو جہمر کوزکی تھی۔ انہوں نے شروع شروع میں اپنے والد ماجد کے سامنے ہی زانو نے ادب تہد کیا بعد میں میاں عبدالرزاق کے شاگر دہوئے جو دہلی کے ایک تامور عالم تھے۔ آپ 1825 میں دہلی کا لئے میں داخل کراد ہے گئے۔ ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہوکر لارڈ و لیم ہیں ننگ نے انھیں اعزاز سے بھی نواز اتھا۔ یہ ان کی قالمیت کا شمرہ ہی تھا کہ تعلیم کھمل کرنے کے بعد انھوں نے اس کا لئے میں انہوں نے اس کا لئے میں انہوں نے اس کا المیت کا شمرہ ہی تھا کہ تعلیم کھمل کرنے کے بعد انھوں نے اس کا لئے میں انہوں نے کا لئے کے پرنسل ٹیلر کو فاری پڑھائی اوران سے ان کی دوئتی پروان چڑھی لیکن اس میں انہوں نے کا لئے کے پرنسل ٹیلر کو فاری پڑھائی اوران سے ان کی دوئتی پروان چڑھی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں نکالنا چا ہے کہ مولوی یا قر ، ٹیلر کی مشنری سرگرمیوں میں ان کے معاون تھے بکہ دو اتو اپنے اخبار میں ان کے خلاف کھتے رہتے تھے جے ٹیلرسم قاتل گردا نیا تھا اور چا ہتا تھا کہ وہ اس طرح کے مضامین نہیں سے خوالد نے انہیں نہوں نے سولہ ہیں تھا مولی تھی جہاں انہوں نے سولہ برس تک اپنے فرائفن منے اور بعد کو انھیں کھلٹری بھی عطاموئی تھی جہاں انہوں نے سولہ برس تک اپنے فرائفن منصی ادا کے بقول سیدم تھئی جسین ان کے اندر

'' آزادی اور طبیعت میں اگریزی سیاست سے نفرت تھی اس لئے ملازمت چھوڑ دی''
مولانا سید مرضی حسین مطلع انوار صفحہ 1490 کیہ خیال یہ بھی ان کے والد انگریزوں کی عملداری میں کام کرنے سے خوش نہیں سے اور وہ چاہتے سے کہ علامہ باقر دینی مشن پرکار بندر ہیں اور قوم کی خدمت کریں۔ان کے اس اقدام سے ان کے والد کی خواہش پوری ہوئی ہوگی اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہم حال ہیو ہی زمانہ ہے جب انہوں نے دبلی اردوا خبار شائع کرنا شروع کیا جس کی بدولت انہیں ہندوستانی صحافت کا بنیادگر ار مانا جاتا ہے۔ جب مولوی باقر نے اخبار نکا لئے کا فیصلہ کیا تو آئیں آئی پرلی کی ضرورت محسوں ہوئی جو آئیں ان کے دیریند دوست مسر ٹیلر کے قوسط سے ہاتھ آگیا اس امر کی اطلاع'' ڈیشنری آف پیشنل بالیوگرافی'' کی در آگر دائی سے بوتا ہے۔ یہ برلیں ڈاکٹر ایشیل دبلی کالج کی کے زمانے میں خریدا گیا تھا تا کہ دبلی کالج کی بوتا ہے۔ یہ برلیں ان کے لئے نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن سی ضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن سی ضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن سی ضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن سی ضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن سی ضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد یہ پرلیں ان کے لئے نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن دول کار کے پر شیل شے جا ہتے تھے کہ اے او نے پونے نے مصرف ہوگیا تھا اور ٹیلر جو ان دنوں کار کے کی پر شیل شے جا ہتے تھے کہ اے او نے پونے

فرو دست كرك اس سے نجات حاصل كى جائے \_مولوى باقر كے لئے اس سے المجاموقع اور كيا ہو سكا تھا۔انہوں نے اپنے تعلقات كا فائدہ اٹھايا اور اسے خريدليا جوان كے دہلى اردواخبارك اشاعت کے لئے اہم ثابت ہوالیکن ملازمت کی مجبور بوں کی بنا پرشروع میں ان کا نام عملیہ ادارت میں شامل نہیں ہوتا تھا جبکہ دیگر اعز ہ کا نام جلی حروف میں شائع کیا جاتا تھا۔ تحقیق سے پت چانا ہے کہ ان کا نام 1848 سے بدھیٹیت مہتم شائع ہونے لگا تھا ان کے والد انگریزوں کی نوکری سے خوش نہیں تھے اور وہ جا ہے تھے کہ وہ نہ ہی کاموں میں دلچیں لیں البذا اینے والد کی ایما پر ملازمت ترک کرکے وہ علوم نم ہی کی ترویج واشاعت میں مصروف ہو گئے اورا کتو پر 1843 میں " مظهر حق" تا می رساله جاری کیا جس کا سالانه چنده دی رویئے تھابیرساله زیاده دنوں تک نه چل سكا۔ان كى شادى ايك ايرانى خاتون امانى خانم سے موئى تھى جن سے محرصين آزاد اور ايك صاحبزادی متولد ہوئیں۔امانی خانم کے انقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماسر حینی کی بہن ے کی تھی۔ وہ عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ وسیج النظر اور انسان دوست شخصیت کے حامل تھے۔ان کے صلقند احباب میں ہندومسلمان عیسائی سجی ندہب ومسلک کے نوگ شامل تھے جن میں ماسٹررام چندر، پر بھودیال اور ٹیلرسر فہرست ہیں۔وہ مادروطن کی غلامی کوسو ہان روح سمجھتے ستھے اور ملک کو انگریزوں کے تسلط ہے آزاد کرانے کے آرزومند تھے۔ انہیں بیاحساس تھا کہ سحافت ى ايما پيشہ ہےجس كے ذرايد اپناما عاصل كيا جاسكتا ہے۔ انہوں نے ميدان محافت ميں جمي اہے مجتد ہونے کا ثیوت دیا اور کوشش کی کہ اس میں ملکی دغیر ملک سجی طرح کی خبریں شائع ہوں اور اے ایک ادبی حیثیت مجی حاصل ہوای لئے اس میں مشاہیر کا کلام خصوصا قلع معلیٰ محتلق شعرا کا کلام بڑے اہتمام سے شائع ہوتا تھا۔اس اخبار کے ذریعے وہ عوامی فلاح و بہبود کی خبروں کے علاوہ ساجی بدعتوں ، برائیوں اور سرکارک ٹاکامیوں کوموضوع بحث بناتے اس کے لئے انہوں نے سرکاری حکام کی زیاد توں ،اقتصادی بدحالیوں،جرائم کے ارتکاب کی خبریں شائع کیں ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اخبار میں جنگ آزادی کی خبروں ، بادشاہوں اورشنرادوں ہے متعلق خبروں،ایسٹ انڈیا ممینی کی خبروں کوعلیجد وعلیجد ہ کالموں میں پیش کیا کرتے تھے اور ان کے لئے مستقل اصطلاحات بھی وضع کر رکھی تھیں مثلًا مغل تا جداروں کی خبریں'' حضور والا'' کے عنوان ے شائع ہوتی تھیں تو ایسٹ ایڈیا ممینی کی خبروں کے لئے" صاحب کلاں بہادر" کاعنوان تراشا گیا تھا۔ان کا ایقان بلکہ ایمان تھا کہ ایک مدیری ہے ذہداری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخبار میں ایسے مواد شائع کرے جس سے عوام کے اخلاق اور کر دارکوسنوار نے میں مدو ملے،ان کی زندگی بہتر بنائی جاسکے۔انہوں نے اپنے تلم ہے ٹابت کر دکھایا کہ باہدین وطن صدافت، تربت اوروطن پری بنائی جاسکے۔انہوں نے اپنی صحافتی کی بہترین مثال ہوا کرتے ہیں جس سے آئدہ نسلیں سبق لیا کرتی ہیں۔انہوں نے اپنی صحافتی کارکردگیوں ہے ہم میں جوش و جذبہ پیدا کیا،اتحاد کا پیغام دیا اور مستقبل کا خواب نجونے کا ہنر سکھایا اور میدان صحافت بازاں ہے سکھایا اور میدان صحافت بازاں ہے بیکہ پوری قوم کا سربلند ہے کہ ای جیا نے نسب سے پہلے انگریزوں کواس ملک سے نکال بلکہ پوری قوم کا سربلند ہے کہ ای جیا نے سب سے پہلے انگریزوں کواس ملک سے نکال باہر کرنے کیلئے صحافتی سطح پراختائی اقدام کئے۔

موانا تا باقر تشمیری درواز و کے علاقہ میں کھڑ کی ابراہیم خال میں رہتے تھے جہال انہول نے ا کے مسجد بھی تقمیر کرائی تھی جو مجوروالی مسجد کے نام ہے مشہورتھی اس کے علاوہ انہوں نے 1260 ھ مين أيك امام بارگاه بهمي تقمير كرايا تهاجس كى تاريخ استاد ذوق نے "تعزيت گاه امام دارين" عناني تھی۔اپی علم دوی کے ساتھ ساتھ وہ ایک کاروباری ذہن بھی رکھتے تھے چنانچہ اینے دوست ٹیلر کے مثورے سے ایرانی سوداگروں کی رہائش کے لئے ایک سرائے بھی تقیر کرائی تھی جس سے نہ صرف بیرونی تجارت کوفروغ بوا بلکه اسکی آمدنی سے ان کا ثارشہر کے متمول افراد میں بھی ہونے نگا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک مذہبی مناقشہ کی بھی خاصی اہمیت ہے جس کا آغاز 1849 کے آس پاس ہوا تھا۔اس میں نواب سید حاملی کا ہاتھ بتایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی انا کی تسکیس کے لئے پیفتنہ پردازی کی تھی جس کے تحت حضرت ذوق کے مقالبے میں غالب کو کھڑا کیا گیا تھا تو مولانا باقر کے مقالبے میں علامه قاری جعفرعلی کو-ان دونول میں پہلے تو یہ مذہبی معاملہ رہابعد کومباحثہ ،مناظرہ بلکہ مجادلہ تک پہنچ حیااور شیعہ حضرات دو گروہوں مولانا باقر کے جمنوا (باقربی)اور مولوی جعفرعلی سے مدان (جعفریه) بین منقسم ہو گئے۔ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مولوی محمہ باقر پر کفر کا فتویٰ بھی صادر کیا كياليكن اس سب كي باوجودان كي بائ استقلال من كى ندآئى اوروه الى منزل كى جانب كامزن رہے۔ان میں شرور اے بی کھاڑار سے کا جذبہ موجود تھاجس کی سب سے اچھی مثال پریس قائم ترنااوردیلی اردواخبار جاری کرناتھا، کیول کرانگریزول کے دورحکومت میں اخبار شائع کرنا بڑا دشوار ممل تقا۔ اس كا توت ميے كر ملكاف نے 1836 من جب پرليس كوآ زادى دى تواسے اس عمل كى پاداش میں اپ عہدے ہے ہنا پڑا لیکن اس کے اس مل ہے دلی افیاروں کا انگانا ذرا آسان ہوگیا ،
اورائی موقع کا فاکرہ اٹھاتے ہوئے مولوی محمہ باقر نے اس ست میں قدم اٹھایا اور مطبع جعفر بیا اور مطبع اثناء عشری قائم کیا جو بعد کو ''اردوا خبار پر لیں'' ہوگیا جہاں ہے'' دہلی اردوا خبار'' ہر ہفتہ یکشنہ کو شائع ہوتا۔ دہلی اردوا خبار کب جاری ہوا اس سلسلہ میں کافی اختلاف رائے ہے کیوں کہ مارگر یٹا بارٹس نے ہوتا۔ دہلی اردوا خبار کب جاری ہوا اس سلسلہ میں کافی اختلاف رائے ہے کیوں کہ مارگر یٹا بارٹس نے اپنی تصنیف Indian Press میں اس اخبار کی اشاعت 1838 تحریری ہے جبکہ مولوی اخر شہنشا ہی کے خیال میں اس اخبار کی رسم اجراکی مارچ 1858 میں ہوئی۔ بہ قول محمد میتیق صدیقی ہے اخبار کے خیال میں اس اخبار کی رسم اجراکی مارچ 1858 میں ہوئی۔ بہ قول محمد میتیق صدیقی ہے اخبار کے خیال میں جاری ہوا جبکہ اس اخبار کے بانی عل مہ باقر کے فرزند مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی شاہ کار تھیں جو نے جس نا مولی کے جس نا معربی کے جس نا صفحہ کا کر بیالفاظ تحریر کے جس نا

"1836 میں اردو کا پہلا اخبار دیلی میں جاری ہوا۔ بیاس زبان کا پہلا اخبار تھا کہ میر ے والدم حوم کے تلم سے نکلا"

بہرحال یہاں صرف شہید صحافت علامہ محمہ باقر اور دبلی ارودا خبار کے حوالے ہے بات کی جائے گ تا کہ اس عظیم مجاہد کے کارنا موں پرروشنی ڈالی جا سکے ساتھ ہی ہے باور کرایا جا سکے کہ مولوی محمہ باقر کے دبلی
اردوا خبار کو بی اردو کا پہلا سیاسی اخبار ہونے کا شرف حاصل ہے۔جس نے اپنی خبر دن اور رپورٹوں وغیرہ
ہے 1857 کی جدوجہد آ ادی میں اہم کردار نبھا یا اور اس جنگ کی تقریبی اور کیا۔ گوکہ ' جام جہاں نما'' کو
اس کے ضمیمے کی روے اردو کا پہلا اخبار قر ارویا جاتا ہے لیکن اس اخبار نے جنگ آزادی میں کی تشم کا
کردار نبیس نبھایا تھا اور نہ بی اس میں اس تشم کے موادش کے ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی صحافت کی
تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہا کی وقت ایسا بھی آیا تھا کہ' ویلی اردوا خبار' نے آزادی ہند شہید سحافت، مولوی محد باقر میدان سحافت کے انہیں جال باز اور حق پرست سیابیوں میں ے ایک تنے بلکہ وہ اس قبیل کے سردار و پیٹواتے جنبوں نے اپنے اخبار " دیلی اردواخبار" میں ایسٹ اغریا مینی اور اس کے حکام کی محروہ کارکردگی پر مردانہ دار حملہ کیا کیوں کہ مولوی صاحب برائی اورظلم کے خلاف آواز اٹھانا اپنا اولین فرض سجھتے تھے اور انہیں بیاحساس ہوگیا تھا کہ .انگریزوں کی غلامی اوران کے ذرایع تھونی گئی سامراجی لعنت کوفتم کرنے کے لیے ان کا اخبار بہت اہم رول ادا کرسکتا ہے۔ یمی و جہ ہے کہ دلمی میں جب تک پہلی جنگ آزادی بقول انگریز مورخین (1857 کاغدر) جاری ری اس وقت تک دیلی اردوا خبار نے اپنے صفحات جنگ آزادی کو كامياب بنانے كے ليے وقف كرديے مولانانے اسے اخبار ميں غدر كى خبريں برا على اجتمام ے شائع کیں ، جذبات کو برا چیختہ کرنے والی تقلمیں شائع کیں ، پر جوش ولولہ انگیز باغیانہ مضامین اور تقیحتوں کوروزانہ شائع کیا یہاں تک کہ علائے کرام کے انقلابی فنؤ وُں کو بھی اخبار کی زینت بنایا۔ انہوں نے اس اخبار میں روحانی بزرگول کے خواب بھی نمایاں طور پر شائع کیے جس میں آتکریزی حکومت کے خاتمے کی بشارت کا ذکر ہوتا لیعنی مجاہدین آزادی کی رکوں میں روانی خون تیز کرنے کے تمام لوازم كواخبار ميں جكه دينا بى د بلى اردواخبار كااولين مقصد تفا\_مولانا في اس بات كاخاص اہتمام کیاتھا کہ مندوستان کے کونے کونے سے مجاہدین آزادی کے دیلی آنے اور یہاں ان کے جنگی کارناموں،انگریزوں ہے مجادلوں ومقابلوں اوران پر فتح دظفر حاصل کرنے کی ریور ٹیس اوران کی تفصیل خصوصی طور پرشائع کی جائیں اور بیمجی بتایا جائے کہ ہندوستان کے کن کن مقامات پر انگریزی فوجوں کا مجاہرین آزادی نے قلع قبع کردیا ہے۔ شاید میں وجوہ تھیں جن کی بناپر 12 جولائی كو1857 د بلي اردوا خبار كا تام بدل كر" اخبار الظفر "كرديا كيا حالا نكه تبديلي تام كي وجه بيظام كي كني تھی کدا ہے بہادر شاہ ظفر نے اپنام سے مناسبت دی تھی۔

حق تو یہ ہے کہ مولا تا محمہ باقر ایسے صحافی ہیں بعضوں نے اپنے اخبار کے ذریعے نہ صرف ہندوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا بلکہ اردو کے دیگر اخبارات کوراہ مل بھی دکھائی تاکہ وہ بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں۔اس کی بہتر مین مثال'' دبلی اردوا خبار'' کی وہ اپیل بھی ہے جس میں مولوی محمہ باقر نے موام سے جان کی بازی لگانے اور مجاہدا نہ عمل بجالانے کا اعادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ:

" ہندوہ سلمان متحد ہوکر جان کی بازی لگا دوادر مجاہدانہ شان ہے انگریزوں کا خاتمہ کردو ......

ان کی اس انجل کا کس قدر اثر ہوا ہے بات سب پرعیاں ہے۔ دیکھیں اس اخبار کا آخری شارہ لیجن 13 سمبر 1857 سے میسطریں جس میں وہ نہ صرف ایک محافی کا رول اوا کررہے ہیں بلکہ مجتمدانہ کمل انجام دے رہے ہیں۔ وہ عوام کو باخبر کرنے اور ان سے وعا کرنے کی گزارش کررہے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے بادشاہ فتح یاب ہوں:

"كافرآ كے بر صرب بيل لوگ دعا كرر بے بيل كه بادشاه كونتى بو" د الى اردوا خبار 13 ستمبر 1857

مندرجہ بالا بیانات سے علامہ باقر کے سیای شعوراور جذبہ تریت کا اندازہ ہوتا ہے کیول کہ اس قتم کی ابیلوں، مضایین، خبروں، رپورٹوں، نظموں وعظوں اور فتو وَں وغیرہ سے انگریز افسران نصرف ان سے برہم ہو گئے تھے بلکہ ان پراپ اخبار کے ذریعہ بخاوت ہجڑکانے کا الزام مجمی لگانے گئے تھے۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔ انہیں مجاہدانہ کاوٹوں کی پاداش میں ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور 15 رستمبر 1857 کو انہیں گرفار کرلیا گیا جس میں سب سے بڑا الزام بیتھا کے انہوں نے جدوجہدا زادی کے دوران اپنی ہم وطنوں کا ساتھ دیا اور اگریز افسر ٹیلر کوئل کرانے میں کلیدی رول اداکیا جبکہ اس تظیم سانحہ کے دفت ہمی انہوں نے کوشش کی کہ انسانیت پرآئی نہ آنے پائے اور بھی وجبھی کہ جب ٹیلر انظے گھر موت سے امان ما تھے تا تو اسکے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا اور کوشش کی کہ اس نی جائے، جب موت اسان با تھے آ یا تو اسکے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کیا اور کوشش کی کہ اس جائے وکہا ور ندوہ موت اسکا بیجھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نچی تو بھی اسے جیس بدل کر باہر جانے کو کہا ور ندوہ موت اسکا بیجھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نچی تو بھی اسے جیس بدل کر باہر جانے کو کہا ور ندوہ موت اسکا بیجھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نچی تو بھی اسے جیس بدل کر باہر جانے کو کہا ور ندوہ میں جواس کارز ار بی اس قدر اہم کام انجام دے دیا جانے دیتا۔

1857 کی جنگ آزادی کے بعداواکل جولائی میں جب انگریزوں کا پلہ بھاری ہور ہاتھااوروہ پھر

ہو ، بلی پر قابض ہونے لگے تھے ملک میں مخبری کا بازارگرم تھا۔ای زمانے میں انگریزول نے ایک اشتہار شائع کیا جس کا رویے تن وہ بلی اور نواح وہ بلی کے مسلمان تھے انہوں نے اس اشتہار میں سے بیغام دینے کی سعی کی تھی کہ وہ مسلمانوں کو غدر کا ذمہ دار نہیں مانتے بلکداس فتنہ کا ذمہ ہندوؤں کے سر ہاور سے اور سے کی سعی کی تھی کہ وہ مسلمانوں کو غدر کا ذمہ دار نہیں مانتے بلکداس فتنہ کا ذمہ ہندوؤں کے سر ہاور سے اور سے کی سور کی سازش کا متیجہ ہے۔اس اشتہار میں کا رتو سوں سے متعلق وضاحت کی گئی تھی کہ اس میں سور کی

جربی نہیں ملائی گئی ہے بلکہ گائے کی چربی استعال کی گئی ہے چہ جائیکہ بہ ظاہر بیاشتہار مسلمانوں کو اپنی طرف ملانے کی غرض ہے تھالیکن اس میں بھی مسلمانون کے نظر بیہ جہاد، وین اسلام ،شرایعت، اور دیگر امور کے متعلق جمین کی تکئیں تھیں بلکہ بچے تو بیہ ہے کہ اشتہار مفسدا ندا نداز لئے ہوئے تھاد یکھیں اس اشتہار کا متن جس کا جواب علامہ نے اسپنا خبار میں دیا تھا:

" آگاہ ہو کہ رعایا خاص ود بعت خدا ہے اور حاکم لوگ ان پر بدمنزلہ شہان کے یں۔جس دن ہے دہلی میں ہارے سرکش نوکروں نے از راہ نمک حرامی گنتا خیال کرکر حكام معدان كےزن اور فرز تدول كے از راوستم بے در لغ ته تي كيا اورشركو ملحا بنا بنايا اور رعيت برظلم روا ركهااوران كامال به معيت او باشان شهر دستبر دكيا . با دشاه كوتهمي قيد كيا چنا نجيه بادشاہ ہے برابران سم شعاروں کی شکایت ٹی گئی۔اب ہم کوان کے تنبید وین فرض ہے جویباں یر اخیام (اخیار) وواضنام ہمارے قائم ہوئے دریافت ہوا کہ بعضے جابل نا عاقبت اندلیش که ہمراہ اس فوج سرکش کی غارت گری میں شریک الحال تھے۔ بنام جہاد کے آماد و فساد ہوئے اور چندیار برمعیت اون کے آکرجدال و قبال میں شریک ہوکرا ہے تنیک ہلاکت میں ڈالا ۔ پس ہم کو ان لوگوں کو بلکہ گروہ مسلمین کو اطلاع اس امر کی ( دینا ) پرضرور ہے۔اول تو مسلمان با ایمانوں کو بموجب ان کی شرع کے واجب تھا کی تحقیق امر بالانزاع کے شواہر عادل کرتے یا بادشاہ صاحب اینے سامنے اوس کی کیفیت۔ اگر ہماری نسبت میں کھے زیادتی ٹابت ہوتی اسوقت تھم ہمارے قبل کا اور قبال کا بنام جہاد كرتے۔اب ہم علاء دين سے مسئلہ اركان جہاد وشرا نظاوى كے دريافت كرتے ہيں اور بدحلف الجيل شريف كه كہتے ہيں كه يهال ہے كلكة تك كسى حاكم كى رائے بينيں ہوئى كه سیاہ سلمین کو کارتوس ساختہ جے لی خوک اور آرد مشمولہ استخوان ہائے خوک واسطے بگاڑنے ان کے دین کے دیویں۔۔۔اور جوکوئی جاہل از راہ جہل مرکب نے پہ کیے کہ بگاڑ ناوین كا منظور تها ، اس حالت ميس ميسوال ب كدآياتم خوك كهانے سے متلائے گناه كبيره موتا ہے یا بچر دخورش کے خارج از اسلام ہوجاتا ہے اور جوکوئی حاکم جہاد تکم ارتکاب مناہی کرے اس وقت پراگر تاب مقابلہ کی رکھتا ہوتب تو ارتکاب اس امرے اٹکار کرسکتا ہے ۔ یمی نہیں کداون کے تل معدزن و بچے کرے اور اب میں بھی بہ گوش دل سنا جا ہے کہ سپاہ مسلمین کوسیاہ ہنوز نے کہ قص الحقل بین انجوا کیا ۔ نفس الاسر میں کارتو س مشمولہ ہے بی گاؤو فیرہ جانوران حلال بخیال اسکی سرکارکوم مروس وایران بیش تھی اوراس صلع میں برف بارگاموتی جائی ہوں ہوں کے تقتیم کا کیا تب قوم ہنود نے یہ دھکوسلہ با ندھا کہ ہم کوکارتوس جے بی گاؤویا چا جے بیں اور مسلمانوں کو چہ بی خوک کی فرقہ سپاہ جونا عاقب اندیش ہوتی ہے ہم کوکارتوس جہ بی گاؤویا چا جے بیں اور بلوہ کیا اور دعیت کو بھی بہکایا ہیں اہل شہرتم آگاہ ہوکہ افراق مقصود سز او بی سپاہ ہنود کی ہے اور جوان کی معیت و جمایت کریں گے اون کے تین اول تو مقصود سز او بی سپاہ ہنود کی ہے اور جوان کی معیت و جمایت کریں گے اون کے تین بنود کوئی کے ہمارے شریک حال ہوگر اہل بھی سز او کی جائے گی تم کو چا ہے کہ موجب تھم شری کے ہمارے شریک حال ہوگر اہل ہنود کوئی کرو۔ ورنہ میں کہم پر بلاتحقیق اور بلاا مام کے آمادہ بہ پریکار ہونظ ۔ یہاں تمام ہوا ہنود کوئی کرو۔ ورنہ میں کہم پر بلاتحقیق اور بلاا مام کے آمادہ بہ پریکار ہونظ ۔ یہاں تمام ہوا ہنود کوئی اشتمار کا۔ "

اس اشتہار کے ذریعہ کی جانے والی ان کی بیت عملی پوری طرح ناکام رہی اور ہندواور مسلمان بھی نے اسے تبول کرنے سے انکار کردیا اور اس کا جواب علمائے شہر کی جانب سے شائع مسلمان بھی نے اسے تبول کرنے سے انکار کردیا اور اس کا جواب علمائے شہر کی جانب سے شائع ہوا۔ دیکھیں جوائی اشتہار کے الفاظ کی اللہ معالیہ خانہ سے شائع ہوا۔ دیکھیں جوائی اشتہار کے الفاظ مسلم میں جواب العباد، نی جواز الجہاد، الی یوم اثناء، مسلم نی جواب ہجواب "

ردِ اشتهار مكاران جعل ساز،عدد مبين دين غاتم النبير، نوكريد خامه جناب استاذى محمد ابن محمد در 1273 ه مطبع دبلی اردو اخبار ملقب با خطاب اخبار ظفر من اجتمام سيدعبدالله

استفتا۔ کیافرماتے ہیں اس امر میں کہ اگریز دہلی پر چڑھآئے ہیں اور اہل اسلام کے جان
ومال کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس صورت ہیں شہر والوں پر جہاد لازم ہے یا نہیں اور جواوگ جواور
شہرول اور بستیول کے رہنے والے ہیں ان پر جہاد فرض ہے یا نہیں اس کا جواب ملاحظہ فرما کیں۔
'' درحالت مرقومہ فرض عین ہے اوپر اس شہر کے تمام لوگوں کے اور
استطاعت ضرور ہے اس کی فرضیت کے واسطے ، چنانچہ اب شہر والوں طاقت
مقابلے اور لڑائی کی ہے اور یہ بسبب کشرت اجماع افواج کے اور مہیا ہونے
مقابلے اور لڑائی کی ہے اور یہ بسبب کشرت اجماع افواج کے اور مہیا ہونے
آلاتِ حرب کے تو فرض میں ہونے میں کہاں شک رہا ؟ اور اطراف حوالی کے

اوگوں پر جو دور ہیں باوجود خیر کے فرض گفایہ ہے۔ ہاں اس شہر کے لوگ عاجز ہو جا کیں مقالے ہے یاستی کریں اور مقابلہ نہ کریں تو اس صورت میں ان پر بھی فرض عین ہوجائے گا۔ 'یہ جوالی اشتہار انگریزوں کی بہت بڑی مخالفت تھی اور اس بنا پر بھی ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہواس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔''

اب دہ جوابات بھی ملاحظہ فرمائیں جود ہلی اردوا خبار ہیں شائع ہوئے تھے جس کی وجہ سے بھی مولوی ہا قرکی گرفتاری ہوئی ۔ مولوی ہا قرنے اس اشتہار کا جواب دیتے ہوئے کھا کہا کہ کہ بنی خود کورعایا کا محافظ اور امانت وار جانتی ہے تو سب سے پہلے وہ امانت وارکی امانت یعنی ہمارا ملک واپس کرد ہے اور جن لوگوں کا دھرم ایمان پر باد کیا ہے اسے بحال ہونے و ہے ، جن کی جا گیری صنبط کیس ہیں ان کی جا گیریں واپس کردے ، بادشاہ سلامت پر روا رکھی جانے والی اذیتوں کا خاتمہ کرے اس کے علاوہ وین اسلام ہے متعلق جو با تیں اشتہار ہیں کہی گئیں اس کا جواب مولوی باقرنے کہ کھاس طرح ویا.

" تم نے ہمارے واجبات شرعی کی کسی تعمیل کی طاقت ہم میں کب چھوڑی تھی کہ آج شرع شریف کا نام زبان پرلاتے ہوئے (تمہیں) شرم ندآئی۔" آگے انہوں نے تکھا کہ:

"سب سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ مکان لیل بنگلہ جس میں سلاطین عظام والل فائدان شاہی مدنون تھے (یعنی) مردوں کی قبریں تک اکھاڑ ڈالیں اور پچھ پاس و آداب واسلام وشقہ حضور والا کا بھی نہ کیا۔"

كائے اورسوركى جربى سے متعلق اشتہاركا جواب انبوں نے يول ديا:

"اس سے صاف جھلکا ہے کہ ان کارتوسوں میں چربی خوک وغیرہ گی تھی۔۔۔ کم خوک کھانے کے بارے میں بیلوگ توبیہ بھی نبیں جانے کہ کون ساگناہ کیما کبیرہ (ہے)(اور) کون ساکبیرہ فورا کفرکو بھی جاتا ہے۔"

اشتبار کے حوالے ہے ہندومسلم اتحاد کا وفاع کرتے ہوئے انہوں نے لکھا: '' خود (اہل کمپنی) لکھتے ہیں کہ چربی گاؤ کی تھی، کوئی پوچھے کہ کیا اس سے دین ہندو کا نہیں گڑتا۔۔۔سیاہ اسلام عین عاقبت اندیش ہے بچھے گئے کہ آج ہے تھلم

النور ب (ق) كل الم رب-"

مندرجہ بالامباحث کی روشی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ علا مرحمہ باقر میں سیائ شوراور جذبہ حریت بدرجہ اتم موجود تھااور وہ ایک سے محت وطن تھے کہ یہی ایک سے مسلمان کی نشانی ہے۔ ان کی شہادت ہے متعلق کی روایتیں مشہور ہیں اور اس بارے میں محققین میں کافی اختلاف ہے کہ انھیں توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑا دیا گیا، گولی ماردی گئی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا لیکن مولوی ذکاء اللہ، آغا محمہ باقر اور جہاں با نولقوی کے علاوہ ان بھی حضرات نے جنہوں نے ان کی شہادت کے متعلق تحقیق کی ہے اس بات پر متفق ہیں کہ مولوی محمہ باقر کو پر کہل ٹیلر کے تل کے الزم میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی ناکام لڑائی کے وقت بلاک کردئے میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی ناکام لڑائی کے وقت بلاک کردئے میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی ناکام لڑائی کے وقت بلاک کردئے وہا ہوں گا جس میں انہوں نے بیواضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی شہادت کن طالات میں واقع ہوئی۔ ملاحظہ فرما کیں بیا قتباس جس سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے:

" …….. ہزار دفت ٹیلر صاحب کالج کے احاطے ہیں آئے اور اپنے بڑھے خانسامہ کی کو ٹھری ہیں تھی سے اس نے آخیں مولوی ہے حسین آزاد کے گھر پہنچا دیا۔ مولوی ہے باقر کی ان سے بوئی گاڑھی پہنچا تھی۔ انھوں نے ایک رات کو ٹیلر صاحب کواپنے امام باڑہ میں رکھالیکن دوسرے دن ان کے امام باڑے میں چینے کی خبر محلے میں عام ہوئی تو مولوی صاحب نے ٹیلر کو ہندوستانی لباس پہنا کر چینے کی خبر محلے میں عام ہوئی تو مولوی صاحب نے ٹیلر کو ہندوستانی لباس پہنا کر جب اس ج وہی ہے پہنچ تو لوگوں نے پہچان لیا اور استے لئے برسائے کہ بتچارے برسائے وہیں دم تو ڈ دیا۔ بعد میں مولوی باقر صاحب اس جرم کی باداش ٹیل سولی پر چر ھائے گئے اور ان کا کوئی عذر نہ چلا۔ مولوی محد حسین آزاد کا بھی وار نٹ کٹ گیا تھا۔ مسٹر ٹیلر کے مارے جانے میں ان کی بھی سازش خیال کی گئی اور ان پر بھی تو ک شہر تھا گر بیر راتوں رات نکل بھا گے اور کئی سال تک سرز مین ایران میں بادیے پیائی شہر تھا گر بیر راتوں رات نکل بھا گے اور کئی سال تک سرز مین ایران میں بادیے پیائی کرتے رہے جب معافی ہوئی تو ہندوستان واپس آئے ………. کرتے رہے جب معافی ہوئی تو ہندوستان واپس آئے ………. کو صفحہ 16

یہ تو مولوی عبدالحق کا بیان تھا۔ تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمیں مولا نامحر حسین آزاد نے بھی اپنے والد کی شہادت کی تفصیل بتائی ہے جے پروفیسر عبدالقادر مروری نے اپنی تصنیف "Famous Urdu Poets and Writers" میں یول نقل کیا ہے۔ وہ کسے جی کہ جب ٹیلرکومولوی باقر نے ہندوستانی کپڑے میں ملبوس کرا کے مکان کے پنچیلے جھے باہرنکال دیااس کے پچھد میرقبل ٹیلر نے ایک کا غذ کا بنڈل ائے حوالے کیااور کہا کہ:

".....دلی پراگریزوں کا دوبارہ تسلط ہو جائے تو پہلا انگریز جوشمیں نظر
آئے بیہ بنڈل اس کے حوالے کردینا۔ مولوی صاحب کواس کی خبر نہ تھی کہ اس بنڈل
کی پشت پر ٹیلر نے لا طبی زبان میں کچھ لکھ بھی دیا ہے۔ جب دلی پر انگریزوں کا
تلط ہو گیا تو مولوی صاحب نے وہ بنڈل ایک انگریز کرئل کے سامنے پیش کردیا ان
کو گمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ بہی ان کی موت کا تھم نامہ ہے۔ ٹیلر نے لکھا تھا۔

''درای میں تر وہ عدم میں میں جات کے میں میں کا میں ہے۔ ٹیلر نے لکھا تھا۔

"مولوی حمد باقر نے شروع میں ان کواپنے مکان میں پناہ دی لیکن پھر ہمت ہاردی اوران کی جان بچانے کی کوشش نہ کی ۔ کرئل نے بنڈل الٹ پلٹ کر دیکھااور مولوی صاحب کوفورا کو لی ماردی کئی اوران کی جائیداد بھی بختی سر کارضبط کر لی گئی۔"
مولوی صاحب کوفورا کو لی ماردی گئی اوران کی جائیداد بھی بختی سرکارضبط کر لی گئی۔"
مولوی صاحب کوفورا کو لی ماردی گئی اوران کی جائیداد بھی بختی سرکارضبط کر لی گئی۔"

مندرجہ بالا دونول بیانات خصوصاً محرحسین آزاد کے بیان سے داختے ہوتا ہے کہ مولوی محر یا ترنے ازروئے دوئی دانسانی ایت مسٹرٹیلر کو بچانے کی ہرمکن کوشش کی درندائیس ایت کھر اور امام باڑہ بیل پناہ نہ دیتے ، انہیں ہندوستانی لباس بہنا کر گھر کے بچھلے دروازہ سے باہر نہ نکالتے بلکہ انہیں تصاص پر آمادہ لوگوں کے حوالے کردیتے ۔ اس کا احساس مسٹرٹیلر کو بھی تھا کیونکہ اس نے بھی لطیخی زبان میں جو تحرید کھی تھا کیونکہ اس نے بھی لاطیخی زبان میں جو تحرید کھی تھا کیونکہ اس نے بھی لاطیخی زبان میں جو تحرید کھی تھا کی میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مولوی باقر نے انہیں پناہ دی الیم مولوی باقر کے دل میں اس شم کا خیال آیا ہوتا تو وہ اس بنڈل کو انگریزوں کے حوالے سے کہ اگر مولوی باقر کے دل میں اس شم کا خیال آیا ہوتا تو وہ اس بنڈل کو انگریزوں کے حوالے کے دی تھی دیا تھی ہیں کہ مولوی باقر کو کسی سے خیلر نے انہیں جاتے دفت دیا تھا۔ سے ساری باقیس سے بلکہ انہوں نے بیں کہ مولوی باقر کو کسی سے ذاتی و شمنی نہ تھی ، وہ انسانیت کے دشن نہیں سے بلکہ انہوں نے بین کہ مولوی باقر کو کسی سے ذاتی و شمنی نہتی ، وہ انسانیت کے دشن نہیں سے بلکہ انہوں نے بیندوستانی عوام کے حق کی خاطر آواز بلند کی تھی۔

اس طرح ہم اس نتیجہ پر پینچتے ہیں کہ مولوی محمہ باقر کو ان کی حب الوطنی اور جنگ آزادی
میں ان کے رول خصوصاً ان کے اخبار' وہلی اردوا خبار' کی وجہ ہے اس انجام کو پہنچنا پڑا اور وہ
اگر پروں کی سامرا جی فرہنیت اور سازش کے شکار ہو گئے ۔اس حقیقت ہے کیے انکار ہوسکتا ہے کہ
جنگ آزادی کے اس متوالے اور قلم کے اس عظیم سپاہی نے آخر وقت تک ایک ہچ محب وطن اور
ائیا ندار صحافی ہونے کا مکمل ثبوت پیش کیا اور اپنی گرفتاری ہے قبل تک مختلف مصائب و آلام کا
مامنا کرتے ہوئے اخبار شائع کرتے رہے کیونکہ ان کی نظر میں صحافت ایک نہایت ہی مقدس
سامنا کرتے ہوئے اخبار شائع کرتے رہے کیونکہ ان کی نظر میں صحافت ایک نہایت ہی مقدس
ہیں بلکہ قو موں کی تقدیر ہیں بھی بدلی جاسکتی ہیں ۔اپ اس پیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے
ہیں بلکہ قو موں کی تقدیر ہیں بھی بدلی جاسکتی ہیں ۔اپ اس پیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے
ہیں بلکہ قو موں کی تقدیر ہیں بھی بدلی جاسکتی ہیں ۔اپ اس پیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے
ہیں بلکہ قو موں کی تقدیر ہیں بھی بدلی جاسکتی ہیں ۔اپ اس پیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے
ہیں بلکہ قو موں کی تقدیر ہیں بھی بدلی جاسکتی ہیں ۔اپ اس پیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے
ہیں بلکہ قو موں کی تقدیر ہیں بھی بدلی جاسکتی ہیں ۔اپ اس پیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے
میں بلکہ قو موں کی تقدیر ہیں بھی بدلی جاسکتی ہیں ۔اپ اس پیانہ صحافت پر کار بندر ہے ہوئے
میں ہیں بھی ہوں۔

سامرائی ذہنیت کے نقیب اگریزوں نے 16 ستمبر 1857 کو آئیں شہید کردیا۔ یہاں ایک واقعہ اور درج کرتا چلوں کہ کیٹی بٹرس کے حکم سے جب آئیں دبلی گیٹ کے باہر خونی درواز سے کے سامنے شہید کیا جاتا تھا اس سے قبل وہ عبادت اللی بیس مشغول ہے جب ان کی نظر اپنے لخت جگر حسین آزاد پر پڑی جو اپنے والد کے وفادار دوست کرتل سکندر سنگھ کی مدد سے ان کا آخری ویدار کرنے جائے شہادت پر آئے تھے۔آزاد سائیس کا بھیس بدلے ہوئے تھے جب مولانا باقر نے نماز پڑھ کردعا کے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظرا پنے بیٹے پر پڑی جو عالم مفلسی میں گھوڑ سے باقر نے نماز پڑھ کردعا کے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظرا پنے بیٹے پر پڑی جو عالم مفلسی میں گھوڑ سے باقر نے نماز پڑھ کردعا کے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظرا پنے جھلک رہی تھیں، باپ بیٹے نے زبان کی باگسنجا لے ہوئے تھے دونوں کی آئیسیس آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں، باپ بیٹے نے زبان کے انداز میں خدا حافظ کہا ،ادھر شہادت کا دفت آگیا فرنگی کیتان نے گھوڑا دبایا اور 77 سالہ باہد تو می کے انداز میں خدا حافظ کہا ،ادھر شہادت کا دفت آگیا فرنگی کیتان نے گھوڑا دبایا اور 77 سالہ باہد تو می کے انداز میں خدا حافظ کہا ،ادھر شہادت کا دفت آگیا فرنگی کیتان نے گھوڑا دبایا اور 77 سالہ باہد تو می کے کہ:

تمہیں ہے سرکی ضرورت ہمیں شہادت کی تم اپنا کام سنجالو ہم اپنا کام کریں

### حواثى وبآخذ

(1) سيدم تضي حسين: مطلع انوار، كرا جي 1981

(2) مولانامحمسين آزاد: آب حيات مطيح لا بور 1950

(3) د بلي اردوا خبار، 13 رسمبر 1857ء

Islamic Culture-Sajan Lal, 1950(4)

(5) 1857 كا خبارات اوردستاوير ، محمنتيق صديقي

(6) مولوى عبدالحق، مرحوم دلى كالح ص 61

140 Famous Urdu Poets and Writers: Prof. Abdul Qadir Sawari (7)

(8) اردوسابری-روح سحافت، مكتبدشا براه اردوباز ار، دیلی 1968 ه

(9) محدسين آزاد حيات اوركارنا ع، دُاكْرُ اللم فرخي

(10) اردوادب اور 1857 ، ۋاكىرمىسىطىين

(11) انقلاب 1857 ، بي ي جوشي ، قو ي كوسل برائة و خ اردو ، ي د بلي 1998

(12) ۋاكىرىمبدالاسلام خورشىد بىسحافت پاكستان دېندىش بىطبوعدلا بور 1936

## محمرحسن اور گور کھپور کی بغاوت

1857ء میں جھرحسن گور کھپور میں ہوئی بغاوت کے اہم رکن تھے باو جود اس کے کہ اس علاقے میں باغیوں کو تباہ کرنے کے لیے انگریزوں نے نیپائی گور کھافو جوں سے مدد لی تھی لیکن جمہ حسن اپنے اہم مقصد پر قائم رہے انھوں نے بہت سے زمینداروں اور راجاؤں کو انگریزوں کے خلاف انسے نے کہ کہت سے عام سپاہی اور کسان بھی ان سے خلاف ان نے کے لیے اُکسایا اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے عام سپاہی اور کسان بھی ان سے اپنی اس مہم میں شامل کیے ۔ اس مضمون میں بان کے بارے میں میں نے اجمعلی شاہ کی کتاب کشف البغاوت گور کھپور کے مشہور صوفی تھے اور ان کا اہم باڑہ آج تک بہت مشہور ہے ان کی بیہ کتاب 1860ء میں بہلی بارآ گرہ سے مکتبہ حیدر بیہ کے ذریعے شائع کی گئی ۔ انھوں نے بغاوت کے حالات دن تاریخ کے ساتھ 1857 سے لکھنے شروع کے دریعے سائع کی گئی ۔ انھوں نے بغاوت کے حالات دن تاریخ کے ساتھ 1857 سے لکھنے شروع کے مطالعہ سے جھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد من ایک بہا درشخص سے جھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد من ایک بہا درشخص سے جھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد من ایک بہا درشخص سے جھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد من ایک بہا درشخص سے جھوں نے اپنی جان کی بروا کے بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد دن ایک بہا درشخص سے جھوں نے اپنی جان کی بروا کے بغیر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمد دن ایک بہا درشخص سے جھوں کو انگوں کی عالی کی دوا کے بغیر کی سرکار کی مخالفت کی غیبا لی فو جوں کی موجود گی کے باوجود انھوں نے علاقائی راجاؤں کی طوحت ہوئی کر دائی اور بہت سے عہدوں پراسے نے باغی ساتھیوں کو فائز کر دائی ۔

18 ویں صدی کے آغاز میں گور کھپور اودھ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 1722 میں جب سعادت حسن خال نے اودھ کی باگ ڈورسنجالی تو گورکھپور بھی ان کے پاس آگیا۔ سعادت خال نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہاں کے علاقائی راجاؤں کی طاقت کو کم کر کے ایک بہتر حکومت قائم کریں لیکن ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ ان کے بعد صفدر جنگ بھی انہی کوششوں میں مصروف رہے۔ اوراس کے بعد شجاع الدولہ کے دفت میں 1778 میں کرنل ہا ہے (Hannay) کو یہاں سے بعد شجاع الدولہ۔ آصف الدولہ کے دفت میں 1778 میں کرنل ہا ہے (مصول کرنے کا کام دیا گیا اس نے لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے بہت سارے پرانے فیکس رنگان وصول کرنے کا کام دیا گیا اس نے لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے بہت سارے پرانے

ا نسران کو ہٹا دیااور دفتر وں کو بند کر دیا۔رعیت کی خوشحالی ہے اس کوکوئی مطلب نہ تھالوگ پریشان تے اور بنجارے اور بۇلان حالات كاخوب فائدہ اٹھارے تھے۔ 1801 مل كوركھپوراوراس كے آس پاس كے علاقے برلش ايسٹ انڈ ہائر كمپنى كے حوالے كرديے گئے تھے بيا تظام اودھ مركاراور ممینی کے مابین لگان کے معاملے کوسلجھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ انگریز لگا تار اس علاقے میں قاعدے قانون قائم کرنے کی کوشش کررہے تھے 1815ء میں انھوں نے نیمال کے بادشاہ کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا 1829ء میں گور کھپور، غازی پور اور اعظم گڑھ کو ملا کر گور کھپور نام کا ایک علاقہ بنایا گیا 1835ء میں پیعلاقہ فتم کردیا گیا تھالیکن 1853ء میں اے دوبارہ شروع کیا گیا تھا انگریزی سرکار کے آنے سے بڑے زمینداروں کو کافی پریشانی ہوئی ان کی زمین اکثر صبط کرلی منیں اور انکی سرکار نے جنگلوں پر انکے حقوق مانے سے انکار کر دیا۔1857ء میں ڈبلو پیٹرسن (W. Patterson) يهال كے كلكثر تھے جبكہ ڈبلو وائن يارڈ(W. Wynyard) جج تھے اور الف برڈ (F.Bird) جوائث مجسٹریٹ گورکھپور تھے اس بغاوت کے آثار سب سے پہلے 25 مئی کوعمال ہوئے جب یہاں کے فوجیوں نے کارتوس استعمال کرنے ہے انکار کردیا۔ برهل سمنے کے ملاقے ہے بولس کو بھگاد یا اور نر ہر بور کے سرداروں نے تقریباً (50) پیاس قید بول کوآ زاد کردیا۔ محمرحسن نوابی سرکار میں ماظم کے عبدے پر فائز تنے لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے آئے کے بعد انہیں اس عہدے ہے برخاست کردیا گیا تھا۔اب انہوں نے گورکھیور کے ملاتے میں بغاوت کی باگ ڈورسنجالی 1857 کی 18 اگست کو انہوں نے گورکھا دیتے پرحملہ کیا کیونکہ نیمال کی فوجیس انگریزوں کا ساتھ دے رہی تھیں بیدستہ گھا گراندی کے قریب تھا حالانکہ اس لڑائی میں محمد حسن اور ان کے ساتھی یوری طرح کامیاب نبیں ہوئے لیکن پھر بھی ان کی اس ہمت کا اثر میہواستاس پانسی ، بر تقیا باراورچلو بار کے راجا بھی کھلے عام انگریزوں کے خلاف ہو مجئے محمد سن نے جیل پر بھی حملہ کیاار بہت ہے قید یوں کوآ زاد کر دیا پہلوگ بھی یاغیوں کے ساتھ ہو لیے ان کی اس حکمت عملی ے انگریزی سرکار گورکھپور میں اور کمزور بڑگئی جی انگریزی افسرال مع آل واولاد بہاں سے ہماگ گئے صرف برڈ (Bird) نے رکنے کی ہمت کی ۔ انگریز مورضین کا کہنا ہے کہ ان قید بول میں شرف خان نام کا ایک شخص تھا جس کی برڈ سے ذاتی دشمنی تھی۔ قیدے آزاد ہونے کے بعد مشرف

خال اور محد حسن برد سے اس کے گھر پر ملنے گئے اور اسے آگاہ کیا کہ اب انگریزوں کا رائے گور کھپور

یں ختم ہو چکا ہے اگر وہ اپنی خیر جا ہتا ہے تو شہر چھوڑ کر چلا جائے اس ملاقات کا برڈ پر بیا تر ہوا کہ
اس نے بھی گور کھپور چھوڑ دیا ہے جمرت نے آسے پکڑ کرلا نے والے کوانعام دینے کا اعلان کیا تھا اس
سے اس کا سفر اور بھی مشکل ہوگیا جنگلوں سے گزرتا ہوا برڈ کسی طرح چھپرا پہنچا۔ مشرف خان کو محمد
سن نے نائب ناظم کے عہدے پر فائز کیا۔ سارے بڑے زمیندار محمدت کے پاس حاضر ہوئے
اور اس نے نائب ناظم کے عہدے پر فائز کیا۔ سارے بڑے زمیندار محمدت کے پاس حاضر ہوئے
اور اس نے آئیس اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کرنے کی اجازت دے دی جن لوگوں کی زمین
جبراضبط کی گئی تھیں وہ آئیس واپس کردی گئیں پٹوار بول سے سبھی کا غذات منگوالیے گئے اور
اگریزوں کی حکومت کو پوری طرح سے نیست و نا بود کرنے کی ہرمکن کوشش کی گئی۔

احمالی شاہ نے اپنی کتاب کشف البغاوت گور کھیور میں محمد حسن کو د تبال کے نام سے پکار ا ہے۔ احمد علی غدر کے وقت میں انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے انہوں نے انگریز افسران کا سامان این امام باڑے میں رکھوالیا تھاجب محمد سن کواس بات کا پیتہ چلاتو اس نے اپنے آ دمیوں کو امام باڑے میں بھیجااور احمالی ہے درخواست کی کدوہ انگریزوں کا اسباب اس کے حوالے کردیں لیکن احماعلی نه مانے اس کا بتیجہ میہ ہوا کہ محمد حسن نے زبر دی امام باڑے سے اسباب اٹھوالیا۔ احمد علی کواس بات کا بہت تعجب تھا کہ شعبہ مسلمان ہونے کے باوجوداس نے ایسا کیوں کیا۔لیکن میہ بات یا در کھنے کی ہے کہ محمد نے اس چیز کا بورا بورا خیال رکھا کہ آصف الدولہ کی دی ہوئی سونے جا ندی کے درق کی تعزیہ جو یہاں موجودتھی محفوظ رہی۔اس قصے کا دوسرا پہلویہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جوباغی تنے وہ دراصل انگریز حکومت کی معاشی اور ساجی یالیسی کے خلاف کڑر ہے تھے زہبی مسائل ان کے لیے اہم نبیں تھے اگر ہرمسلمان باغی سردار صرف جہاد کے لیے از رہا ہوتا تو وہ شایدمسلمان صوفی یا مولا تا کوکوئی تکلیف یا د کھ نہ پہنچا تا لیکن اس بغاوت مین احمد علی اور محمر حسن ایک ساتھ نہیں یں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن میں محمد حسن نے بیسب سامان واسباب این یا اپنی ذاتی ملكيت برمهاني كنبيس ركها تها بلكه المريزول كومزادي كيا الحاركشف البغاوت ميس محمد حسن اورمشرف خان کی بہت برائی کی گئی ہے اس سے اس بات کا انداز ہوتا ہے کہ دراصل بیاوگ كس قدرانكريزوں كے خلاف سرگرم تھے كيونكه احریلی انگریزوں کے بڑے خیرخوا ہوں میں ہے سے ان کا کہنا ہے کہ بہت سے عام لوگ بھی او نے گئے لیکن اس لوٹ مار میں محمر حسن کا براہ راست کوئی واسطے تھا یا نہیں اس بات کا انداز ولگانا مشکل ہے جب انگریزوں نے دوبارہ گور کھیور پر فتح حاصل کرنی شروع کی تب جنوری 1858 و ش اُنہیں گو پر ناتھ اور پر ونو کے علاقے سے مجھ صن کا ایک کاغذی اعلان ملاجی شی الکھاتھا کہ بمندو ستانیوں کی قسمت کا تارہ چک اُٹھا ہے اور اُٹھوں نے سب بمندو ستانیوں کو دعوت دی کہ وہ آگر اس کے ساتھ ملیں اور اگر پر وں کو بہندو ستان سے نکا نئے میں اس کی مدوکر ہیں۔ اگر یز وں کو بہا علان و کچھ کر بہت غضہ آیا اور مجھ صن کا دوست اور ساتھی تھا اندازوں کو فور آنچائی پر چڑ ما دیا گیا۔ رام کو ٹاکا زمین وار جو کہ مجھ صن کا دوست اور ساتھی تھا اگریزوں کا اگلانشانہ بنااس کے گھر کو جلا کر دیا گیا۔ جب اگریزا ور گور کھافون جہرائے کے علاقے میں پہنچیں تب باغیوں سے اس کا سامنا ہوا۔ گور کھافوج کے لیے بہنگ آسان نہتھی کائی لڑائی کے بعد باغی تتر ہر ہوگئے اور انگریز وگور کھافوج کے لیے بہنگ آسان نہتی کائی لڑائی کے بعد باغی تتر ہر ہوگئے اور انگریز ول کا مقابلہ ہوا اس میں بہت سے باغی لارے گورکھور کی طرف بیش قدی کرنے گی۔ مارے گئے اور کائی ندی میں ڈوب کرم گئے 11 جنوری 1858ء کو انگریزوں نے دوبارہ گورکھور پر قبور کی استفادہ بیاں سے دوبارہ باغیوں کا رابط منتظع میں قبدر کرایا۔ مجھ صن ٹانڈ اچلے گئے جوفیف آباد کے پاس تھاوہ یہاں سے دوبارہ باغیوں کا رابط منتظع میں آئریزوں کاسامنا کر رہے تھے۔

زائن دیال قانون گوادر شکرام لال بھی مجرحسن کے خیرخواہ تھے ان کے گھر بھی انگریزوں نے لوٹ لیے اور ان کے مال واسباب کوجلا دیا گیا محرحسن کے ساتھیوں کی ممل ہار 20 فروری 1858ء کو ہوئی۔ مسٹر برڈ نے دوبارہ گور کھیور کی باگ ڈور سنجال لی بڑھیا پار، چلو پار، ستای اور شاہ پور کی شہنشا ہیت ختم کردی گئی مشرف خان کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور پھائسی پر چڑھا دیا گیا، افسوس کے جھرحسن کی زندگی کا صحیح پیتاکسی کتاب میں نہیں ملتا۔ انگریزوں سے مقابلہ آرائی اور ہارکے باوجود محرحسن کے قومی جذب کی دادوی پی بڑتی ہے کیونکہ اس وقت ہیں مندوستانیوں کے پاس فوجی وسائل وذرائع انگریزوں کے مقابلہ بہت کم تھے لیکن اس وقت بھی ہندوستانیوں کا قومی جذب انگریزوں کے فومی جذب انگریزوں کے فومی جذب انگریزوں کے فومی جذب انگریزوں کے فومی کو تھا بھی بہت کم تھے لیکن اس وقت بھی ہندوستانیوں کا قومی جذب انگریزوں کے فوجی وسائل وذرائع کے آگے جھائیس بلکہ وہ ہر لمحد مقابلہ آرائی کے لیے صف آرا

## بہار میں انقلاب ستاون کا قائد کنورسنگھ

تاریخ بہندنے مختلف اوقات میں کروٹیل لی ہیں اور ہر دور میں یہاں کے عوام نے اپنی ہمت، مردانگی، جوش، جذب اور عزم محکم کا پکا جموت دیا ہے۔ انگریز دب یہاں تجارت کے لئے آئے تو آئیس تاریخ بہندہ تنان کا بخو لی علم تھا کہ یہاں کی ماوں نے بے شار سور ماسپوت پیدا کے ہیں جوان کیلئے ہر محاذ پر مزاحمت کا سبب بنیں کے لیکن وہ بھی اپنی سامرا جی ذہبت ہے مجبور تھاور ہر لیحد کوشاں تھے کہاں ملک کو اپنی سامرا جی ذہبت ہے مجبور تھاور ہر لیحد کوشاں تھے کہاں ملک کو اپنی سامرا جی دوسور تاور بھی کے گورز اپنی کورز کا کی نیت کا اندازہ اس خط سے لگا یا جاسکتا ہے جوسور ت اور بھی کے گورز نے ایسٹ انڈیا کہنی کے ڈائر کٹر کو کوکھا تھا۔ وہ رقسطران ہے کہ:

" وقت کا تقاضہ ہے کہ تجارتی معاملات کی در تھی کے لئے آپ کے ہاتھوں میں ہوار بھی ہو''
سیر بیان تجاری معاملات کے سلسلہ میں میچے ہو کہ نہ ہو تکومت ہند پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں مد
درجہ سیجے ہے کیونک انہوں نے ای موج کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی میں فوجیوں کی بحرتی کی تھی 1757 کی پائ
کی جنگ اور اس سے تبل کی دیگر جنگیں اس کا ثیوت میش کرتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عوامی
احتجاج اور نم و مفسد کا دور 1757 سے لے کر 1857 کے درمیان کی بارمختلف سطحوں پر و کیھنے میں آیا
لیکن است آزادی کے لئے گئی بغلوت کا نام نہیں ویا جا سکتا۔

ایباال کے کہ بیر ساری کاروائیال ایسٹ اعمریا کینی کے ذریعہ تیار کروہ نوبی دستہ میں ہوا کرتی میں ہوا کی اوردے کی بعثاوت جو بڑھال آری میں ہوئی یا پھر 1760 کی اوردے کی بعثاوت جو بڑھال آری میں ہوئی یا پھر کا 1760 کی بودے کی بعثاوت جو 1824 کے دریعہ کا اور کی بعثاوت جو گھرہ اس میں ہوئی بیر کے پور کی بعثاوت کا چیش خیم سے مفر ممکن نہیں ۔ بیچھوٹی چیوٹی واردا تھی میں ہوئی بیرساری بعثاوت کی بعثاوت کا چیش خیم سے مفر ممکن نہیں ۔ بیچھوٹی چیوٹی واردا تھی

ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کی شکل میں ہوتی رہیں جس پراگریز کسی طرح قابو پالیتے ہے، اے دبانے میں کامیاب ہوجاتے ہے۔ اس کی بڑی وجہ یتی کماس میں وائی شرکت نہیں کی تھی یابوں کہاجائے کماس کے در پردہ جنگ آزادی یا آزادی حاصل کرنے کی خواہش جیسے والی کارفر مانیس ہوتے ہتے بلکساس مشتم کے واقعات تخواہوں ، ترتی اور مراعات کو لے کر ہواکرتے جس میں تابرابری اور احساس کمتری جیسے عوالی ایمیت کے حالی ہتے۔

السف الله يا تمين كے تحت كام كرنے والے بيابيوں كوان كى حيثيت كے مطابق تا تخواہ المتى تقى اور نہ مى عہدہ و ياجا تا تھا السے بين اضطراب اور بيجينى كااظهار بغاوت كے ذریعے بى كياجا سكتا تھا۔ جب اس طرح كافم و خصہ بيدا ہوجا تا تو سيابيوں كى خير خوابى كے تام پر بطور مراعات چندا علانات كئے جاتے كدان كى تخوا ہوں بين اضافہ كياجائے گاياان كو مختلف ہوئتيں وى جائيں گی ليكن اکثر و بيشتر بيدا علان ہى ہوتے ان پر عمل نہيں كياجا تا ، وعدہ و فائبيں كياجا تا جس سے سيابيوں بين ايك قتم كى بيگا تى اوراحساس محرومی بيدا ان پر عمل نہيں كياجا تا ، وعدہ و فائبيں كياجا تا جس سے سيابيوں بين ايك قتم كى بيگا تى اوراحساس محرومی بيدا ہوئى اور بھی بوتا كہ تخوا ہيں تك وقت پر ہيں دى جا تيں ہاں صورت بين كيا تا اس محرومی بيدا ہوئى اور بھی بوتا كہ تخوا ہيں تك وقت پر ہيں دى جا تيں ہاں صورت بين كيا خلاف فو جی

(1) يبال ان مجاهدين آزادى كى فهرست چيش كى جارى ہے جنہوں نے ج بي گئے ہوئے كارتوس كے استعال سے گريز كيااو جنس آگر بيزافسروں كے ذريع ميزاسانى كئي تھى۔ ان بھی نے بغاوت پھوٹ بڑنے نے ليما تحري وقت تك آگر بيزوں سے جنگ كى اورآ فركاراس معرك شي كام آئے اور جميں پيغام دے سمجے كہ بعد آخرى وقت تك آگر بيزوں سے جنگ كى اورآ فركاراس معرك شي كام آئے اور جميں پيغام دے سمجے كہ بما مراجيت كواس ملك سے ختم كريا آئدہ كى شؤول كى ذروارى ہا دوراى مشن بركار بغير بج ہوئے ہم سے 1947 شي آزادى حاصل كى۔ (1) حواد ارباحاوين (2) شيخ بيرانى (1) بير قدرت على (4) مير قدرت على (4) بير فور فال (10) مير حسن بخش (11) متحر استاد (12) فاراين على (13) اور کا كے (13) ميروان على (9) على فور فال (10) مير حسن بخش (11) متحر استاد (12) باري على (13) باريوستاد (19) شيودان على (13) فواب فال (19) شيخ رمضان على (22) على محمد فال (23) محمد شال (23) ميروان (24) بيروان على (25) فواب (27) ميراند فال (28) بيرن فال (29) جرفان على (27) درگا ستاد (25) معرواند فال (28) بيرون فال (29) جرفان على (27) درگا تالى (25) معرواند فال (28) بيرون فال (29) جرفان على (27) درگا كى در

بغاوت یا انقلاب کا بھیل جاتا کوئی بردی بات نہیں تھی۔ آئ مرسطے پرفوجیوں کے ذرنیدگائے اور سور کی چر بی گئے ہوئے کارتوس کا استعمال کروانے کی ضدنے آگ پر تھی کا کام کیا اور بغاوت بھڑک آئی جے انگریز غدریا Mutiny کہتے ہیں۔

ال جدو جہد آزادی کی شروعات ہوں تو 8 ماری کوال وقت ہوئی جب بنگال کے بیرک پور عمل واقع 34 وی رہ بخت کے سپائی منگل پانڈے نے اگر پڑسار جنٹ میجر پر تملہ کردیا جس کی پاداش ہیں انہیں پہانی کی سزاوے دی گئی۔ اس کا اثریہ ہوا کہ اس سے فوج اور موام دونوں عی اضطراب ہیدا ہوگیا ہو سکی کوال سے بڑا واقعہ بیش آیا کہ کارتوس کا استعمال نہ کرنے پر بچپائی آسپاہیوں کا کوٹ مارشل کر دیا گیا اور انھیں دس سال کی سزاسنائی گئی۔ اس طرح ہندستانیوں کی رگ جست بھڑک افکی اور راتوں رات بغاوت کا شعلہ جوالا بچوٹ گئی۔ اس طرح ہندستانیوں کی رگ جست بھڑک افکی اور راتوں رات بغاوت کا شعلہ جوالا بچوٹ پڑاسب سے پہلے ان مقید سپاہیوں کوجیل سے چھڑ الیا گیا جن کے خلاف سے تھم سنایا گیا تھا اور پھر اگریزوں کی سامراجیت کا جواب قبل و غارت گری کر کردیا جانے لگا اور پھر جوفر گئی جہاں ملاا سے تہدیج کردیا گیا۔ اس انقلاب کی لہر بہار میں بھی دوڑ گئی جہاں دانا پور کے سپاہی پہلے سے جی اس کے ختظر شخے ۔جون ولیم کیا ٹی تھنیف میں قبطرانے ک

(35) مرتضی خان (36) برجورخان (37) عظیم الله خان (15) عظیم الله خان (38) عظیم الله خان (دوم ) (39) کالا خان خان (40) شخ سعد الله (41) سالا ربخش خان (42) شخ رویت علی (43) دوارکا شکھ (44) کالکا شکھ (45) رگئ علیہ (45) ایداد حسین (49) بیر خان (اوّل )(50) موتی خلی (45) رش شکھ (48) ایداد حسین (49) بیر خان (اوّل )(50) موتی شکھ (51) شخ آرام علی (55) بیراسکھ (53) سیواشکھ (54) مراد بیر خان (55) شخ آرام علی (55) بیراسکھ (53) تادردادخان (59) تادردادخان (60) بیگوان شکھ (61) بیرالداد کاش شکھ (63) شیو بخش شکھ (63) بیمن شکھ (63) شخ بخش شکھ (63) عثمان خان (66) دردائے شکھ علی (63) شمس العلی خان (68) شخ غیاد خان (69) شخ آمید علی (70) عبدالسحاب خان (70) رام سائے شکھ (77) بیاد علی خان (78) شیوشکھ (78) شیوشکھ (78) شیوشکھ (78) شیوشکھ (83) شخ خان (88) شخ خان (88) شخ خان (88) شخ خان (88) شکھ خواجہ علی خان (88) میکوشکھ (88) اندر شکھ (88) شکھ خان (88) میکوشکھ (88) شکھ خان (88) میکوشکھ (88) شکھ خان (88) میکوشکھ (88)

" نیمرف گنگا پار کے ضلعوں میں بلکہ دونوں دریا وَل کے درمیانی علاقوں میں بھی دیباتی عوام نے بعناوت کی اور تھوڑ ہے ہی عرصہ میں شاید ہی کوئی آ دی ہندویا مسلمان ایبا بچاہوجو ہمارے خلاف کھڑ انہ ہو گیا تھا" مسلمان ایبا بچاہوجو ہمارے خلاف کھڑ انہ ہو گیا تھا" جون ولیم کے جلد دوئم ص 195

جونام دیا جائے ان سب میں سے خیال زیادہ تھے جینے خیالات نیش کے جا کیں اورا سے چا ہے جونام دیا جائے ان سب میں سے خیال زیادہ تھو یہ بخش ہے کہاں جنگ آزادی میں سامرا ہیوں سے نجات حاصل کرنا عوام کامش اور مقصد تھا اور شایداں لئے کہا جاتا ہے کہ بندوستان کے موام کا دبی ہوئی ، گھٹی ہوئی روح میں آزادی کے لئے جو بے چینی یا اضطراب موجز ن تھا اس انتقاب میں اس کی بازگشت سائی دیتی ہے۔ اگر بہار کی ہی بات کی جائے تو 1857 سے قبل اس پورے میں اس کی بازگشت سائی دیتی ہے۔ اگر بہار کی ہی بات کی جائے تو 1857 سے قبل اس پورے خطے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف نفر سے پھیل بچی تھی ۔ جس کی مثال سنتال پرگر ضلع کے تحت دیو کھلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف نفر سے پھیل بچی تھی ۔ جس کی مثال سنتال پرگر ضلع کے تحت دیو گھر سب ڈویوں کے دوئی نامی تھی ہوئی ہوئی کی تھی تھوٹ پڑنے والی بخاوت سے دی جاکتی ہے۔ یہاں در کی فوق کی دستہ (بیدل) کے 23 ویں ریجٹ کی ایک کمور دفتر تھا جس کی کمان کا محالات کی عاصد روفتر تھا جس کی کمان کا محالات کیا تھا اور در بجوٹ کے قبن افسران پر حملہ کر کے ایک کوموت کے گھائ کی شام کو بخاوت کا اعلان کیا تھا اور در بجوٹ کے قبن افسران پر حملہ کر کے ایک کوموت کے گھائ

لفائد نارس، ڈاکٹر گرانٹ اوران کے ساتھی پر تملہ کرنے کی پاداش میں 16 جون کو تین نوجوانوں کا کورٹ مارشل کر کے آئیس بھانسی وے دی گئی اس واقع کے منفی اثر ات ہے بیچنے کے لئے اس رجمعت کوروہنی ہے ہٹا کر بھا گھور بھی لا یا گیالیکن اٹٹریز وں کواپنے مقصد میں کا میا بی نبیس کی اوراس واقع نے بھی بغاوت میں آگر پڑھی جیسا کام کیا۔

بہار میں 1857 کی جنگ آزادی کا مرکز بہار کا ہری ہر چھتر کا میلہ بناتھا۔ یہیں پر آزادی کے متوالوں نے بیمشورہ کہا تھا کہ بہار میں جنگ آزادی کی کمان بابو کنورسکے کوسونپ دی جائے کے متوالوں نے بیمشورہ کہا تھا کہ بہار میں جنگ آزادی کی کمان بابو کنورسکے کوسونپ دی جائے کے متوال سے کیونکہ وہ نہ صرف تجربہ کار، ذی ہوٹی اور بزرگ تھے بلکہ انہیں میدان جنگ میں وشمنوں سے

نبردآ زما ہونے کا عملی تجربہ بھی تھا۔ انہیں یہ ؤمدداری بھی دی گئی تھی کہ وہ نیپال کے راجہ کو راضی کریں کہ وہ اس جنگ جی ہماراسا تھ دیں اور انہیں اس سلسلے بیں راجہ سے شبت جواب بھی ل می تھا اس دوران سامرا بی فرگیوں سے جنگ کے لئے بہار کے عوام بھی تیار شھاس مرحلے پر بہادر شاہ ظفر نے بھی سب کا حوصلہ بڑھا یا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جولوگ بھی ملک کو انگریزوں کی غلامی سٹاہ ظفر نے بھی سب کا حوصلہ بڑھا یا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جولوگ بھی ملک کو انگریزوں کی غلامی سٹاہ ظفر نے بھی سب کا حوصلہ بڑھان کے میر دکردیں گے۔ بہار میں اس مشن کی قیادت شاہ آباد کے حاکم بابو کنور سکھے کے ہاتھوں میں تھی جومغل سلطنت کی علامت مغلیہ پر چم کو لے کر اس جنگ میں کو دیڑے سے۔

جہال سیمغلیہ پرچم مجاہدین کا جوش، جذبہ اور حوصلہ بڑھار ہاتفاان کے درمیان کی جہتی کا پیغام عام کرر ہاتھاو ہیں دوسری طرف روٹی اور کمل جیسی علامتوں نے بھی اپنا کام کیا تھا۔اس کے ذر بعد مجاہدین میں پیغام رسانی کا کام انجام دیا جار ہاتھا۔اس سب کا بیاثر ہوا کہ بہار کے چپہ چپہ میں مجاہدین آزادی کا پیغام عام ہو گیا اور اس بات کا انظار کیا جانے لگا کہ ایک بارحم لے تو بخاوت كا بكل بجاديا جائے اور انگريزول كونيست و نابودكر ديا جائے ۔اى درميان 25 جولائي 1857 كودانا بور كے ساہيوں نے على الاعلان بغاوت كرديا اوروہ سامان جنگ كے ساتھ دريائے سون کے کنارے آن پہنچے۔لیکن ان کے پاس دریا پارکرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔اس موقع پر کنور منتھےنے اپنے کا شتکاروں کے ذریعہ کشتیوں کا انتظام کروا کے انہیں دریا یار کرایا۔ 26 جولائی کو سابی دریا بار کر مے اور انہوں نے کنور سکھ کی قیادت میں 27 جولائی کو آرہ شہریر قبضہ کرلیا۔اس لزائي بين انگريزون كوشد پر جاني و مالي نقصان اٹھا تا پڑا۔ تبھی سيا بی اس بوڑ ھےشير کی قيادت ميں مراد تکی ہے لڑے اور انگریزوں کو تنگست فاش ہوئی ۔ لیکن جب 3-1 اگست کے درمیان مزید انگریزی فوجی کمک آگئی تو کنور سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگدیش پور جانے کا فیصلہ کیا۔ نیز می بھی کہ اب ان سامراجیوں ہے آ ہے سامنے کی جنگ کرنے کی بجائے گور یلاطر بقد جنگ اینا یا جائے۔جکدیش پور میں بھی ان کا مقابلہ انگریزوں ہے ہوا۔ وہاں سے کنور سنگھانے ساتھیوں کے ہمراہ شاہ آباد کی طرف روانہ ہوئے اس درمیان انھوں نے مرز ابور میں انگریز وں کو دھول چٹائی کیکن انگریزان کے پیچھے پڑے ہوئے تنے اس لئے وہ اللہ آباد کی طرف کوچ کر مکئے ان کا مقصداودھ جا کری دم لینا تھا۔

اس کے بعدانہوں نے دبلی کی طرف پیش قدی کرنے کا منصوبہ بنایا تھالیکن ایسا ہونہ سکا اور وہ اترولی اعظم گڈھ کے قریب پہنچ جہاں انہیں اور مجاہدین کا ساتھ لل گیا۔ اس بار انھوں نے انگریزوں کو کئی گرزوں بیس سراسیم کی تھی کہ کہیں انگریزوں بیس سراسیم کی تھی کہ کہیں یہ بوڑھا شیر بناری پرحملد کر کے کلکتہ اور کھنو کے درمیان حمل نقل پر قابض نہ ہوجائے اور اان کا رابطہ منقطع نہ کردے۔ اس لئے انگریز فوج جلد از جلد اللہ آبادے ان کے مقابلے کے لئے بھیجی گئی۔ انور سنقطع نہ کردے۔ اس لئے انگریز فوج جلد از جلد اللہ آبادے ان کے مقابلے کے لئے بھیجی گئی۔ انور سنقطع نہ کردے۔ اس لئے انگریز فوج جلد از جلد اللہ آبادے ان کے مقابلے کے لئے بھیجی گئی۔ انور سنگھ دیمبر 1857 سے جنوری 1858 کے لئے میں مقیم رہے۔ یہاں بھی وہ جنگ کی تیاریوں جس مصروف تھے۔ یہاں ہے وہ فیض آباد اور ایودھیا پہنچ اس کے بعد انھوں نے انظم گڈھ کو انگریزوں کے مقابلہ کے انداز اندوار مقابلہ کیا ادر انہیں شکست دی۔

اعظم گڈھ میں کنور عظم اور انگریزوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی اور وظن کے جیاٹوں نے اس بوڑھے شیر کی قیادت میں انگریزوں کے چیکے چیڑا دیے لیکن آخر وقت قسمت نے یاور کی نہ کی اور نہ کی جاہدین آزادی حوصلہ رکھ سکے فودکو وشمنوں سے گھراد کھے کراس درمیان کنور عظم دریا عبور کر کے اپنے وطن جگد لیش پور میں واخل ہو گئے۔ جہاں ان کے بھائی امر عظم بہت پہلے سے کسانوں کے ہمراہ آبادہ پیکار تھے۔ گنگا پار کرتے وقت آنگریزی ٹوخ نے ان پر کولیوں کی بارش کر دی ایک کے ہمراہ آبادہ پیکار تھے۔ گنگا پار کرتے وقت آنگریزی ٹوخ نے ان پر کولیوں کی بارش کر دی ایک مولی ان کے کھائی میں گئی لیکن وہ اپنے مشن پر قائم رہے اور شدید خصد منظرت اور حقارت کے جذب کے تحت اس شیر نے انگریز وں کی گوئی سے زخمی اپنا باز وکاٹ کر سپر دگھ کر دیا اور گنگا ماں کو خلطب کرتے ہوئے کہا:

'' ما تا اپنے سپوت کی آخری قربانی کوشرف قبولیت عطاک'' اتنے بڑے حادثہ کے بعد بھی انہوں نے کپتان کی گرانڈ کوشکست دی لیکن میں فتح ان کی آخری فتح ثابت بموئی اور اس فتح کے تین روز بعد یعنی 26 اپریل 1858 کوکنور سنگھ نے وفات پائی تا ہم جب تک دہ زندہ رہے انہوں نے ٹیر کے ماندزندگی گزاری اور ہمیں سے پیغام دے گئے کہ ہندستانی ٹیر اگریز بھیٹر یوں کے شکارے گھبراتے نہیں بلکہ ان سے اپنی شجاعت اور ہمت کی داد لیتے ہیں اور مرتے دم تک دشمنوں کے دل پرخوف کے سائے کی طرح منڈ لاتے رہتے ہیں، وہ تا حیات اپنے حامیوں کے لئے قوت بازو ہے رہتے ہیں۔ اس حقیقت کا اقرار گور فربنگال نے بھی کیا تھا۔ بقول گور فربنگال 26 اپریل کوئور سکھی موت ہوئی لیکن وہ مجاہدین (باغیوں) کے لئے طاقت کے میناری طرح تھے۔
'' جب کنور سکھ مراتو اس کے ساتھیوں نے اس کے موت کی خبر کو بچھ عرصہ تک نہایت ہوشیاری سے بوشیدہ رکھا کیونکہ اس کا نام ہمیشہ اس علاقہ کے باغیوں کے لئے طاقت کے باغیوں

Bengal Under Governer Page -88

ریڈ یو نشریات آغاز و ارتقاء
قیمت 300روپئ



# عدد ا کی کہانی تصادیری زبانی



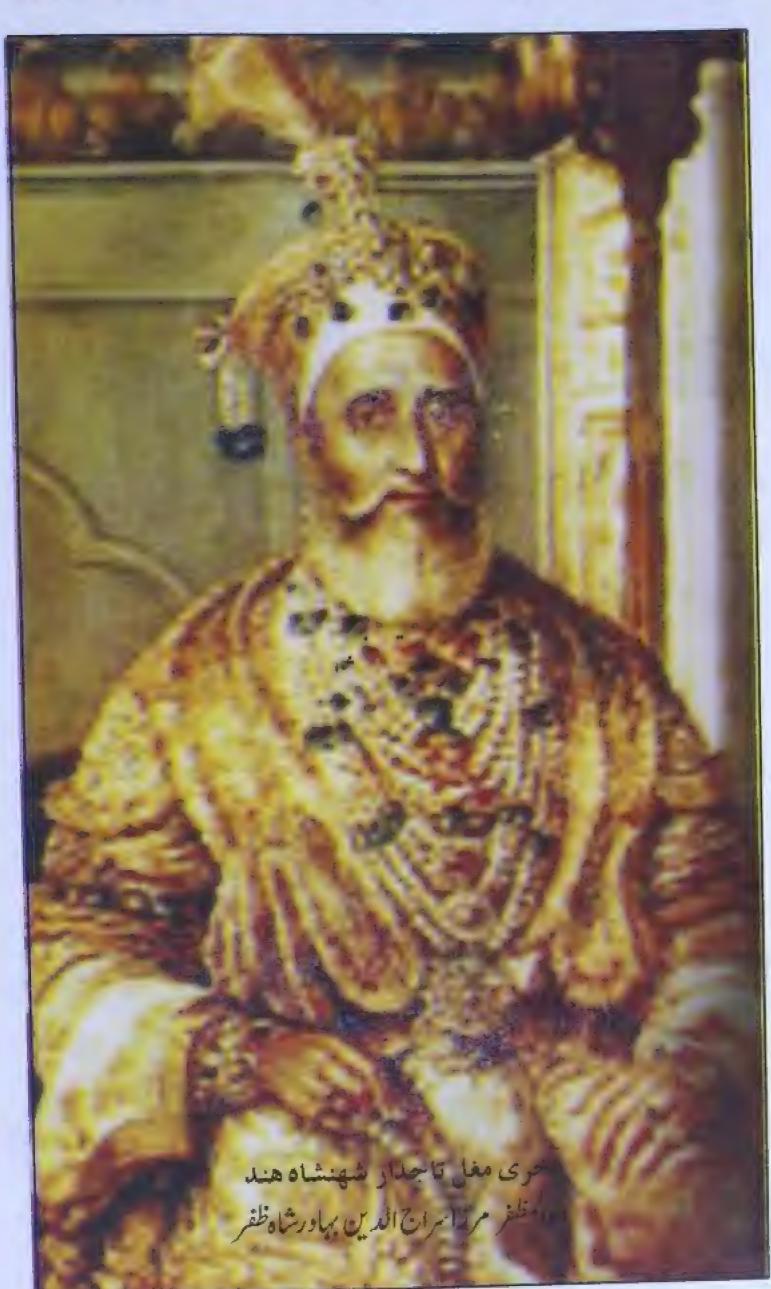



بہرام بور میں منگل یانڈے کے ساتھیوں سے اسلمہ چھین کرانہیں کونہ تھا کئے جانے کا ایک منظر۔



چونویں نمیٹو انفینٹری کے افسرول کے تل کئے جانے کا ایک منظر جس میں باغی گھوڑ سواروں نے اہم کردا رادا کیا۔



انگریزوں کے ذریعہ انقلاب کے دوران کی جانے والی انہدا می کاروائی کی منھ بولتی تصویر۔



بغاوت کے دوران او دھریزیڈسی جس میں انگریز پناہ گزیں تھے۔



مجاہدین آزادی ہے اسلحہ ضبط کرتا ہوا ایک انگریز افسر۔



بہارمیں انقلاب ستاون کے قائد دیر کنورسٹگھا ہے سپاہیوں کے ساتھ۔



بغاوت کے دوران چورنگی (کلکتہ) پرانگریز فوجوں کے قبضہ کئے جانے کے بعد ہوکا عالم



۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے ناکام ہونے کے بعد عوام پرمظالم کے پہاڑ ڈھاتے انگریز افسر



بها درشاه ظفر



تا تيانو ہے۔



ويركنور سنگه-



منگل پانڈے



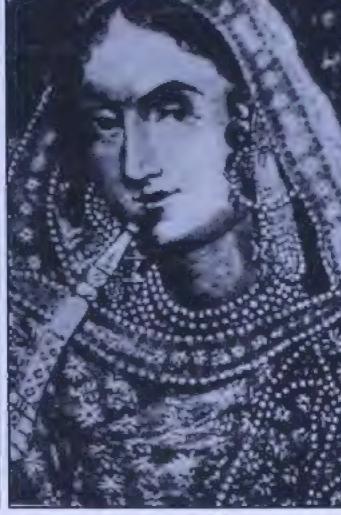

زينت محل

بيكم حضرت محل



حِمانسي کي را ني مچھي بائي



اود ابا كَي



ا یک چوکیدار دوسرے چوکیدار کو چپاتی دیکر پیغام رسانی کاعمل انجام دیتے ہوئے۔



۱۸۵۷ کی اولین حدوجبدآ زادی متعلق منصوبوں ادر خبرول کو عام کرنے میں ان فقیرول کا اہم کردار رہاہے۔

مل کا پیول جوا تھریزوں کے خلاف بخاوت کی خاطر آماد و ہوئے کے لئے ڈریعے تر سل بنایا گیا۔



میر تھ کے پریڈگراؤنڈ پر کرنل فینس کے تل کاایک منظر۔



د لی میں قبل و غارت گری کاایک اورمنظر



مجاہدین کے ذریعے اور دھ میں کی جانے والی تیاری کا ایک منظر جو اانقلاب ستاون کا ایک اہم مرکز بنا۔



زیمة المساجد کے سامنے رائل آرٹلری گروپ کی ایک تصور



سکندر باغ (لکھنو) میں واقع ایک مخارت جے ۱۸۵۷ کی اولین جنگ آزادی میں خونی جدو جبد کی یا دگار کے طور پر ہماری وراثت قرار دیا گیاہے۔



انگریزوں کے ذریعے کی جانے والی آل وغارت گری اور بے قصورعوام کوسولی چڑھائے جانے کا ایک منظر۔



او دھ میں غازیوں کے ذریعے ہائی لینڈر بجیمنٹ کے ساتھ صف آرائی۔



سلیم گڑھ قلعے نے فرار ہوتے ہوئے سپاہی ۔



سامراجیوں کے ذریعے پھیلائی جانے والی بدحالی اور ابتری کا ثبوت ایک مفلوک الحال کنبد۔

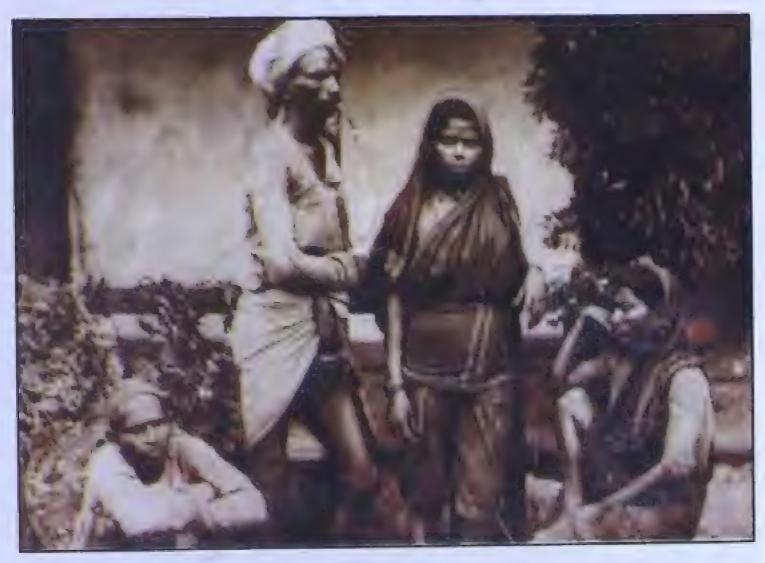

ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت میں آ دی واسیوں کی بدحالی کی منھ بولتی تصویر یہ



بغاوت کے بعد ۱۸۵۸ میں انگریزوں کے ذریعے دلی پردو بارہ تسلط حاصل کرنے کے پہلے دلی کا ایک منظر۔



پیشاور میں باغی سپاہیوں کوتو پ کے ذریعے اڑائے جانے کادلدوز اور کریہ منظر۔



بہادرشاہ ظفر کی گرفتاری تصویر کی زبانی جس کے بعد انہیں رنگون جلا وطن کردیا گیا۔



رنگون میں بہا در شاہ ظفر کی قبر۔ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لئے دوگز زمیں بھی مل نہ کی کو نے یار میں

شعروا دب اور دستاویز

نظم

حکومت جو این تھی اب ہے یرائی اجل کی طلب تھی اجل بھی نہ ائی وه تخت اور تخت اسیری نه شابی مقرر ہوئی ہے جہال کی گدائی وہ رتبہ جو یایا تھا ہم نے وطن میں ای کی بدولت ہوئی نہ لڑائی عدو بن کے آئے جو تھے دوست این نہ تھی جس کی امید کی وہ برآئی محری دو گھڑی کے یہ جھکڑے ہیں سارے ابھی ہوگی قید الم سے رہائی زمانہ رکھے گا یہ اپنی نظر میں میری سرفروشی میری نا رسائی ای خاک یر میرا مدفن بے گا پہاڑوں میں ہم نے ہے بہتی بائی لکھا ہوگا حضرت محل کی لحد ہر نصیبوں جلی تھی فلک کی ستائی

## نوحه عم

بہا درشاہ ظفر

ہے اس ستم شعار کا شیوہ ستم کری اس کے مزاج میں ہے یہی سفلہ بروری کیا منصفی ہے زاغ کہاں اور کہاں ما شيوه كيا ہے النا زمانے نے اختيار آئی نظر عجب روش باغ روزگار سرکش ہے وہ درخت کہ جس میں تمر نہیں ملتے ہیں دم به دم کف افسوس برگ تاک كرتى بين بلبلين يبى فرياد وروناك مخلشن ہوں خوارنخل مغیلاں نہال ہوں و کھوتو صاف نہم میں ان کی ہے کھ قصور کیا دخل ان کو آوے مجھی نخوت وغرور ہر نیک وہد سے صورت آئینہ صاف ہے ہودے گاسر یہ جرخ بھی جادیں گے ہم جہال چھنا محل اس ہے ہے جب تک ہے تن میں جل قید حیات سے ہے وہ قید فرنگ میں طاقت نہیں ہے نالے کی بھی جس میں کے نفس رہ جائے ول کی ول میں نہ س طرح سے ہوں جس میں نہ اتنا وم ہو کہ آواز کر سکے کیا کیا جہان میں ہوئے شامان ذی کرم سمس سمرح سے مصح تھے ساتھ اپنے وہ چٹم آخر کے جہان سے تبا سوئے عدم دارا کبال کبال ہے سکندر کبال ہے جم کوئی نہیاں رہا ہے نہ کوئی یہاں رہے کھ اے ظفر رہے تو تکوئی یہاں رہے

کیا یو چھتے ہو کج روی، جرخ عبری کرتا ہے خوار تر اٹھیں جن کو ہے برتر ی کھائے ہے گوشت زاغ فقط اُستخوال ہما بل عس سے زمانے میں جتنے ہیں کاروبار ہے موسم بہار خزاں اورخزال بہار جو کل پر تمر ہیں اٹھا کتے سر نہیں بادِ صبا اڑاتی چن میں ہے سریہ خاک غنے ہیں دل گرفتہ گلوں کے جگر ہیں جاک شاداب حيف خوار مول كل يائمال مول نزد يك ايخ آپ كوجو كيني دور ورنه جو باصفا ہیں خرومندؤی شعور رکھتے غبار وکینہ ہے وہ سینہ صاف ہے جائیں نکل فلک کے احاطے ہے ہم کہاں کوئی بلاہے خاند زندال یہ آسال جو آگیا ہے اس کل تیرہ رنگ میں یہ گنبد فلک ہے عجب طرح کا قنس جنبش ہوا یک پر کی تو پُرٹوٹ جائیں دس كيا طارًاسير وه ير واز كريح

# بيانغم

بها درشاه ظفر

من يك بيك بوالمثنيين دل كوير فرار ب كرول الستم كاليس كيابيان بيراغم عسينة فكارب بدرعایائے مند تباہ ہوئی کہیں کیا جوان یہ جفاہوئی جے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے سيكى نے ظلم بھى ہے۔ ناكدى بھانى لوكوں كوبے كناه والكلم كويول كى ست سے ابھى ان كے دل مى غبار ب نه تفاشهر دتی به تفاجمن کهوکس طرح کا تفایال امن جو خطاب تقاوه مثاديا فقط اب تو أجرًا ديار ب يك تك حال جوسب كاب يكرشم قدرت ربكاب جو بہار تھی سوخزال ہوئی جوخزال تھی اب وہ بہار ہے شب وروز پھول میں جو تلے کہوخارغم کووہ کیا سے مططوق تدمس جب خيس كهاكل كيد ليداب سب بی جادہ ماتم سخت ہے کہوکیسی گردش وفت ہے نده تاج بنده تخت بنده شاه بنده دیار ب نەد بال سرپە ہے تن مرانبیں جان جانے كا ڈر ذرا کٹے تم بی نکلے جو دم مرا مجھے اپنی زندگی بارہے

#### گیت

عظيم الله خال

ہم بیں اس ملک کے مالک ہندوستال ہارا یاک وطن ہے توم کا جنت سے بھی یارا اس کی روحانیت سے روش ہے جگ سارا کتنا قدیم، کتنا تعیم سب دنیا سے نیارا کرتی ہے زرخیز گنگ وجمن کی دھارا اویر برفیلا بربت، پیریدار مارا نے سامل یہ بچا ، ساکر کا نقارہ اس کی کھانیں اگل رہی ہیں سونا، ہیرا ، پارہ اس کی شان وشوکت کا ونیا میں ہے کارہ آیا فرنگی دور سے ایبا منتر مارا لوٹا دونول ہاتھول سے پیارا وطن ہمارا آج شہیدوں نے ہے تم کو اہل وطن للکارا توڑو غلامی کی زنجیریں، برساؤ انگارا ہندو ، مسلم ،سکھ ہمارا بھائی بھائی بیارا یہ ہے آزادی کا جھنڈا اے سلام جارا

## فتح افواج شرق

محمصين آزاد

كو ملك عليمان كا تكم سكندر شابان و اوالعزم و سلاطين جهاندار كو سطوت حجاج كجا صولت چنگيز کو خان بلا کو و کیا نادر خونخوار یہ شوکت وحشمت ہے نہ وہ تھم نہ حاصل تس جاہے جہال اور کہال ہے وہ جہاندار ہوتا ہے ابھی کھے سے کچھ اک چٹم زدن میں ماں دیدہ دل کول دے اے صاحب ابصار ہے کل کا ابھی ذکر کہ جو توم نسارا تقى صاحب اقبال جهال بخت جهاندار تھے صاحب جاہ وحثم لشكر جرار اللہ بی اللہ ہے جس وقت کے نکلے آفاق میں تیج غضب و حضرت قہار سب جو ہر عقل ان کے رہے طاق پر رکھے سب ناخن ِ تدبير وفرد ہو گئے بيكار كام آئے نه علم وہنر وحكمت وفطرت بورب کے تلنگوں نے لیا سب کو وہیں مار

یہ سانحہ وہ ہے کہ نہ دیکھا نہ نا تھا
ہے گردش گردوں بھی عجب گردش دوار
نیرنگ پ غور اس کے جو کیجے تو عیاں ہے
ہر شعبرے تازہ میں ہے صدبازوئی عیار
یال دیدہ عبرت کو ذرا کھول تو غافل
ہے بند یہال اہل زباں کے لب گفتار
کیا کہے کہ دم مارنے کی جائے ہیں ہے
جیرال ہیں سب آئینہ صفت پشت بہ دیوار
دکام نصاری کا بدیں دائش و بیش
مٹجائے نشال خلق میں اس طرح سے یک بار

#### قطعه

#### مرزااسدالله غالب

بس کے نعالِ مارید ہے آج سلحثور انگستان کا گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انال کا چوک جس کو کہیں وہ مقل ہے کھر بنا ہے تمونہ زندال کا شر دنی کا ذره دره خاک تھنے خول ہے ہر مملمال کا کوئی وال سے نہ آسکے یاں تک آدمی وال سے نہ جاسکے یاں کا میں نے ناتا کہ ال کے پھر کیا وبی رونا ش و دل جال کا گاہ جل کر کیا کیا شکوہ سوزشِ داغ ہائے ینباں کا گاہ روکر کہا کیے یاہم ماجرا دیدہ باتے کریاں کا اس طرح کے وصال سے یارب کیا کے ول سے داغ ہجراں کا

## فُغانِ د ہلی

محمصدرالدين آزرده

آفت اس شم نیس قعلے کی بدولت آئی والی کے اعمال سے دتی کی بھی شامت آئی روز موعود سے پہلے بی قیامت آئی كالے مير تھے ہے كيا آئے كہ آفت آئى گوش زدتھا جوفسانوں سے وہ آبھوں ریکھا جوسنا کرتے تھے کانوں سے دہ آنکھوں دیکھا جن کو دنیا میں کسی سے بھی سروکار نہ تھا اہل تا اہل ہے کھ خلط اٹھیں زنہار نہ تھا ان کی خلوت ہے کوئی واقف وہم راز نہ تھا آدى كيا ے فرشتے كا بھى وال بار ند تھا وہ کلی کوچوں میں چرتے ہیں پریشان دردر خاک بھی ملتی نہیں ان کو کہ ڈائیں سر پر بھاری جھوم بھی مجھی سریے نہ رکھا جاتا زبور الماس كالجمي جن سے نہ يہنا جاتا

گاچ کا جن سے دویشہ نہ سنجالا جاتا لا که حکمت سے اور احاتے نہ اور احایا جاتا ر یہ دہ ہو ہے کے عادمرف برتے ہی دوقدم طنے ہیں مشکل ہے، تو پر گرتے ہیں عیش وعشرت کے سواجن کو نہ تھا کچھ بھی یاد لث مج کھ نہ رہاہو گئے بالکل برباد الكرے ہوتا ہے جگرس كے بدان كى فرياد پھر بھی دیجھیں کے الی بھی دیلی آباد ك تلك داغ دل ايك ايك كو دكھلاكي بم كاش موجائ زمين تو سا جائي مم روز وحشت مجھے صحرا کی طرف لاتی ہے سرے اور جوش جنول سنگ ہے اور چھاتی ہے عکرے ہوتا ہے جگر جی بی یہ بن آتی ہے مصطفیٰ خال کی ملاقات جو یاد آتی ہے کول کہ آزردہ نہ نکل جائے نہ سودائی ہو ال اس طرح سے بے جرم جو صبیاتی ہو

#### رخصت اے اہل وطن

واجدعلى شاه اختر

شب اندوہ میں رورو کے بسر کرتے ہیں ون کو کس رنے ورزود میں گذر کرتے ہیں نالہ و آہ غرض آٹھ پہر کرتے ہیں درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

دوستو شاد رہو تم کو خدا کو سونیا تیمر باغ جو ہے اس کو صبا کو سونیا ہم نے اپنے دل ٹازک کو جفا کو سونیا درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں

رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں

شکوہ کس کوکروں یا ل دوست نے مارا مجھ کو جز خدا کے نہیں اب کوئی سہارا مجھ کو نظر آتا نہیں بن جائے گذرا مجھ کو درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

گردشِ چرخ نے یہ بات بھی سنوائی ہے اپنے مالک کو یہ نوکر کیے سودائی ہے اب تودر پیش ہمیں بادیہ پیائی ہے درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں مخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

کس سے فریاد کروں ہے بہی رفت کا مقام کیما کیما میرا اسباب ہوا ہے نیلام میرے جانے سے ہراک گھر میں پڑا ہے کہرام درو دیوار پیر حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

رنج جو ہے اسے اب اے دل پردرد اُٹھا 'تعزیہ خانوں تلک کا میرا اسباب لٹا فصل گرمی میں تاسف!میرا گھر تک جھٹا درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن!ہم توسفر کرتے ہیں

سارے اب شہرے ہوتا ہے بیا آختر رخصت آگے اب بس نیں کہنے کی ہے جھے کوفرصت ہو نہ برباد میرے ملک کی یارب خلقت درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں

### بنگامه داروگير

ظبيرد الوي

نہال گلش اقبال یائمال موے كل رياض خلافت لهو مين لال موت ہ کیا کمال ہوئے اور کیا زوال ہوئے كال كو بھى نہ يہنے تے جو زوال ہوئے جو عطر کل کا نہ ملتے ملے وہ مٹی میں جو فرش کل یہ نہ چلتے ملے وہ مٹی میں جہاں کی تشنہ خوں سے آبدار ہوئی سنان تیرہ ہر اک سینے سے دوجار ہوئی ران ہر ایک بشر کے گلے کا بار ہوئی ہر ایک ست سے فریاد کیر و دار ہو ہر ایک دشت بلا میں کشا ل کشال پہنیا جہاں کی خاک تھی جس جس کی وہ وہاں پہنچا بر ایک شمر کا پیر و جوان قل بوا برایک قبیله براک خاندان قل موا ہر ایک اہل زبال خوش بیان مل ہوا غرض خلاصہ یہ ہے ایک جہان قل ہوا گھروں ہے تھینج کے کشتوں کے کشتوں ڈالے ہیں نہ کور ہے نہ کفن ہے نہ رونے والے ہیں

### انقلاب د ہلی

مرزاقر بان على بيك سالك

كوئى تہيں ہے كہ جس كے رہے ہوں ہوش بحا بنا ہے ہو کا مکال بس ہر اک گلی کوچہ ہر ایک گاؤں بنا ہے محر جہاں آباد ذلیل یاں سے زیادہ ہوئے وہاں ہم لوگ پھرے ہیں اس کے طالب کہاں کہاں ہم لوگ تفہر کا نہ کی جائے اپنا یائے ثبات کسی کا جاک گریبال ہے اور کوئی مضطر غرض کہ رنج سے خالی نہیں ہے کوئی بشر محل عيش تقايا اب سرائے ماتم ہے بیان مجھ سے ہو کیوں کر یہ ماجرا ہے ہے نکل کے گھرے چلی ہے پیادہ یا ہے ہے غضب ہے سے کہ وہ بول بے ردا و عادر ہول پیادہ کیوں چلیں ناقہ ہے اور ندکل ہے قدم کہیں کہ تھبر جاؤ سے بی منزل ہے بس این جی کی طرح بیٹے بیٹے جاتے ہیں

یہ انقلاب ہے یاہے قیامت صغریٰ ہوئی ہے آدی کی شکل شہر میں عقا ہوئے ہیں لوگ یہاں کے کہاں کہاں آباد سمجھ کے اینا ٹھکانہ کئے جہاں ہم لوگ ہے ہیں طائر مم گشتہ آشیاں ہم لوگ زمین ہوگئ دخمن نہ یائی جائے ثبات كى كاب يە ب نالىكى كى چىم بر کسی کا ہاتھ ہے ول پر کوئی ہے تھامے جگر بجائے زمزے ہر جایہ شیون غم ہے لکھوں میں بردہ نشینوں کا حال کیا ہے ہے نہ آئی جن کی بھی دور تک صدا ہے ہے مجھی نہ غصے میں بھی جائے سے جو باہر ہول وہ جن کی طبع کہ آسودگی پہ مائل ہے اٹھائے ایک قدم بھی اگر تو مشکل ہے سروں یہ بوجھ ہے کھڑی ہے لاکھڑاتے ہیں

#### نوحهدبلي

محمعلى تشنه

بہشت کہتے ہیں جس کو مکال تھا وہلی کا خطاب خطیه مندوستال تھا دہلی کا زمیں نہ دکھے سکی آساں نہ دکھے سکا کہ جس میں بیٹھتے تھے آکے ظل سجانی برے بی اوج یہ تھا دعویٰ سلیمانی دماغ عرش یہ تھا تلعهٔ معلی کا خراج دیتے تھے سب بادشاہ روئے زمیں تمام كا فيح شے ال سے چين اور ماچين چراغ روم سے جل تھا تابہ شام اس کا تمام موكيا تاراج ملك ومال اور جاه رعیت ان کی ہوئی ان سے بھی زیادہ تاہ اب ال ك نام يدلكا ع لاكه من يقد جو بوسف آئيں نہ ہو تو بھی گرم بازاري لگائے دل کوئی الی ہے کس کو جال بھاری کہ دل ی چز یہاں کوڑیوں کوستی ہے رہا نہ گانے سے شوق اور نہ بجانے سے وفا و مہر تلک اٹھ کیا زمانے سے عجیب کوچه ورشک جہال تھا وہلی کا دفاع بر سر ہفت آساں تھا دہلی کا غضب ہے اس کو کوئی شاومال نہ و مکھے سکا وه تخت سلطنت و بارگاه سلطانی پردایا سے سریہ ما کرتا تھا کمس رانی ہر ایک کاخ کو دعویٰ تھا طاق کسریٰ کا سی زمانے میں ایا تھا یاں کا تخت تھیں خطا وملک فتن سب تھے اس کے زیر ملی دیا ر ہند تھا مشہور خلف تام اسکا رعل کی آنکھ یڑی اتفاق سے ماگاہ كه ال سے ہو كئے بد ر غريب شانشاه وہ ساہوکار نہ تھا جس کی ساکھ میں بنة ربی نه حسن محبت کی اب خریدار ی اٹھائے کون حمینوں کی ناز برداری بقول مخص عجب ملک حسن بستی ہے کی کا ول تبیل اس ورد بس ٹھکانے سے غرض نہ غیرے مطلب نہ ہے بیگانے ہے

ای سبب سے ہے مشہور بے وفا معثوق تو اس سے کہتے ہیں کیا تو ہر آن مائے ہے چال اپنی راہ لے کیا ہم سے دان مائے ہے دوکان داروں کا طبقہ الث گیا بالکل تو بیوں کہیں کہ ہمیں آپ ہی حرارت ہے تم اپنا کام کرو جاؤ تم کو صحت ہے طبیب اپنا مرض خود بیا ن کرتے ہیں وہ بیٹھے رہتے آتے ہیں اور نہ جاتے ہیں تو دل ہی دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں تو دل ہی دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں غراق شعر تخن اللہ علی دانے میں اور نہ جاتے ہیں فراق شعر تخن اللہ علی دانے میں دا

کہاں سے لاکیں وہ پہلی کی اب ادامعوق کوئی فقیر جو کوئی دوکان مانگے ہے تری طرح سے بیبال سب جہان مانگے ہے جو مال بڑھتا ہی جاتا تھا گھٹ گیا بالکل کوئی کے ہے تپ غم کی بلکہ شدت ہے چڑھا ہوا ہے بخار آج کل بیانوبت ہے مریض جائے کرے کیا کہ طعن کرتے ہیں مریض جائے کرے کیا کہ طعن کرتے ہیں بیشعر کہتے ہیں اور لوگوں کو ساتے ہیں جو قدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں غزل کا ذکر نہ جمیا کسی لگانے سے

#### و تی ولکھنو

حكيم آغاجان عيش

ہوگئے وہران دبلی و دبار تکھنو اب کہاں وہ اطف دبلی وبہار تکھنو اب کھنا وہ حسن بخت دبلی غیرت صدالالہ زار رشا ایک ایک غار تکھنو سو فلک نے ہوں کیا دبلی کو تو پاہال جور اور کیا وقف جفا ہر برگ و بار تکھنو غم میں دبلی کے گلوں کے تو گریباں چاک ہیں اور سون ہے چین میں سو گوار تکھنو کور مون ہے چین میں سو گوار تکھنو کور دبلی کے صدے من کے عیش اور دل پھٹا ہے سن کر حال زارتکھنو اور دل پھٹا ہے سن کر حال زارتکھنو

#### مصائب قيد

منيرشكوه آبادي

جھٹ کئے سب کردش تقدیر سے موطرح کی ذلت وتحقیر سے در گزر کے نہ تے تیر سے تھے وہ خول ریزی میں بڑھ کے تیر سے سبتے تھے ہم کروش تقدیر سے وست و یا بدر سے آتش کیر سے گرم تر پشمینه کشمیر سے تھا زیادہ حیط تحریر ہے وشنی رکھتے تھے بے تعقید سے رئ چہناتے تے ہر تدبیرے ظلم سے تلبیس سے ترویر سے نوک علینوں کی برتر تیر سے ے فزوں تقریر سے تحریہ كرتے پڑتے ياؤں كا، زنجر سے ناتواں ر قیس کی تصور ہے دل کرفتہ جور چرخ بیر سے تھی غرض تقذیر کو تشہیر ہے کٹ می تید ہم تقدیر ہے

فرخ آباد اور بارانِ شفِق آئے بائدہ یں مقید ہوکے ہم جس قدر احباب خالص سے وہاں ير كهول كياكاوش ابل نفاق باندہ کے زندان میں لاکھوں ستم كوترى كرى ميں دوزخ سے فزول تها بچهونا ثاث كمبل اور هنا محنت و مزدوری و تکلیف ورنج اس جہم کے موکل سب کے سب قاتل اشراف و الل علم شخ پير اله ياد جس تيجوا ديا نظی تکواری کھینجی تھیں گرد دپیش جو الله باد میں گزرے ستم چر ہوئے کلکتے کو پیدل روال جھری ہاتھوں میں بیری یاؤں میں بے حوال و بے لباس وبے ویار سوئے مشرق لائے مغرب سے مجھے کالے یائی میں جو پہنچے کی بیک

## واغغم

منبرشكوه آبادي

آ تکھیں روتی ہیں دہان زخم خندال ہوں تو کیا اب بلائي مول تو كيا ونيا مي يريال مول تو كيا كور يوں كے مول اب تعل برخشاں مول تو كيا یادحق میں ایک دو دل بائے سوزال ہول تو کیا جال بلب ہیں غم سے استاران فن وظم ونثر مطمئن اس عبد میں دس میں تارال ہول تو کیا خاک رو بول کو میسر خوان الوال ہو تو کیا منج کی مانند ورانوں میں بنباں ہوں تو کیا چند تامنصف يناه ابل دورال مول تو كيا زخم دل برسينكرول خالى نمكدال مول تو كيا سات بیتیں صورت خواب بریشال ہول تو کیا

ول توية مرده بين داغ عم كلستان مول توكيا ہو گئے بریاد شابان علیمال منزلت یر کے پھر جواہر بیشوں یہ اے آسال مجدیں ٹوئی بڑی ہیں سو معہ وریان ہے منعم و فیاض ہے مختاج بان خشک کو پیشوا مان رہ دیں ڈالے میں عزات گزیں نوحه كريس مفتيان وقاضيان وابل عدل روئے کس کس مزے کو یاد کرکے اے فلک یہ غزل ہے حب حال دہرمثل قطع بند

#### مرشه والي

مرزاداغ دبلوي

بهشت وخلد میں بھی انتخاب تھی ولی مر خیال سے دیکھا تو خواب تھی دلی خرنبیں کہ اے کھا گئی نظر کس کی تمام يردؤ ناموس حياك كرذالا غرض كه لا كه كا كمر اس نے خاك كر ڈالا للفيخي بين كانول مين جو پتيال گلاب كي تھيں شکت کاست سر ہیں حباب کی صورت کہاں ہے حشر میں تو یہ عمال کی صورت رس ہے، تی ہے گردن بے گناہوں کی ہر اک فراق کیس میں مکان روتا ہے غرض یہاں کے لیے اک جہان روتاہے یہاں تو نوح کی کشتی بھی ڈوب ہی جاتی غریب چھوڑکے اپنا وطن ،وطن سے چلے قیامت آئی کہ مردے نکل کفن سے طلے یہ قبم تھا کہ خدا کی بناہ مجھی نہ ملی دوتا ہوا ہے قد راست نونہالوں کا عجیب حال دگر کوں ہے دلی والوں کا کوئی مراد جو جابی حصول بھی نہ ہوئی دعائے مرگ جو مانگی قبول بھی نہ ہوئی ہے محاسبہ پر سش ہے نکتہ دانوں کی تلاش بہر سیاست ہے خوش زبانوں کی

فلك زيس وملائك جناب تقى ولى جواب کا ہے کو بھا لا جواب تھی دلی یری ہے آ تکھیں وہاں جو جگہ تھی زگس کی فلک نے قبر وغضب ناک کر ڈالا یہاں وہاں کے جہاں کو ہلاک کر ڈالا جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جو مہتاب کی تھیں لہو کے چشے ہیں چٹم پر آب کی صورت لٹے ہیں گھر دل خانہ خراب کی صورت زبال نیخ سے پرسش ہے داد خواہول کی زیس کے حال یہ اب آسال روتاہے كه طفل وعورت وبيروجوان روتا ہے جو کہے جو مشش طوفال کہیں نہیں جاتی برنگ بوئے گل اہل چمن چمن سے چلے نہ یوجھوزندوں کو بے جارے کس چلن سے چلے مقام امن جو ڈھونڈا تو راہ بھی نہ ملی بنا ہے خال سیاہ رنگ مہ جمالوں کا جو زور آہول کا لب پر تو شور نالو لکا جو نوکری ہے تو اب سے ہو جوانوں کی کہ حکم عام ہے بھرتی ہو قید خانوں کی کال کیوں نہ پھرے دربدرکال تاہ کہ جی جوجائیں کہ بیں جو لعل و گہرسٹک پارے ہوجائیں جو پائی مائٹیں تو دریا کنارے ہو جائیں جو جائیں جو جائیں جو جاہیں جو جاہیں جو جاہیں جو جاہے

یہ اہلِ سیف وقلم کا ہو جب کہ حالِ تباہ غضب ہے بخت بدا سے ہمارے ہوجائیں عضب ہے بخت بدا سے ہمارے ہوجائیں جو دانے چاہیں تو خرمن شرارے ہو جائیں چیس جو آب وفا بھی تو زہر ہو جائے

#### مرشيهٔ د بلی

ميرميدى بجروح

ذكر بريادي دبلي كا ساكر بهدم نشراک زخم کمن برنه لگانا بر گز آب رفت نہیں پھر بر س پھر کرآنا دبلی آباد ہو ہے دھیان نہ لانا ہرگز وہ تو باقی ہی مہیں جس سے کہ ویلی تھی مراد دھوکا اب نام یہ وہلی کے نہ کھانا ہر گز کیتی افروز اگر حضرت نیر رہے اتا تاریک نه بوتا یه زمانه بر کز اب تو سے شہر ہے اک قالب بے جال ہمدم میکی بیال رہنے کی خوشیاں نہ منانا ہرگز درمخانه موا بند صدا مو به بلند یاں حریفان قدح خوار نہ آنا ہر گز ربی یاران گزشتہ کی کہانی باتی یے تو بھولا ہے نہ بھولے گا فسانہ ہر گز

## دبلي مرحوم

خواجه الطاف حسين حالي

داستان كل كى فرال ميں سا اے بلبل سنتے سنتے جميں كالم نه زلانا بركز ڈھوٹڈ تا ہوں دل شور بدہ بہانے مطرب درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز صحبتیں اگلی مصور جمیں یاد آئیں گی کوئی دلچیپ مرتع نہ دکھانا جرگز لکے داغ آئے گاسنے یہ بہت اے سیاح و کھے اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہر گز چنے پنے یہ ہے یاں گوہر مکتات خاک دفن ہوگا کہیں اتنا نہ خزانہ ہرگز من کئے تیرے منانے کے نشاں بھی اب تو اے فلک اس سے زیادہ نہ منانا ہرگز ہم كو گر تونے زلايا تو زلايا اے چرخ ہم يہ غيروں كو تو ظالم نہ بنانا جركز مجھی اے علم وہنر گھر تھا تمحارا دہلی ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز شاعری مر چکی اب زندہ نہ ہوگی یارہ یاد کر کرکے اے جی نہ کڑھانا ہرگز غالب و شیفته و نیر آزرده و دوق اب دکھائے گا به شکلیں نه زمانه برگز مومن و علوی و صببائی و ممنون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز كر ديامركے يكانوں نے يكانہ ہم كو ورنہ ياں كوئى نہ تھا ہم يس يكانہ ہركز داغ ومجروح کی من لو کہ پھر اس کلشن میں نہ سے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز رات آخر ہوئی اور برم ہوئی زیر وزیر اب نہ دیجھو کے مجھی لطف شانہ ہرگز

تذكره دبلى مرحوم كا اے دوست ند چھير ند سا جائے گا ہم سے يہ نساند بركز برم ماتم تو نہیں برم سخن ہے حالی یاں مناسب نہیں رورو کے زلاتا ہرگز

## ١٨٥٤ء كي اد بي وتاريخي ابميت

1857ء میں جو پچھ ہوااس کی طرف اولی تقید کارویہ کیا ہونا جا ہے؟ ممکن ہے پچھ لوگوں کو بیہ سوال بی بے معنی نظر آئے کیوں کہ 1857ء کی لڑائی سیای اور تاریخی واقعہ ہے او بی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تاریخ اور ادب کا کوئی رشتہ ہوتا ہے اور تاریخ ادب صرف مصنفین کے تام کی فہرست نہیں ہوتی بلکہ ایک توم کے عہد بہ عہد ذہنی اور عمرانی نشونما کی داستان ہوتی ہے تو یقینا 1857ء كے بارے ميں ادب كے مورخ كوبہت كھ سوچنايزے كااوراس كى طرف اپنارويد طے كرنا ہوگا۔ يبلاسوال توبير ب كـ 1857 ء كى لرائى كوفوجى بغاوت كها جائے يا جنگ آزادى قرار ديا جائے ۔غدر کا نام دیا جائے یا چند معزول بادشاہوں اور رجواڑوں کی آخری بازی سمجھا جائے۔ ایک طرف مورضین کا وہ گروہ ہے جواے نہ ہی جنگ قرار دیتا ہے ، دوسری طرف وہ ہیں جواے محض اتفاتی شورش سجھتے ہیں۔ان میں ہے کوئی دعویٰ بھی بے دلیل نہیں ہے بیٹیج ہے کہ اس لڑائی کی ابتداء انگریزی فوج کے ہندوستانی دستوں کی نافر مانی ہے ہوئی اور میرٹھ ہے یہی دیتے دہلی بنچے انہیں برطانوی افسران سے شکایتی تھیں۔انہیں سور اور گائے کی چربی کے کارتوسوں کے استعال كرنے براعتراض تھا۔ أبيس انگريز سياميوں كى بالادى كاشكوہ تھااوراس بنايرا ہے فوجى بغاوت کہ۔ کرٹالا جاسکتا ہے۔لیکن یہ بات بھو لنے کی نہیں ہے کہ جلد ہی اس لڑائی کی نوعیت بدل گئی۔اب میہ لزائی صرف کارتوسوں پرنبیں تھی صرف ملازمت کی تکلیفوں اور غیر مساوی برتاؤ پر نہتھی، بیلزائی اقتصادی یا فوجی ہے آ گے بڑھ کر سیاسی ہوگئی تھی اور ان غیر مطمئن اور نا آسودہ سیاہیوں کو ان تمام عناصر کی ہدردی اور حمایت حاصل ہوگئی تھی جو انگریزی حکومت کے جرواستبداد کے شکار ہو تھے تھے۔ایک طرف انگریزاوران کے ہندوستانی خیرخواہ تھے،دوسری طرف سارے انگریز دشمن عناصر جمع ہو گئے تھے۔ان معنول میں اسے جنگ آزادی کہا جاسکتا ہے، گواس بات کونظر اندازنہ کرنا جاہیے کہ اس دفت نەتۇ قومىت كاكوئى داخىج تصورموجود تھااور نەسياس آ زادى كا ـ اگر 1857 ء كىلژائى كانتىجە ہندوستانیوں کے حق میں برآ مدہوتا تو ہندوستان میں غیر کمکی سامراج کے بچائے شایر تو می آزادی نہ

آئی، پرانے انحطاط پذیر رجواڑوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں پھرے قائم ہوجا تھی۔
جولوگ 1857ء کی لڑائی کوغدر' کانام دیتے ہیں وہ اس پرزور دیتے ہیں کہ بیٹر انکی منظم نہیں ہم اور اس میں شریک ہونے والے اکثر وہ لوگ تھے جوسرف لوٹ مار کے لیے لڑائی میں شامل ہو گئے تھے۔ان میں سیاس مجاہدوں کی منظم اور ایٹار پہند جماعت کم تھی اور شورہ پشت اور گئیرے ہیت سے شامل ہو گئے تھے جو کسی ڈسپلن کو نہ مانتے تھے اور کسی عسکری تنظیم سے وابستہ نہ تھے۔ ہیت سے شامل ہو گئے تھے جو کسی ڈسپلن کو نہ مانتے تھے اور کسی عسکری تنظیم سے وابستہ نہ تھے۔ اور کسی عسکری تنظیم سے وابستہ نہ تھے۔ مشہر آشوب میں ظہیر وہلوی کی واستان غدر' مولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان' میں نذیر احمر کی شہر آشوب' میں ظہیر وہلوی کی واستانِ غدر' مولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان' میں نذیر احمر کی تصانیف میں اور غالب کے خطوط میں جن کا کو ل اور پور بیول' کا ذکر ہے وہ تمام کا تمام انگریزوں کے ڈر سے بی نہیں لکھا گیا اس میں حقیقت کا بھی شائیہ ہے۔لیکن کیا ہے تر بھی اور بدھی کے ای ور سے 1857ء کی لڑائی کا سارا کر دار متھین کرنا در ست ہوگا؟ منظم سے منظم جنگر آزادی میں بد

نظی اور بے تر تیمی کے ایسے دورا تے ہیں کیان کیا اس بنا پر ایسی جنگوں کو غدر کہا جاسکتا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ رجواڑوں اور بادشا ہوں نے اس لڑائی ہیں صرف انہیں معزول شدہ
سایی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس لڑائی میں صرف انہیں معزول شدہ
حکم انوں کی فوجیں نہیں لڑری تھیں، اس میں تو وہ سب لوگ ہے جوانگریزوں سے ٹا آسودہ تھے
اس لیے پہلا نحرہ'' دین دین' کا تھا جو کمپنی کی بے جا نہ جی مداخلت کے خلاف سارے
ہندہ ستانیوں کو بچا ہو کرلڑنے پراکسا تا تھا۔ اس وقت سیاسی بیداری الی عام نہی کہ دہ جمہور کی ہر
سطح سکے بین جنج کراس لڑائی کو ہمہ گیر، تو می اور عوامی لڑائی میں تبدیل کر سکتی ۔ اس طرح 1857ء کی
لڑائی کو کسی ایک لفظ میں بیان کر تا مشکل ہے۔ یہ ایک طویل عمل تھا جو مختلف منزلوں سے گزرااور
جس کی نوعیت مختلف اور ممتنوع تھی اور جس میں نہ جانے کتے عناصر مل جل کرکام کر دہے تھے۔

1857ء کی ہے لا انکی حادث نہ تھی بلکہ اس کے پیچے اسباب وعلل کا ایک پوراسلسلہ تھا۔ یہاں اس کے سیاس محرکات نے بحث نہیں ،اس ذہنی تارو بود پر غور کرنا ہے۔1857ء کی لا انکی فکر ادر خیال کے طویل سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہے اور چوں کہ ادب بھی خیال اور جذہ بھی کا مام ہے اور چوں کہ ادب بھی خیال اور جذہ بھی کا مام ہے وہ ادبی مورخ کے لیے اس عبد کے فکری تانے بائے کو اس لڑائی نے جس طرح مثاثر کیا ہے وہ ادبی مورخ کے لیے بھی دلچیسی کا موضوع ہے۔

انگریزوں کے حکمراں ہونے سے قبل ہندوستان میں قومیت کا تصور اور احساس بڑا ہی دهندلا اورموہوم ساتھااس کیے اس عبدے پہلے کی تہذیب کو ہندوستانی تبذیب یا تو می تبذیب کا لقب دینانا مناسب ہوگا۔ سارا ملک مختلف علاقائی حکومتوں ہی میں بٹا ہوانہیں تھا بلکہ بہت ہے علاقائی تہذی معطقے بھی قائم تھے اور ان کے دھارے بھی ل کرتو مجھی ایک دوسرے سے نگر اکر بہہ رہے تھے۔ یہاں ہم صرف ان تہذیبی دھاروں کاذکر کریں مے جنہوں نے براوراست اردوادب كومتاثر كيا ہے۔ايك زماندتھا كەتھوف كى مختلف شكلوں نے دنيائے خيال ير غلبه عاصل كرايا تھا اور مادی آسودگی کی علاش ہے دامن چیٹرا کرصوفی منش بزرگوں اور فنکاروں نے درباروں کی چک دمک کے بجائے جمہورے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی ۔ بھی بدار باب طریقت ،شریعت والوں کی نظروں میں کھنے بھی اہل شریعت کے دوش بدوش آ کے بڑھے۔ نہب کا یہی وسیع تصور 1857ء ہے تبل ہمارے نظام فکر کامحور قراریا تا ہے۔ تعلیم اور نصاب تعلیم میں ندہب کو بنیادی حیثیت حاصل تھی خواہ لکھنو ہو یاد بلی، ہر جگہ نہ ہی تصورات، جیئت، فلسفہ، اخلاق، منطق ،طب اور دوسرے تمام تر علوم پر حاوی نظر آتے ہیں۔عربی اور فاری کی تعلیم اور خصوصاً گلستاں، بوستاں، اخلاقِ جلالی اور اخلاقِ ناصری وغیرہ کلا سیکی تصانیف کے اثر ات نمایاں طور پر ندہب کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

نے سیای اور عمرانی حالات استعلیمی اور فکری سانے میں پورے نہیں اُٹررہے سے۔ اس دور کے علاء اور بزرگوں کو اس بات کا احساس کی نہ کی شکل میں ہو چلا تھا کہ اس سابی ڈھانے میں کوئی انتقا بی تبد کی لا ٹا ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب وہا لی تحریر کی اور فراکھی تحریک ہرا کی نے اس بات پر زور دیا کہ سابی نظام ش تبد کی ضروری ہے اور ٹل کی جو تو تی خوابیدہ ہو تی میں ان کو پھر سے جگا تا چاہیے۔ ان سب بزرگوں نے اس انحطاط اور بے ٹملی کا تجزیہ تصوراتی اور میں ان کو پھر سے جگا تا چاہیوں نے بر لے ہوئے سیای اور سابی حالات کی طرف متوجہ ہونے کے آورش وادی سطح پر کیا۔ انہوں نے بدلے ہوئے سیای اور سابی حالات کی طرف متوجہ ہونے کے بیاے قدیم اصول کی طرف واپسی پر زور دیا، انہوں نے زور دار الفاظ میں قرآن اور اسلام کے بیادی عقا کہ اور اصول پر پھر سے ٹمل کرنے کی دعوت دی گویا اجتہا دکا دروازہ کھول کر انہوں نے بنیا دی عقا کہ اور ان کی تفسیر میں اختلاف رائے کی گنجائش پیدا ان اصول وضوابط میں تھوڑ ہے بہت ردو بدل اور ان کی تفسیر میں اختلاف رائے کی گنجائش پیدا کردی۔ ان لوگوں کو محض دقیا نوی اور رجعت پہند کہہ کر نہیں ٹانا جاسکتا ۔ انہوں نے اقتصادی

مساوات ، سابی انصاف اور عمل کی آ واز بلند کی۔ انہوں نے اپ دور کے عمرانی ڈھانچ کے کھو کھلے بن کومسوس کیااوراس پر پوری شدت سے وار کیا۔ انہوں نے تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور آنے والے دور کی دھند لی می تصویر چیش کر کے نجات کا ایک راستہ ڈھونٹر ھ نکا لئے کی کوشش کی۔ ان کی آ واز مویا تبدیلی کے احساس کی پہلی آ واز ہے۔

ان آ وازوں ہے ایک بات ضرور ٹابت ہوتی ہے کہ اگریز ہندوستان میں ایک بہتر صنعتی نظام لے کر داخل ہور ہے بتھے اور ہندوستان کا عمرانی ڈھانچہ تو دبخود مائل ہوائے اور ہندوستان کا عمرانی ڈھانچہ تو دبخود مائل ہوائے کا ٹوٹ جا نامسلم تھا۔ ساجی مائل بدانحطا دا تھا اور اگر اگریز ہندوستان نہ آتے تو بھی اس ڈھانچ کا ٹوٹ جا نامسلم تھا۔ ساجی نظام میں تبدیلی کا احساس انگریز اپنے وامن میں نبیس لائے بداحساس سوفیصدی برطانوی تا برول کی دین نبیس تھا بلکہ ان کے براور است اثر انداز ہونے سے پہلے بھی تبدیلی کی ضرورت اور اس ضرورت کی اہمیت محسوس کی جانے گئی تھی۔

ال اندرونی احساس کے ساتھ مہت سے خارجی عناصر بھی کام کر دہ ہے تھے۔

مر دست ہم اگر سیاسی صورت حال کونظر انداز کردیں تو بھی خالص علمی اور ادبی سطح پر بہت کچھ تبدیلیاں ہونے گئی تھیں۔ اگریزی 1835ء میں سرکاری زبان مان کی گئی تھی اور یہ فتح اس نے سنکرت اور فاری کو شکست دے کرحاصل کی تھی۔ اگر لار ڈ میکا لے کی رپورٹ میں مشرق علوم اور ادبیات کواس قدر برا بھلانہ کہا گیا ہوتا تو شایدا گریزی کی فتح اس قدر ڈ رامائی نہ ہوتی ۔ ملاوہ بریں فورٹ ولیم کالی نہ بھوتی ۔ ملاوہ بریں فورٹ ولیم کالی نہ بھوتی ۔ ملاوہ بریں کو فتح اس قدر در را بھلانہ کہا گیا ہوتا تو شایدا گریزی کی فتح اس قدر ڈ رامائی نہ بھوتی ۔ ملاوہ برین کو فرٹ ولیم کالی نہ بھوتی ۔ میں اور کی کو متاثر کیا ، گوجان گلکرسٹ کی پالیسی آخر کار دی گئی تھی اور کی کردی گئی فورٹ و نیم کانے نے اردونٹر میں خانص طور پر ایک نیا آ جنگ ضرور پیدا کردیا ۔ مغربی اثر ات بڑے آ ہت رو اور مدھم تھے نیکن سادگی پر زور ، آراستہ اور پیراستہ عبارت کی صنعت گری کے بیائے نفسی صفعون کی طرف تو جداورا کی ہے ادبی معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے بجائے نفسی صفعون کی طرف تو جداورا کی سے ادبی معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے بیائے نفسی صفعون کی طرف تو جداورا کی سے ادبی معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے بیائے نفسی صفعون کی طرف تو جداورا کی سے ادبی معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے دور کے نہ بیائے نفسی مضمون کی طرف تو جداورا کی سے ادبی معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے دور کی نہ بیا تو بی نہ بیاد کی تعیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے دور کی در بیائی کی در بیائی کی دور کی کے دور کی در بیائی کی در بیائی کی در کیا کی در کی در

د بلی کالج اور اس کے انگلش آسلی نیوٹ کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ کلکتہ بک سوسا کی مختلف موضوعات پر جو کتا ہیں انگریزی ہیں تیار کررہی تھی ، وہ یہاں اردو میں ترجمہ کی جاتی تقییں۔ پری ول اسپیر نے تھیک کہا ہے: " انگریزی ادب نے جواثرات بنگال میں جھوڑے تنے وہ بنیادی طور پر ادبی تنے۔دبلی میں بیاثر سائنفک تھا"

ی الف انڈر بوزنے دہلی کالج کے بارے میں جوتفصیلات بہم بہنچائی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہلی کالج میں سب سے مقبول شعبہ سائنس ہی کا تھا۔ گوا دبیات کے نصاب میں گولڈ ، اسمتھ کی نظم مسافر 'اور ' اُجڑ اہوا گاؤں' ملٹن کی نظم ' فردوس گم شدہ' ، پوپ کی نظم انسان پر مضمون 'اور نیڑ میں رچرڈس کے انتخابات ، بیکن کا ہلم کی ترقی 'اور برک کے مضامین اور تقاریر شامل تھیں لیکن سائنس اپنی دلچیسی ، مقبولیت اور ندرت کی حیثیت سے بنیادی اہمیت رکھتی تھی ۔ می الف انڈر بوز کھتے ہیں :

" قدیم دیلی کالج کی تعلیم کا غالبًا سب ہے مقبول شعبہ وہ تھا جو سائنس ہے متعلق تھا۔ اس میں طلبہ کوسب سے زیادہ دلجیسی تھی اور جلد ہی بیشہر کے گھر گھر میں سیطلق تھا۔ اس میں طلبہ کوسب سے زیادہ دلجیسی تھی اور جلد ہی بیشہر کے گھر گھر میں سیجیل گئی جہال نے تجر بے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے دہرائے جاتے سے "کے سامنے دہرائے جاتے سے "کے سامنے دہرائے جاتے سے "کے "ربہ حوالہ 'ٹوائی لائٹ آف دی مغلس')

منطق اور فلسفہ کے بارے میں بھی وہلی کالج کے طلبہ کا روبیہ قابل تو جہ ہے کیوں کہ بیطلبہ کوئی معمولی طالب علم نہیں ہتھے، ان میں اردوادب کی جانی بہچانی شخصیتیں شامل تھیں جنہوں نے ادب کارخ بدلا۔ می ایف انڈر بوز فلسفہ کے بارے میں تکھتے ہیں:

"قدیم فلفے کے نظریات جو کہ ارسطو کی تعلیمات کے ذریعے ہے ہڑھائے جاتے ہتے ،جدید سائنس کے زیادہ معقول اور تجربے کی مسوئی پر پورے اُتر نے والے نظریات کے مقابلے میں ماند پڑنے گئے۔ دالی کالج کے شعبۂ انگریزی اور مشرقی شعبے کے اعلیٰ درجول کے طالب علم قدیم اعتقادات کا مضحکہ اڑاتے تھے مثلاً زمین کوکا تنات کا غیر متحرک محور شلیم کرنے کی بنسی اڑائی جاتی تھی "۔ (ایسنا)

ہمیں بیفراموش نہ کرنا چاہیے کہ بیصرف ایک کالج کی داستان ہے۔ اس کالج کے طفیل نئ نسل ہیں مغربی اور سائنفک تصورات ہماری سوسائٹی ہیں راہ پائے لگے تنے گراس کے پہلوبہ پہلو ہندوستان کے چتے چتے ہیں نہ جانے کتنے ایسے مدارس تنے جوقد یم مشرقی تعلیم کی ہمیاد نہ ہب ہی تھا اور ان کی تعلیم میں کوسائنس کے نئے تصورات شامل ہیں تھے لیکن ایسی وسعت اور ہمہ گیری ضروری تھی جو بیک وقت منطق ،اخلاق، ہیئت ،فلف، البیات،طب اور دوسرے متعلقہ موضوعات کواینے دامن میں سمیٹ لیتی تھی۔

یہ بھی سی جے کہ پرانے علوم وفنون اور قدیم نظام تعلیم اپنی صلاحیتیں فتم نہیں کر پھے تھے۔

اس برے ہوئے بادل میں بھی نہ جانے کتی بجلیاں پوشیدہ تھیں۔ دبلی کے اس دور کو حالی نے ایک عظیم الثان دور قرار دیا ہے اور دبلی کو بغداد اور قرطبہ کے ہم رہ پھی برایا ہے۔ بہی وہ دور ہے جب علم حدیث اور علم دین ہی میں نہیں شعر وادب میں بھی احیاء کی کیفیت پیدا ہور ہی تھی اور اس میں شک نہیں کہ شعر وادب کی آبیاری زیادہ تر بہی قدیم نظام تعلیم کر دہا تھا۔ اس دور کا غیرا ہم نے غیر اہم شاعر بھی اس نظام تعلیم کی برکت سے اس دور کے جموعی علم کا بلکا ساتصور ضرور رکھتا تھا۔ ذوق آل کو ایم شاعر بھی عالم یا منتی نہیں سمجھا گیا لیکن ان کے سربسر خواب راحت والے تصید سے اندازہ لگایا جائے تو طب ، بیئت ، منطق ، نجوم اور دوسر ے علوم متداولہ سے انہیں کم سے کم ابتدائی واقعیت ضرور تھی ، دوسر سے تصیدوں میں بھی یہی وسعت پائی جاتی ہے۔ مومن کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ طب اور نجوم دونوں میں بھی یہی وسعت پائی جاتی ہے۔ مومن کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ طب اور نجوم دونوں میں کامل شے۔ غالب کی تہددر تہدشاعری کار از کسی نہ کسی صد تک اس میں پوشیدہ ہے در نہ بیشعر:

مری تغییر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی ہولی ہولی برق خرمن کا ہے خون گرم دہقال کا میدوان کے واضح تصورات کے بغیر نبیل کھا جاسکتا۔

1857ء کی اند تظرآ تا ہے جس منظر ہفت رنگ قوس قزح کی ہا ند تظرآ تا ہے جس میں منظر ہفت رنگ قوس قزح کی ہا ند تظرآ تا ہے جس میں منظر ہفت میں میں منظر ہفت رنگ فیل ہے لیے گئے لیے کئے لیے کئے گئی کررہے سے ایک طرف قدیم طرف معاشرت طرف تعلیم اور نظام حکومت تھا جوعزین ہوتے ہوئے بھی تمام تقاضوں کو پورانہیں کر ام ہاتھا، امن چین قائم نہ تھا۔ سیاسی استحکام نہ ہونے کی بنا پر اقتصادی سانچہ ڈانو ڈول ہور ہاتھا اور ساری معاشرت میں ایک عجیب ہے اطرف نی پھیلی ہوئی تھی۔ ووسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی جوسیاسی استحکام، امن جین اور صنعتی ترتی کے سامان لار ہی تھی ووا ہے جلو میں اوٹ کھسوٹ، غد ہب میں مداخلت اور جین اور صنعتی ترتی کے سامان لار ہی تھی ووا ہے جلو میں اوٹ کھسوٹ، غد ہب میں مداخلت اور سیاسی نلامی کی لعنتیں لے کرآ رہی تھی، گویا اس جنگ کے لڑنے والے ہیرواور دیلین اچھے اور کہ کے دونوں عناصر سے مل جل کر جنے تھے اور ایسا جنگ جواور صاحب نظر جنگ ہوکوئی نہ تھا جو اس وقت کے دونوں عناصر سے مل جل کر جنے تھے اور ایسا جنگ جواور صاحب نظر جنگ ہوکوئی نہ تھا جو اس وقت کے

تاریخی حالات نے ذرا بلند ہوکراس مختلش کے اچھے اور پُرے دونوں پہلوؤں میں انتیاز کرسکتا۔ نئے دور کا استقبال کرتا اور سیاس غلامی کو ہمیشہ کے لیے فتم کردیتا۔

سیاسی اور انتظامی دونوں معاملات میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ
سیمھا۔جونوج 1857ء کی لڑائی میں انگریزوں کے خلاف لڑی دو عام ہندوستانی ریاستوں کی فوج
سے مختلف تھی۔1857ء میں جب دیلی پر دوبارہ ہندوستانی قبضہ ہوگیا تب بھی انتظامی امور بالکل
اسی ڈھنگ پر چلتے رہے جو کمپنی نے قائم کیا تھا۔ گوند بہ اور شریعت کے احترام کے طور پرصدر
الصدور کا تقر رکر دیا گیا تھا لیکن عملی طور پر عدالتیں ہی سارے معاملات کا تصفیہ کردہی تھیں اور
کوتوال حسب سابق شہر کے نظم فوت کا ذمہ دار تھا۔ ڈپٹی کمشز اور کلکٹروں کی طرح افسران اصلاع
میں تم وصول کررہ ہے تھے۔ یہ قیاس کرنا دلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ ہندوستانیوں کے فتح یاب ہونے
کی صورت میں ہی سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ تائم ہوتا ، وہ کس صدتک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا فتہ
نظام اور طور طریعے کو اپنا تا اور کس حد تک قدیم مخل یاریاسی ڈھانچے سے مختلف ہوتا۔

اس سلسلے میں ایک انتظامی ندرت کا ذکر ہے گل نہ ہوگا۔ شروع جولائی میں جب محمہ بخت خاں وہلی بہنچ تو انہیں صاحب عالم بہا در کا عہدہ دیا گیا۔ یہ عہدہ اپنی نوعیت کا غالبًا پہلاعہدہ تھا جس میں فوجی اور غیر فوجی دونوں طاقتوں کو بجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ صاحب عالم بہا در دراصل ایک ایسی عدالتی جماعت کے تحرال شے جس کے ذمے فوج اور شہری آبادی دونوں کے محاملات کا فیصلہ کرنا شامل تھا۔ اس عدالتی جماعت میں چھوفی نمائندے اور چار شہر کے اکا بر شامل سے جماعت خود این صدر نتخب کرتی تھی اور اس کے فیصلے صاحب عالم بہا دراور با دشاہ کی منظوری کے بعد عمل میں لائے جاتے شے ''۔

(The Twilight of Mughals, Page, 206)

اس نظاہر ہوتا ہے کہ زندگ کے ہرشعبے میں خیال سے لے کڑمل ہر جگہ 1857ء تک ہم ایک ایسے مقام پر بہنچے گئے تھے جہاں مغرب کی اثر پذیری اور قدیم طرز زندگی کی تبدیلی نمایاں طور پرمحسوس کی جانے گئی تھی۔1857ء میں آخری بار ہندوستان کے اگریز وشمن عناصر نے ال کرمقابلہ کیا۔ یہ عناصر مختلف اور متنوع تھے اور انگریز وشمنی کا مشتر کہ رشتہ انہیں ایک دوسرے سے قریب کیا۔ یہ عناصر مختلف اور متنوع تھے اور انگریز وشمنی کا مشتر کہ رشتہ انہیں ایک دوسرے سے قریب لے آیا تھا۔ یہ اشتراک اس قدر گہرا اور قریبی تھا کہ اس نے وقتی طور پر بی تھی سارے فروی

اختلافات کومٹاڈوالا تھا۔ ہندومسلم تنازعہ نے بعد کو ہندوستان کی سیاست میں بڑی ہل چل مجائی اسکون اس وقت اس تنازعہ کا کوئی شان نہیں ملتا۔ بہاورشاہ کے دور میں مغلی دربار میں ہندواور مسلمان تہوارا یک ہی جوش خروش کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ دیوالی ، ہولی اورعید کی رنگ رلیال ما تھیں ہے م میں ہندوؤں کی شرکت اور بسنت میں مسلمانوں کی شرکت معمولی بات تھی۔ پھول والوں کی ہیر اور پکھاا ٹھانے میں ہندوستانی حکومت شریک تھی عیدالانتی کے موقع پرگائے ، بھیٹر اور کمری کی قربانی کی ممانعت فود بہادرشاہ نے اپنے فرمان کے ذریعے ہے گی ۔ بیل اور بھینے کی قربانی ممنوع تھی۔ ایک طرف بخت خاں اور مرزامغل ہندوستانی فوجوں کی رہبری کردہ سے تھے تو دوسری طرف کری گوری شکر دبلی میں اور نا تا صاحب ، جھانی کی رانی اور تا نیتا نو ہے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں شانہ بیشاند گر رہ ہے۔

ہندوستان نے بیلا ائی ہاروی اور اس پر سیاس غلامی مسلط ہوگئی۔ بیر کو یا غلامی کے خلاف آخرى مضبوط مورجة تھا۔اس شكست في اس عمل كو يوراكردياجو 1757ء ميں ياك كالرائى سے شروع ہواتھا۔ ظاہر ہے کہاس شکست کے بعد انگریزوں کا جذبہ انقام بیدار ہوااور فائے فوج نے وہ مظالم کیے کہ ہلاکواور چنگیز کے مظالم گرد ہوکررہ سے ۔اس دور میں اور اس کے کافی عرصے بعد تک ویانت داری سے 1857ء کی لڑائی کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنا ناممکن ہوگیا اس ليے اس دور كى اكثريا دواشتيں اور تذكرے اس بات كو كلوظ ركھ كر پڑھنى جا بئيں كه بيسب بيانات مصلحت کو پیش نظرر کھ کر دیے گئے ہیں۔ اگر کہیں ان بیانات میں کالوں کی لوٹ مار کا تذکرہ لے یا ہندوستانی 'کثیروں' کے خلاف نفرت کا جذبہ نظر آئے تو اس کی وجہ صلحت بھی ہو عتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ اڑائی کے اس دور کے متعلق ہو جب شورش پیندوں اور لئیروں نے بدھمی پھیلا ر کھی تھی۔اس میں شک نہیں کہ اس زمانے کی تصانف نیم صداقتوں سے بھری پڑی ہیں اوراگراس دور کی حقیقت کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ صرف ان بی نیم صداقتوں کے راستوں سے ملے گا۔ اد بي مورُطين موں يا تذكره توليس ،سب كى تصانيف ميں 1857 ء كى لا ائى كوآخرى جدوجہد ضروری تشکیم کیا گیا ہے۔اس جدوجہدنے جہال ہندوستانیوں کے اس مم وغصے کا بری حد تک اظہار کردیا جونلامی کے خلاف الدر ہاتھا وہاں اس جدوجہد کے خاتے نے یہ بات واضح کردی کہ

اب برطانوی راج کوجلد حتم کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ نے حالات کوآنے سے کوئی

نہیں روک سکنا اور ماضی خواہ کتنا ہی عزیز اور عظیم کیوں نہ ہوائے سینے سے نگا کرنہیں رکھا جا
سکنا۔ 'یادگارغالب' کے دیباہے میں حاتی نے دالی کے اس شاندار دورکا ماتم کیا ہے جوختم ہوگیا اور
اب مجھی واپس ندآئے گا۔ مولا تا محمد حسین آزاد 'آب حیات' کے لکھنے کا مقصد ہی یہ قرار دیے ہیں
کہ ہزرگوں کی یادیں محفوظ کرلی جا کمیں کیوں کہ زمانہ ورق النے چکا ہے، نداق بدل گیا ہے اور پچھ
دنوں بعدکوئی ایسا بھی ندرہے گا جوقد یم سرمائے کو سینے سے لگائے اور اردوشا بحری کے ذخیر کے و
پھرسے کھنگا لے اور جسے ہزرگوں کے حالات ووا قعات سے دلچیں ہو۔ بھی جذبہ تھا جس نے شبلی
سے مختلف موانح عمریاں کھوا کمیں اور انھیں اسلام کے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کیا۔

اس طرح ادبی تاریخ کیلئے 1857ء ہے کہ وقت نقطہ آغاز بھی ہا اور نقطبًا نقام بھی۔اس منزل پر گویا نئے اثرات زمانے کی لگام اپنے ہاتھ بیں لیتے ہیں اور چند فرہبی رہنماؤں اور پختہ خیال قدامت پہندوں کے سوازیادہ تر لوگ 1857ء کی شکست کو حتی بجھنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس عمرانی تبدیلی کو چارو تا چار قبول کرتے ہیں۔1857ء صرف ای لئے اہم نہیں ہے کہ اس نے ادب اور معاشرت کی پرانی بساط تہہ کردی بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس لیعے ہے ہمارے ادبیوں کو نئے صالات سے ہم آہنگ ہونے کا خیال پیدا ہوا۔انھوں نے اس شکست کو شکست کو تعمین اور ناگزیر حقیقت مانا اور اینے کو نئے سانچے ہیں ڈھالنے کی کوشش کی۔

حاتی کی تصانف میں یہ تصور سب ہے نمایاں ہے۔ جبیا کہ احتثام حسین نے ایک جگہ لکھا ہے جاتی کے بال ہیروی مغرب کوئی مفاہمت ہی نہیں ہے بلکہ آ کے برصنے کا ایک راستہ ہے۔ وہ کبھی بھی ہو چتے ہیں کہ ہندوستانی انگریزوں کے بیائے ہوئے رائے ہوئے کا تو ساراتصور تو می اور انقلا بی دوتی کا رہا ہے۔ انھوں نے مغربیت کے آ می کمل طور پر ہتھیار نہیں ڈالے اور مشرق کی عظیم روایات ہے بھی منو نہیں موڑا۔ سیرت نگاری ہے بھی کا مقصد آزاد کی طرح صرف مقدسیا دگاروں کو جع کر لیمانہیں تھا بلکہ موڑا۔ سیرت نگاری ہے بیلی کا مقصد آزاد کی طرح صرف مقدسیا دگاروں کو جع کر لیمانہیں تھا بلکہ موڑا۔ سیرت نگاری ہے شائی کر داروں کی حیثیت سے پیش کرتا بھی تھا اور اس طرح کو یا حال کی تاریکی میں ماشنی کی شموں ہے مستقبل کے لیے رائے دکھانے کا کام لیما تھا۔

نذیراحمہ چوں کہ داستان طراز اور ناول نگار سے لبذااس ذہنی اور جذباتی ہم آ ہم کی کا کھٹش ان کے یہاں نکھر کرسا سے آئی ہے۔ '' تو بتہ النصوح'' کا کلیم ایک ایسا کردار ہے جس بھی وہ تمام ہنر ہیں جو بھی بردی خو بیوں بیس شار کیے جاتے سے مغربیت اور نی روثنی کا اس بیس پچھاڑ ہے تو بی کہ وہ روز و نماز کا قائل نہیں اور غربی رسوم وفر اکفن کو ڈھکوسلہ بچستا ہے۔ نذیراحمہ کی کردار نگار ک کا یہ برداکر شمہ ہے کہ وہ اس دور میں عہد جدید کے نمائندہ نو جوان کا تصور کر سے ۔ آج کے لوجوان میں کلیم کا ساشا عرانہ کمال نہ ہی لیکن اس کی روح کی بے چینی ضرور موجود ہے۔ اس کی کم اعتقادی موجود ہے اور وہ رندی اور سرمستی موجود ہے جواسے نہ تو پر انی دنیا سے پوری طرح سجھوتہ کرنے ویتی ہے اور نہ نے نظام کا ایک پُرزہ بن کر جینے پر رضا مند ہونے دیتی ہے۔

اس ہے بھی زیادہ نمایاں طور پر 'بنات العض'،' مرا ۃ العروس'، 'ایا کا 'اور'ابن الوقت' میں نذریاحیہ معاشرت کے ای بحران کی عکائ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔اس بحران کاراستہ وہ سلیقہ مندی میں ڈھونڈ نکالتے ہیں اور'ابن الوقت' کے کردار مولوی ججة الاسلام کی طرح انگریزول کی خیر خواہانہ ملازمت اور فدہب کے ظاہری شعائر کی پابندی دونوں میں توازن قائم کرتے ہیں۔1857 کی لڑائی 'ابن الوقت' کے سارے نشیب وفراز کے پس منظر کی حیثیت سے موجود ہیں۔1857 کی لڑائی 'ابن الوقت' کے سارے نشیب وفراز کے پس منظر کی حیثیت سے موجود ہوں میں ناگزیر مجھوتے کی کیفیت نمایاں ہے۔ بی اثرات اس دور کے بہت سے دوسرے ادبیوں کے ہاں تلاش کیے جانکتے ہیں۔

1857 کی لڑائی نے سرسیداحمد خال کے انداز فکر کو بدل دیا۔ انھوں نے اپی انھوں سے وہلی کو تاراج ہوتے و کھا ، بجنور کو منتے و کھا، مراد آباد میں انگریزوں کے ظلم و تعدی کا نگا تاج و کھا، اس کے باوجود سرسید ہندوستانی مجاہدوں کا ساتھ ندو سے سکے، سرسید نے اسباب بغاوت ہند کھی ، اس کے باوجود سر سید ہندوستانی مجاہدوں کا ساتھ ندو سے سکے ہمرسید نے اسباب بغاوت ہند کھی کہ اس کے بیجھے ٹانسا فیوں کا ایک پوراسلسلہ تھا۔ اس سلسلے کا سرسید کوئی معقول اور انقلا فی طل نہ پیش کر سکے ۔ انھوں نے انگریزی تعلیم میں ملک کی نجات دیکھی اور تاریخ کے نے سانچ میں ڈھل جانے ہی کا مشورہ وہ یا۔

اس کے علاوہ 1857ء کی لڑائی اور شکست نے اردوادب کو اور بھی کئی حیثیتوں سے براہِ راست متاثر کیا۔ بیروہ وقت تھا کہ دہلی اور تکھنؤ کے دبستان کسی میٹیت سے آیک دوسرے کے قریب آرہے تھے۔ایک طرف لکھنو میں شاگر دان آئٹی بھر کا نام لینے گئے تھے اور سوز وگداز اور داخلیت کوشاعری کے بنیادی جو ہر بجھنے گئے تھے، دوسری طرف دہلی میں موتن، ذوتن، عالب سے لے کرنوعمر دائے تک لکھنو کے زیرا ٹرزبان کے چھارے، محاورہ بندی، واسوخت کے الاب سے لے کرنوعمر دائے تک لکھنو کے زیرا ٹرزبان کے چھارے، محاورہ بندی، واسوخت کے الاب اور منعت گری اور خیال بندی کی طرف تو تجہ کررہے تھے۔

مومن کے اشعار کی بیج در بیج ساخت اور واسوا خت کا گہرار نگ اس بات کی نمازی کرتا ہے

کہذوق کی محاورہ بندی ، ضرب الاسٹال کی طرف رغبت اور زبان ہے دلچیں بھی ای پرتو کا متبج قرار

پاتی ہے۔ بیداٹر شاہ نصیر سے ال تک پہنچا اور الن سے بہا در شاہ ظَفَر اور مرزا دائ تک آیا۔ خود عالب

کے کلام میں صنعت گری اور دشوار پیندی کا جور بھان آیا اس میں بیدل ہی کا اثر نہیں تھا بکھنؤ کے

اثرات کا بھی ہاتھ تھا۔ عالب جیسا خود دار اور انفرادیت پیند شاعر باتنے کے مصرع پرمصر کا رگاتا

ہادرای زمین میں ای انداز کی غزل کہتا ہے۔ کیا یہ شعر کھنؤ کے دبستان کی یا دنیں ولاتے ؟

ہادرای زمین میں ای انداز کی غزل کہتا ہے۔ کیا یہ شعر کھنؤ کے دبستان کی یا دنیں ولاتے ؟

ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغی رضوال کا

وہ اک گلدت ہے ہم بے خودول کے طاق نسیال کا

نہ آئی سطوت قاتل بھی مانع میرے نالوں کو لیے وانتوں میں جو تکا ہوا ریشہ نیستاں کا

دھوتا ہوں میں جو پینے کو اس تیم تن کے پاؤں

رکھتا ہے ضد سے تھینی کے باہر لگن کے پاؤں

میٹا عری خواہ وہ لکھنو ہو یا دہلی در بارے گور پر گھوم رہی تھی۔اس میں شک نہیں کہ اس کی

آ دازیں صرف در بارے گئبد میں قید نہ تھیں اور شہر کے کو چہ و بازار ، محلے اور بستیاں اس رنگ میں

رنگ گئی تھی پھر بھی تہذیب اور معاشرت کا آ درش در بار ہی تھا اور علم وفضل ،شرافت اور نجابت کا

معیار در بار ہی کی فضا میں ڈ ھلتا تھا۔ 1857 نے اس محور کو حتی طور پرشکت کر دیا۔ بہا در شاہ کی آ داز

ہی تکست کی آ داز بی نہ تھی ایک دور کے شکست کی آ داز تھی۔

ورباراورادب كرشية كااختاميدراصل ايك ني اولي فضاك قيام كالبيش فيمه تفاركواس

کے بعد بھی عارضی طور پردام پور، اور حیدرا آباد کی ریاستوں نے شاعروں کی دست گیری کی لیکن اب شاعری کی عنان در باروں کے ہاتھ بیں نہتی اب ادبی کی باگ ڈور متوسط طبقے کے ہاتھ بیں آگئی تھی جونو کر پیشہ تھا اور اس نے نظام بیس کسی نے کسی طرح اپنے لئے موزوں جگہ پانے کے بیس کا میاب ہوگیا تھا۔ اس سوتے سے شاعری بیس نئی آوازیں دافل ہوتی ہیں اور مغربی ادبیات کا الرئم ایاں ہونے لگا ہے۔ حالی جبلی مرسیّد، آزاد، اور نذیر احمد، ذکا والندسب کے سب ایسے لوگ تھے جودر بارے مسلک نہ تھے اور نہ در بارداری کے طور طریقوں کو سینے سے لگائے رکھنے پر آبادہ تھے۔ نظام معاشرت کی بیت ہدیلی آ ہستہ آ ہستہ اور بھی نمایاں ہونے گئی تعلیم اور صنعت و ترفت پر زور دیا جانے لگا اور جاگیر دارگھر انوں ہیں بھی نوکری اور نئی تعلیم کے جہے ہونے زور دیا جانے لگا اور جاگیر دارگھر انوں ہیں بھی نوکری اور نئی تعلیم کے جہے ہونے کئے۔ داستانوں ہیں جر داستان کا تاج شنرا دوں اور بادشا ہوں کے سرے آتار کر متوسط طبقے کے گھر انوں کے جے ہیں دے دیا گیا۔ اس نئی اوبی فضائے کون سے زخ اختیار کیے۔ یہ جدیدار دو ادب کا مجبوب موضوع رہا ہے۔ اس فضاکا نقطہ آغاز 1857ءی کون سے زخ اختیار کیے۔ یہ جدیدار دو ادب کا محبوب موضوع رہا ہے۔ اس فضاکا نقطہ آغاز 1857ءی کون سے زخ احتیار کیے۔ یہ جدیدار دو ادب کا محبوب موضوع رہا ہے۔ اس فضاکا نقطہ آغاز 1857ءی کون سے زخ احتیار کیے۔ یہ جدیدار دو ادب کا محبوب موضوع رہا ہے۔ اس فضاکا نقطہ آغاز 1857ء کی کوتر اردیا جاسکا ہے۔

نظام تعلیم کی تبدیلی کا ذکر ضمنا آچکا ہے۔ یہاں سے بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ نے نظام تعلیم
نے اگریزی اور مغربی سائنس پرزور و سے کرنی نسل میں ایک جذباتی تضاد کے درواڑے کھول دیے ۔ ایک طرف تو وہ اگریزی ادبیات کا مطالعہ اس کے تہذبی اور روای پی منظر کو سمجھے بغیر کر رہے تھے ادراس طرح اس سے بہت مطبی وا تفیت رکھتے تھے ، دوسری طرف اگریزی ادبیات کے مطالعے کے ساتھ ساتھ معاشرت اور رہن سمن کا مغربی تصور بھی نئی نسل کی جذباتی تشکیل میں شامل ہوتا جارہا تھا۔ اس طرح مغربی تصور اور مشرتی حقیقت میں وہ کھکش شروع ہوئی جس کا نشان موجودہ نسل میں بھی پایا جاتا ہے۔ بیاس جذباتی خلاکی ابتدائھی جس کے نیم وائر سے سوسال بعد تک بہندوستانی نوجوان با برنبیں نگل سکے ہیں۔

1857 کی الزائی کو جولوگ جنگ آزادی مانے سے انکار کرتے ہیں وہ ویں۔ دین کے نعرول کو بھی جوسور اور گائے کی تعرول کو بھی جوسور اور گائے کی جارات میں بیش کرتے ہیں اور اسے بنیا دی طور پر ندہی بتاتے ہیں جوسور اور گائے کی جر بی کے کارتو سول سے شروع ہوئی اور 'دین۔ دین کے نعرول کے درمیان لڑی گئی۔ اس اعتراض کی بنیا داس حقیقت پر ہے کہ 1857ء سے قبل اور اس کے بعد خدہب کی اہمیت ہیں انتلا بی فرق ہوا۔ 1857 سے قبل غرہب محض ایک شخص کی خود اعتقادی کا نام ندتھا۔ اسے نجی حیثیت حاصل تھی

بلكه ندبب سارى معاشرت وظام تعليم اورتر بين اقدار كامحور موكيا تقا-

اخلاق كاتصور ندبب كے بغیر نہیں كیا جاسكتا تھا۔ منطق اور فلیفہ، بیئت اور سیاست ہرا یک شعبے پر مذہبی تصورات حاوی تھے۔ان مرہبی تصورات کوفرقہ واریت نہیں کہا جاسکتا کیوں کہان میں اینے دین کی حمایت کا حوصلہ تو تھالیکن دوسرے ند ہبوں کی مخالفت اور دوسرے فرقوں کو کچل ڈالنے کا جذبہ نہ تھا۔1857ء کے بعد کے دور میں یہ مرکزی حیثیت ختم ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے تمام علوم وفنون ایک جداگانہ حیثیت سے دیکھے جانے لگے۔سائنس اور مغربی تصورات کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی اور اس کے نتیج کے طور پر جہاں زیادہ سائنفک حقائق نے ہارے نظام تعلیم میں جگہ یائی وہاں وہ قدیم علوم ماند پڑ سکتے جنھوں نے صدیوں تک اردوشعروادب کی آبیاری کی تھی۔اب نم جب ساجی نظام کا مرکز عل ندر ہا۔1857ء کے بعد لوگوں کے لیے شایہ تعجب کی بات ہو کہ 1857 کی سیای لڑائی میں وین- دین کے نعرے بلند کیے گئے الیکن ان لوگوں کے لیے بیچرت کی بات نہیں ہے جنھول نے ند جب کوساجی اقد ار کے محور کے روپ میں دیکھا ہے۔ 1857 کی جدو جہداوراس کی تاکامی کی ایک اور دین بھی ہے اس نے بہلی بار کورے اور كالے كاتصوراس شكل ميں پيداكيا كماس سے قومي احساس بيدار ہوادرا يك ملى يكا تكت كاشعور بيدا ہوا۔ لڑائی کے دوران میں صرف ایک تقیم روائقی اور یہ گورے اور کالے کی تقیم تھی۔ ندہب، نسل بصوبهاور فرقد کی ساری تقسیمیں اُٹھ گئی تھیں اور قومیت کا دھندلا سااحیاس پیدا ہو چلا تھا۔ اس لڑائی کی ناکامیابی کے بعد بھی انگریزوں کے تشدداورظلم کےسلسلے میں یہی تقسیم کموظ رکھی عنی - آہستہ آہستہ قومیت کا حساس بیدار ہونے لگا۔اس شکست سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ سکھا۔انھوں نے دیکھا کہ بیشکست دراصل ایک انحطاط پذیر نظام کی شکست ہے اور جب تک بیرنظام بہتر اور زیادہ طاقت ورنبیں ہوتا اس وقت تک برطانوی حکومت کو علیم احسن الله، مرز االبي بخش اورر جب على جيسے لا تعداد غدار ال سكتے ہيں۔

تاریخ اوب کے نقط برنظر سے 1857 کی اڑائی تبدیلی کی ضرورت کے احساس کا نقطہ عروج مقلی اور بیاحساس شاہ ولی اللہ اور وہائی تحریک کے وقت سے مختلف شکلوں میں رونما ہور ہاتھا۔ اس الرائی نے نہ صرف ہندوستان کے سیاس مستقبل کو بدل دیا بلکہ اس کی ذہنی تاریخ میں عظیم انقلاب پیدا کردیا اور نظام تعلیم ، معاشرت ، اخلاق ، غرض زندگی کی قدروں میں ایک نے دور کا آغاز کیا۔

احتام مین نے عالب کی عدرت فکر کا ماخذ الل کرنے کی کوشش میں ان کے سفر کھنتہ کو بری اہمیت دی ہے کیوں کہ کلکتہ اس وقت برطانوی سیاست اور معاشرت کا مرکز بن چکا تھا اور بہیں آ کر غالب کو ایک نے ظرز زندگی کا احساس ہوا۔ 1857 کی جدوجہد اور اس کی ناکامی نے مارے ہندوستان میں کلکتے کی سیاس اور معاشرتی صورت حال کو عام کر دیا۔ جدوجہد کی ناکامی نے قدیم ناگزیرانح طاط اور مغربی اثر ات کے ناگزیراسچکام کو قبول کرنے پر مجبود کیا اور اس کالازمی انجام یہ ہوا کہ ایک نے بہود کی اور او بی فضا وجود میں آئی۔

1857ء الله المحالی کے بارے میں ایک متوازن نظریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے تاریخی واقعات کے سلسلے ہے الگ کر کے نہ دیکھا جائے اور اے پہلے کی داخلی اور خارجی تحریکات کا نقطہ عروج قرار دیا جائے۔ علاوہ بریں اس میں شامل ہونے والے مختلف اور متنوع عناصر کو چیش نظر رکھا جائے۔ اس کے آگے لے جانے والے پہلود ک کوفر اموش نہ کیا جائے اور اس کے تاریک کوشوں کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ اس طرح 1857 کی لڑائی کا سیح کروار متعین کیا جاسے گا اور تاریخ اور بیس اس کی نوعیت واضح ہوسکے گا اور اس کی اور عیات واضح ہوسکے گا۔

ادب کے مورخ کے لئے 1857 کی جدوجہدجد یداور قدیم اردوادب کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے۔ بیر حد فاصل قطعی اور حتی نہیں ہے لیکن 1835ء اور 1871ء دونوں میں تاریخوں کے مقابے میں 1857ء کوزیادہ سائنفک حدبندی کی حثیت حاصل ہے۔ بیسی ہے کہ 1835ء میں اگریزی کو ذریعہ تعلیم قرار دیا گیالیکن اس اہم نیصلے ہے اردوادب کی فضااس وقت تک نہیں بدلی تھی۔ 1874ء میں مولا نامحہ حسین آزاد کا وہ مشہور مشاعرہ ہواجس میں طرحی غزنوں کی جگید دیے ہوئے عنوان پر نظم میں پر جھی کئیں اوراس مشاعرے ناکام جدوجہد اوراس سے بیدا شدہ فالی لیکن یہ دراصل شعور کی اس تبدیلی کا نتیجہ تھا جو 1857ء کی تاکام جدوجہد اور اس سے بیدا شدہ لازی ہم آجنگی کے احساس سے بیدا ہوئی تھی۔ اس طرح 1857ء کی جدوجہد ہماری سیاسی بیداری کی تاریخ میں میں بیراری کی حدوجہد ہماری سیاسی بیداری کی تاریخ می میں نہیں ہماری فکری اوراد فی تاریخ میں ہمی ایک سنگ میل کی دیشیت رکھتی ہے۔

## الماره سوستاون كى بغاوت ادبى حيثيت سے

ال حقیقت سے انکار مکن نہیں ہے کہ 1857ء کا انتلاب جس کو انگرین مور فین محق غدر کے تام سے پکارتے ہیں، ہندستانیوں کی ساسی ، ساجی اور اولی ارتقایس بوی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انتلاب تھا جو انگریز حکومت کے خلاف دید بے انجر ااور دیکھتے دیکھتے ایک آگر برسا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ کی لپیٹ میں خود انتلابی آگئے ، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس آگ کار د کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ کی لپیٹ میں خود انتلابی آگئے ، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس آگ کار د کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ کی گئی ، اُن پر پھے نہ ہوا ہو۔ ردعمل ہوا اور ایک ایسا رعمل جس نے ممل جن کے خلاف بعناوت کی گئی تھی ، اُن پر پھے نہ ہوا ہو۔ ردعمل ہوا اور ایک ایسا رعمل جس نے تو تو تو تھی ایس بو ایکن پھل اس کو 1947ء میں سلے۔ ڈاکٹر خلیق احمد نظامی '' 1857ء کا تاریخی روز نام کی '' کے مقدمہ میں فر ماتے ہیں:

المحترد ہے۔ بندستان کی سیای اور ثقافتی تاریخ میں اک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تد یم اور جدید کے درمیان ہیں وہ منزل ہے جہاں ہے ماضی کے نقوش پڑھے جاسے ہیں اور محتقبل کے امکا نات کا بھی جائزہ لیا جاسکتا ہے'' (ص3) خلیق احمد نظامی کے قول کے مطابق غدر قد امت اور جدیدیت کے درمیان ایک کڑی ہے۔ ہم اس وقت غدر کے ماضی ہے درگز رکر کے اس کے محقبل کی طرف ژخ کرتے ہیں جہاں ناکا می تو تھی لیکن اس ناکا می کہتمہ ہیں ایک د فی ہوئی بناوت نے دوبارہ کیے کیے روپ اختیار کے اور آیک بیدار ہندستان کی انداز ہے بچکو لے لینا ہوارفۃ رفۃ اپنے پورے تج بات کے ساتھ آئیک اور آیک بیدار ہندستان کی تاریخ میں ایک عبد آخریں بار پھر دریا نے بغاوت ہی بناوت جو ہندستان کی تاریخ میں ایک عبد آخریں بار پھر دریا نے بناوت ہی دورکا آغاز بھی ۔ بقول پی سی ۔ جو ثی: واقعہ ہے بناوت تاکام ہوئی لیکن ہندستان کو وہ تج بہاں تک ہندستان کا تعلق ہے بناوت تاکام ہوئی لیکن ہندستان کو وہ تج بہاں تک ہندستان کا تعلق ہے بناوت تاکام ہوئی لیکن ہندستان کو وہ تج بہاں تک ہندستان کا تعلق ہے بناوت تاکام ہوئی لیکن ہندستان کی وہ تج بہاں تک ہندستان کا تعلق ہے بناوت تاکام ہوئی لیکن ہندستان کو وہ تج بہاں تک ہندستان کو وہ تج بہاں تک ہندستان کو وہ تج بہاں تک ہندستان کا تعلق ہو گئا دور 1857ء کے اسباق ہے بہا ثابت کے ساتھ تی بنیادوں پر جدید بد ہندستانی تو گئی تج بہا طاب ہو کے تابل ہو گئے اور 1857ء کے اسباق ہے بہا ثابت کے تابل ہو گئے اور 1857ء کے اسباق ہے بہا ثابت

ہوئے۔فریقوں نے 1857ء کے تجربے سبق حاصل کیے اور بعد میں ان سے
استفادہ کیا۔انگریز فاتح تھے اور انھوں نے جلد اقد امات کیے۔ہم مفتوح تھے ہم
نے زیادہ وقت لیا''لے

بناوت تیزی ہے آئی اور تھوڑ ہے بی عرصے میں دب گئی لیکن اس کے اٹرات بہت دنول کہ کہ تائم رہے۔ فاتح اور مفتوح دونوں کو کمل ہوٹن آ چکا تھا۔ فاتح کو بیا حساس ہوا کہ کس کواپنے ساتھ کے کراور کس کو نہ لے کر حکومت کو مضبوط کیا جاسکتا ہے مفتوح کے خیالات میں بڑی تیزی ہے تبدیلی آئی یعض ہمت ہار گئے اور اپنے فائدے و نقصان کے تحت اپنے آپ کو انگریزی حکومت کے سرد کر دیا لیکن اس بغاوت سے بہت سے لوگوں کو بڑے تلخ تجربات بھی ہوئے انھیں ہوٹن آ چکا تھا اب وہ اور منظم طور پر اپنے تکست خوردہ احساسات کو جگانے کی کوشش کر رہ سے جس کالازی نتیجہ تھا کہ فاتحین کے فلاف بغاوت کا جذبہ جاگ اٹھے۔ انگریزی حکومت نے جس کالازی نتیجہ تھا کہ فاتحین کے فلاف بغاوت کا جذبہ جاگ اٹھے۔ انگریزی حکومت نے جس کی کمزوریوں کو ھذت سے بچپان لیا تھا۔ یہاں بنے والی قوم اور فرقے جو اپنا الگ ایک مزان اور کی کئروریوں کو ھذت سے بچپان لیا تھا۔ یہاں بنے والی قوم اور فرقے جو اپنا الگ ایک مزان اور بھاں گئریز مور تھی طرح سمجھ لیا تھا۔ بغاوت کے بعد اس نے آئم یہ بڑی جن میں بڑی تبدیلیاں کیں اس نے تمام اہل ریاست کے قانوں میں تری پیدا بعد اس نے اپنے آئم ریاست کے قانوں میں تری پیدا کی اور ان کو اپنے بس میں کرنا شروع کر دیا۔ ایک آئم رین مورخ ، ای را برٹس کا خیال ہے:

"چونکہ والیانِ ریاست نے بغاوت کے سیلاب کوروک کر نمایاں خدمات انجام دی تھیں اس لیے ریاستوں کو نصیل کے طور پر قائم رکھنا۔ اس وقت سے برطانوی سلطنت کا اصول رہا ہے "سی

اور حقیقت توبیا ہے کہ اعلیٰ طبقے اور ریاست والے بنیادی طور پراس عظیم الثان غدر کے بخت فلاف متھے اور در اصل ان کی مخالفت ہی بناوت کی ناکامی کی ایک اہم وجہ تھی کیونکہ باغیوں نے لوٹ مار میں اہل ریاست اور تجار کو بھی نہیں بخشا تھا اور بقول ٹی ۔ آر۔ ہومز:

" باغی اکثر دہ تھے جو قلاش اور ککوم تھے۔ حکمرال طبقے سے ان کاتعلق نہیں تھا'' ھے

ان اقوال کے ذریعہ سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ بخاوت کی تاکامی سے زیادہ بخاوت کی کامیابی سے خالف تھے۔ اگریزی حکومت نے ان کے ساتھ اپنے رویہ بیل تر یکی کی اور ان سب کی دل جوئی کی جانے گئی ان کی تمام جا کدادیں بحال ہوگئیں ۔ بعض کوتو پہلے سے زیادہ حقوق بخش دیے گئے اور ان کو پُر رے طور پر قابو میں کرلیا گیا۔ بنگال، بنجاب، یو پی وغیرہ تقریباً سب جگہ یہی کیفیت نظر آنے گئی۔ زمیندارزیادہ آگریزوں کے وفادار ہو گئے۔ تجار، دکان دار سب اپنی خوش حالی، بنی خوش حالی، ہوگئے ۔ بخاوت کے خاتے کے بعد جب ملکہ کے خالف سے اللہ اللہ میں تو انھوں نے دُورا ندیش اور باریک بنی کے ساتھ سے اعلان کیا:

" ہم ہندستان کے والیانِ ریاست کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان تمام معاہدوں اور اقرار ناموں کو قبول کرتے ہیں اور ظوص نیت کے ساتھان کے پابند ہول کے جوان کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیے یاس کے تھم سے کیے گئے۔ ہم ان کی طرف سے بھی اس طرح عمل بیرا ہونے کی تو تع رکھتے ہیں۔ ہم دلی مکر انوں کے حقوق ، وقارادر عزت کا ای طرح پاس رکھیں سے جیسے یہ ہمارے اسٹ ہیں ''

بیا ایک چال تھی جس کا تمام اہل ریاست نے استقبال کیا اور تمام ہندوستانی زمیندار اور ساہوکاراس سلسلے میں متحد ہو گئے اور انگریزوں کی ہر پالیسی کے آگے سرخم کرتے چلے مجئے اور خوو حکومت بھی سوچتی رہی۔ بقول کیسن:

"جن كے سبب سے ہندستانيوں كے اعلیٰ طبقے ہم سے منھ موڑ ليس تو ہمارے ليے سنتقل طور پر حكومت كرنامشكل ہوجائے گا" لا ہمارے ليے سنتقل طور پر حكومت كرنامشكل ہوجائے گا" لا المكد كے اعلان نامہ ميں يہ بھی شامل تھا:

"جوزیمیں ہندستانیوں کواپے آباد واجدادے درئے میں ملی ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی کے جذبے ہم آگاہ ہیں۔ اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم ساتھ ان کی وابستگی کے جذبے ہے ہم آگاہ ہیں۔ اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم زمینوں سے متعلق ان کے تمام حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کے

قانون وضع کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے قدیم حقوتی اور رسم و رواج کا مناسب احرام کیا جائے گا'' کے

ان تمام حالات کے اثر اُت وُ ور تک پہنچ اور پورے ہندستان میں برطانوی حکومت کی بد یمی پالیسی ہوگئی کہ عوام کے مقابلے میں جا گیر داروں ، زمینداروں اور رجعت پسندوں کی ہمدردی حاصل کی جائے بلکدا کثر تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی عوام میں مخالفت کی لہر اٹھتی تو دونوں وقتی طور پر متحد ہو جاتے تھے حالا نکہ یہ اتحاد تھن رسی ہوتا۔ بعد میں پھر دونوں ایک دوسرے کوشبہ کی نظروں سے دیکھنے تگتے۔ یہ دالیان ریاست بے انتہا بردل ہوتے تھے ان کی ریاستوں میں بنظمی اور بے ایمانی کا دور دورہ ہوتا تھا جس میں انگریزی حکومت کا بھی ہاتھ ہوتا۔ بقول رجنی پام دت:

" اب ان دلیی رجواڑوں کے جاگیرداروں کے ظلم وستم کی نہ صرف برطانوی حکومت پشت پنائی کرنے لگی تھی بلکہ اس میں برطانوی حکومت کے اس طرز کمل سے زیادہ اضافہ ہو گیا" کے

اس میں شک نہیں کہ ندر کے بعد اگر پزی حکومت میں بڑا فرق آ گیا۔ تمام ساجی اصلاحول کے کام شب ہو گئے۔ پوری طاقت، رجعت پسندی اور دوایات کو برقر ارر کھنے برصرف کی جانے لگی۔ ہند واور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بحر کانے کی کوشش کی جانے تھی۔ نیلے طبقے کے جوام کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ نیکن ندر نے متوسط اور نچلے طبقے کی آ تکھیں کھول دی تھیں۔ تیجہ کے طور پر ہندستان کے ترقی پسند عناصر جا گئے لگے اور برطانوی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع ہوئی۔ حدے زیاوہ بڑھتا ہوا ہر طانوی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع ہوئی۔ حدے زیاوہ بڑھتا ہوا ہر طانوی حکومت کا جال اور ان کی لوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از میں اور ان بی لوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از میں اور ان کی لوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی اور برطانوں کی لوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی اور برطانوں کی ہوئی۔ حد سے زیاوہ ہر ھتا ہوا ہر طانوی حکومت کا جال اور ان کی لوٹ کھسوٹ کا سب سے زیاوہ از کی سانوں پر ہڑا۔ بقول دت:

" برطانوی سرمایه داروں کے ہندستان میں جال بچھانے اور ان کی لوٹ کھسوٹ کا نتیجہ یہ بھا کہ کسانوں کا افلاس اور تباہ حالی انیسویں صدی کے نصفِ آخر میں بڑھ کرنہایت خطر تاک شکل اختیار کرری تھی ،اس وجہ سے عام بے چینی پھیل رہی تھی " و برطانوی حکومت رجعت پہندوں کو اپنے حق میں لانے میں صلحت رکھتی تھی حقیقت یہ تھی کہا سے کا می طبقے ہے ذراول جسی نہتی ،وہ تو بقول پنڈت جواہر لال نہرو:

کہاس کو اعلیٰ طبقے ہے ذراول جسی نہتی ،وہ تو بقول پنڈت جواہر لال نہرو:

" ویسی ریاستوں کو برقر اررکھنا ہندوستان کے اتحاد میں رخنہ ڈالنے کے

ارادےے تھا''ول

لیکن انگریزی حکومت کے ذہن سے بینکل کمیا تھا کہ بجائے رخنہ ڈالنے کے وہ عوام کے رفسہ انگریزی حکومت کے ذہن سے بینکل کمیا تھا کہ بجائے رخنہ ڈالنے کے وہ عوام کو مسل نفرت کا بیج بور ہیں داس میں شک نہیں کہ اعلیٰ طبقہ خواب خرکوش میں تفالیکن عوام کو ہوش آچکا تھا۔ اس کی آ واز اٹھی جو تنہا انگریزی حکومت کے بھی خلاف تھی۔

ملکہ نے اپ تمام نے قوا نین میں صرف اس بات کا لحاظ رکھا کہ اعلیٰ طبقے کے مراعات کا خیال رکھا جائے گا اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں ایسا طبقہ انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ اصل تعدا دتو عوام کی ، مزدوروں کی ، کسانوں کی تھی اور یہ طبقہ ، ی نمائندہ حیثیت کا مالک تھا ان گوڑک کر کے تو بچھ نہیں سوچا جاسکتا تھا لیکن حقیقت تو بیتھی کہ ای طبقے کو ایک مرے ہے کھا دیا گیا۔ بقول بی ہی ۔ جوثی:

'' گزشتر راصلوات آئندہ رااحتیاط کی آٹر میں اور دھی دو تہائی تعلقہ داروں کو غداری کے انعام کے طور پر پہلے سے زیادہ موافق شرائظ پراپی زمینیں واپس ل گئیں۔اس کے برغش ہم نے دیکھا کہ باتی کسان کے ساتھ کس بے دردی کا سلوک رکھا گیا۔زمینداروں پر خاص لطف وعنایت اور کسانوں کوان کے رحم وکرم پرچھوڑ دینا 1857ء کے بعد حکومت کی مسلمہ پالیسی بن گئی' ال

سیایک زبردست بھول تھی جس سے آگریزی حکومت غائل تھی اور اک غفلت کا بھیجہ جلد ہی ایک قوی تحریک کی شکل میں سامنے آگیا۔ مزدوروں اور کسانوں کا طبقہ سنجل چکا تھا۔ اے انگریزی حکومت کی حقیقت کا پید چل چکا تھا۔ ای دوران پڑنے والے قحط اور دیگر وجو ہات نے اور آنکھیں کھول دیں۔ ان سب کا بھیجہ بیہ ہوا کہ اس طبقے کا زمینداروں پرے اعتادائھ گیا اوران سے استحاد کارشتہ توڑ دیا گیا۔ بیطقہ پورے جوٹی و فردش کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہونے لگا جواب برطانوی حکومت کے خلاف اپنا محاف اور بیکی اور بیکی حقیقت ہے کہ اس تحریک کومضبوط کرنے میں خود برطانوی حکومت کا بڑا ہاتھ تھا۔ حکومت صاف حقیقت ہے کہ اس تحریک کومضبوط کرنے میں خود برطانوی حکومت کا بڑا ہاتھ تھا۔ حکومت صاف طور پر برمعا ملے میں فرق کرتی ۔ اچھی نوکریوں سے متوسط طبقے کوم وم رکھنا۔ ہندوسلم اختانا فات، طور پر برمعا ملے میں فرق کرتی ۔ اچھی نوکریوں سے متوسط طبقے کوم وم رکھنا۔ ہندوسلم اختانا فات، کومشش کی ۔ بقول بی ۔ ی ۔ جوثی:

"شدیدنی اتمازتمام ملازمتوں میں سرایت کے ہوئے تھا اورنسل پری انیسویں صدی میں سرزمین مشرق میں برطانوی حکومت کی انتیازی خصوصیت تقی....اگرچہ ہندوستانی کھلے مقالبے کے امتحان کے ذریعہ انڈین سول سروس مي بحرتي موسكة سقے ليكن خاص درجوں سے او پر كے عبدوں پر فائز مونے كاحق حاصل نہ تھا۔ایے زمانے کے متازترین ہندستانی حاکم آرے ۔وت کو استعفا بین کرنا برا کیونک نمل امتیازی بنا برانصی کمشنر کے عبدے پر مامور نہ کیا گیا۔" ال بیز ہر ہندستانی ساج میں پھیلتا گیا۔ برطانوی حکومت کے رحم میں ظلم تھا ، اس کی نرمی میں ا کی نفرت جھلگتی تھی۔ان ساری چیزوں نے ہندوستانی عوام کے دلوں پر بردا کام کیا۔ایک روشن طبقه دهیرے دهیرے ابھرتار ہا کلکتہ اسکا مرکز تھا۔ یہیں کہ نوجوان پہلی بارکھل کرسامنے آئے اور تح يك كومضبوط كرتے رہے۔ يتح يك كياتھى ، كيے جلى اور كس طرح سے كامياني كے منازل لے کرتی اپنی منزل تک جا پنجی ۔ یہ بحث طولانی ہے، یہاں پراس کا موقع نہیں لیکن یہ حقیقت تھی کہ برطانوی حکومت تمام تر خود غرمنی و حالا کی پر منی تھی اوراس طرح کی حکومت کا پنینا ناممکن تھا۔اس خود غرضی اور جالا کی نے ہندوستانی عوام کے بیدار ہونے میں بروا کام کیا جس طبقے کو انگریز بنسی میں اڑاتے رہے وی ان کے لیے در دسر بن گیا۔ وہی روثن خیال طبقہ آ کے بڑھااور تو می تحریک مين اس في تمايان رول اوا كيا يقول كارل ماركس:

'' ایک نیاطیته وجود ش آرہا ہے جو تکومت کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہل ہے اور پور اکرنے کا اہل ہے۔''سللے ہے۔''سللے فرض کہ ندر کے بعد انگریزوں کی پالیسی جالا کی اور ذلیل تیرین مقاصد پر منی تھی اور یہی انقلاب کا باعث بنی کے بعد انگریزوں کو احساس ہو چکا تھا۔ بقول مارکس:

" ساج میں بوئے ہوئے بیجوں کا کھل ہندوستانی اس وقت تک نہ پائیں سے جب تک وہ خود استے طاقت درنبیں ہو جاتے کہ برطانوی غلامی کا جوا اُتار بھینکیں ۔" مہل

اد بی حیثیت سے: 1857ء کا ہنگامہ ایک حادثے کے طور پر سرعت سے اُٹھا اور ذب کیا لیکن اپنے آپ میں ایک ایسا تاریخی موڑ جھوڑ گیا کہ ہندستان کی کوئی تاریخ اس حادثے کے ذکر کے بغیر کمل نہیں ہوسکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حادثہ محض اتفاقی نہ تھا بلکہ اس کے پس پردہ فکر وسیاست کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس حادثہ کا تعلق براہ راست ہاجی وسیاسی تھا لیکن اس کی اہمیت زندگی کے ہر گوشے پر اثر انداز ہوئی۔ زبان وادب بھی اس کے اثر ہے نہ بی سے رف کئی ہے۔ زبان وادب کا رشتہ سیاست وسان سے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادب اپنے ساج سے متاثر ہوئے بغیرا یک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ ہرعہد کا ادب اپنے وقت کے ساجی اُتار چڑھاؤ کی سے ہر حالت میں کسی نہ کسی شکل میں خسلک رہتا ہے۔ پھریے ظیم ہنگا مہذ ہن و خیال کی لیبیٹ میں کیوں نہ آتا بھول محموس :

"1856ء کی لڑائی فکر دخیال کے طویل سلسلے کی ایک کڑی کے حیثیت رکھتی ہے، اور چونکہ اوب بھی خیال اور جذبہ کا ہی تام ہے اس لیے اس عہد کے فکری تانے بانے کواس لڑائی نے جس طرح مثاثر کیا تھا وہ ادبی مؤرخ کے لیے بھی دلیجی کاموضوع ہے۔ " ہیلے وہ کی موضوع ہے۔ " ہیلے وہ کی کاموضوع ہے۔ " ہیلے وہ کی موضوع ہے۔ " ہیلے وہ کیلے وہ کیلے وہ کی موضوع ہے۔ " ہیلے وہ کیلے وہ کیلے

اس قول کے مطابق اس حادثے کا اثر اوب پر پڑٹالازمی تھا۔ اب بیہ تلاش کرنے کے لیے
اس کے اثر ات اردوادب میں کس حد تک اور کس انداز سے رونما ہوئے۔ اس دفت کے اُدب کی
طرف مُرد ٹا پرے گا۔ اس ہنگا ہے کے دفت پورا ہندستان اس میں شامل ندتھا۔ پچھ ہی خطے اہم تھے
جواس عظیم کھیل میں اپنا پورارول ادا کررے تھے اور یہ خطہ شالی ہند سے تعلق رکھتا ہے۔

غدرے پہلے اُردوادب کا اور اُردو دانوں کا ایک دوسرائی ماحول تھا شاعروں اوراد ببول کے سر پرست عام طور پر اُمراء دروساء ہوا کرتے تھے ساج میں زمی، شیرینی اور آسودگی تھی، اس لیے اس وقت کے ادب میں بھی ہمیں یہی عناصر ملتے ہیں۔ پھر جب سے انگریز حاکم ہوئے رفتہ رفتہ ظلم وجر کا دور دورہ ہونے لگا۔ اس کے جواب میں بغاوت کی آگ بھڑک اُنٹی۔ ساراشیرازہ جھر گیا۔ ہرشے میں ایک انقلاب آگیا۔ بقول پروفیسراحت میں مسین:

"بغاوت رونما ہوئی۔ پہم غیر معین ، غیر منظم کیکن شدید تو می جذبے کی سکتی ہوئی آگ ہوئی آگ ہوئرک اٹھی۔ چھوٹے بڑے بہت سے اور ھے کو جونن و تہذیب کا بڑا مرکز تھا، آگ ہوئی آگ ہیں انگریزوں نے اپنی سلطنت میں شامل کرلیا۔ و ، بلی میں مغل حکومت صرف نام کی روگئی تھی۔ ایک نئی سلطنت وجود میں آگئی جس کی جڑیں سرز مین ہند

میں نقیس اور جو ہندستانی تمدن سے بیگا نتھی۔ "ال

بید تضاد، بیا اختیار پورے ہندوستانی ساج میں پھیلتا گیا۔ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے ظلم کا شکیجہ کستی چلی گئی۔امیسٹ انڈیا کمپنی اپنے ظلم کا شکیجہ کستی چلی گئی۔امیازات بڑھنے گئے۔دہلی اُجڑ پھی تھے تھی کہ بیدن میں آیا۔ادیب بھی پریشانی رونلای جا پھی تھی تھی ہیں آیا۔ادیب بھی پریشانی اور خت حالی کی بیمتور میں بھینے اور بھی ختہ حالی ،افسردگی ہمیں اس وقت کے ادب میں نمایاں طور پرنظر آتی ہے۔مرز ااستد اللہ خال عالب اس دور کے ادبی اور تمدنی روایات کے بہترین بھی سمجھے باتے ہیں اور جو بعض مقامات میں اگریزی پالیسی کے معترف بھی تھے لیکن جب بعناوت الدی تو بیسی میں بیسی ہے اندی تو بیسی اس میں بیسی بعناوت الدی تو بیسی میں اس میں بیسی بیناوت الدی تو بیسی میں اس میں بینے بیناور اس کے نمایاں اثر است ان کے خطوط اور اان کے شاعری میں ایکر تے ہیں مثلال

بس کہ فقال ما یُرید ہے آج ہر سلح شور انگلتاں کا گھرے بازار ہیں نگلتے ہوئے زہر ہوتا ہے آب انبال کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے

یا اُردونے معلیٰ وعود ہندی (خطوط کے مجموعے) میں اس وقت کے حالات کی سیح تصویر نظر
آتی ہے محد حسین آزاد کے والدمجہ باقر کو گوئی ہے بلاک کر دیا گیا مشہور شاعر اہام بخش صہبائی کو
اان کے دو بیٹوں سمیت گوئی ہے اُڑا دیا گیا۔ مصطفے خال شیفتہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا
گیا۔ اس عہد کے مشہور ومعروف عالم مولا نافضل حق کو جلا وطن کر کے انڈ مان بھیج دیا گیا، جہاں ان
کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ منبر شکوہ آبادی کی نظموں میں اس وقت کے حالات کا پیتہ چلا ہاں کو
گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلا یا گیا ان سب کی تخلیقات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک شعر
میں اس عہد کی تصویر نظر آئے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی پوری شاعری میں ساگیا تھا۔
میں اس عہد کی تصویر نظر آئے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی پوری شاعری میں ساگیا تھا۔
میں اس عہد کی تصویر نظر آئے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی پوری شاعری میں ساگیا تھا۔
میر بینائی کے

قریب ہے یاروروزِ محشر، چھے گاکشتوں کاخون کیوں کر جو چپ رہے گی زبال خنجر، لہو پُکارے گا آستیں کا

بہادرشاہ ظفر آخری تا جدار مغلبہ حکومت جوشاعر بھی تھے ان کی لے بس کسی قدر آہودرد ہے

ظالمول نے ان کے ساتھ براظلم کیا۔ان کی ایک غرال سے آنسو میتے ہیں۔

يا مرا افبر شابا بنه بنايا موتا

يا مرا تاج گدايا ند بنايا بوتا

اینا دیوانہ بنایا مجھے ہوتا تو نے

کیوں خرد مند بنایا نه بنایا ہوتا

روز معمورہ دُنیا میں خرابی ہے ظفر

الیی ہستی کو تو دریانہ بنایا ہوتا

واجد علی شاہ اختر جواپی علمی واد بی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔ اور ایک خاص مزاج ،
نفاست اور لطافت کے مالک تھے اپنی تباہ حالی کا بیان اپنی مثنوی مُون اختر میں بڑے درد کے
ساتھ کرتے ہیں ان کی بعض غزلیں بھی سوز وگداز ہے لہریز ہیں۔ شیفتہ اپنے زمانے کے مشہور
شاعر تھے ان کے بیدوشعرکس قدر درداور ترثیب کا اظہار کرتے ہیں۔

یکھے درد ہے مطربوں کی لے میں کھے آگ بیں کھے آگ بیر کھے آگ بیری ہوئی ہے نے میں کیا زہر اگل رہے ہیں بلیل

کھ زہر ملا ہوا ہے ہے میں

اُردوشاعری کے یہ چندموتی جواس آگ کی لیٹ سے نیج سکے اس قدور کی خشہ حالی ، پریشانی اور مصیبتیوں کے مظہر ہیں ، ورنہ زیادہ تر سر مایہ تو ہر بادہو گیا اور محفوظ ندرہ سکا ، پھر بھی جو تصانیف ہمیں مل جاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

خطوط غالب : مرزاغالب دواستان غدر: مصنف ظهیر دوبلوی - تاریخ سرکشی بجنور: سرسیداحمدخال رساله اساب بغاوت مند: سرسیداحمدخال بتاریخ مند: ذکاءالله بروز نامچهٔ غدر: مترجمه نذیراحمد به واجد علی شاه منیر شکوه آبادی ، بهاور شاه ظفر ، غالب اور شیفته وغیره کی نظمیس جو

دوران بغادت ميں لکھي تنيں اہم ہيں۔

یہ بچ ہے کہ بغاوت اچا تک انھی اور دب گئی انقلاب ہوا اور مرد پڑ گیا لیکن بغاوت کے بعد اس کی جواہمیت شامیم کی گئی اور اس کی باریکیوں ، نزاکتوں اور دور سے نظر آنے والے فائدوں کو پڑ ھااور سمجھا گیا۔ 1857ء میں اس کی اصل شکل نہ بھی جاسکی تھی۔ وہ تو اس ہندوستان کی برنسیسی، لا پروائی ، اپنی کمزوری اور انگریزوں کی طاقت کی علامت سمجھی گئی۔ بقول احتیام حسین:
لا پروائی ، اپنی کمزوری اور انگریزوں کی طاقت کی علامت سمجھی گئی۔ بقول احتیام حسین:

زمانداوراعمال بدى سراكاتصة ركباكيا"كل

ابتدا، میں بعاوت کا سیحے تھو ر ذہن میں نہ تھا، کین جب بغاوت سرد پڑی تب ہندوستانی عوام کا ذہن جاگا، دل و د ماغ میں بیداری آئی، اپ آپ کو پہچائے کی سجھ آئی اور جب ان سب کے باوجود انگریزوں کے ظلم و زیادتی میں کسی طرح کی کی نہ آئی تو ساری بیدار بال متحد ہو گئیں اور اپ آپ آپ کو ایک شجیدہ اور روشن راہ پر گامزن کر دیا۔ ذہن جا گافگر نے کرو میس لیس ، خیالات روشن ہوئے اور ان سب کے نتائج انقلاب کے بعد رفتہ رفتہ نمایاں طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ ادب میں بھی ای طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ہنگا ہے ہے ذرا پہلے اور ہنگا ہے کے وقت جو افساری کا خیال بالکل درست ہے بعداس میں بھی تبدیلی آئے گئی اور ویرانی اوب میں لمتی ہے، بغاوت کے بعداس میں بھی تبدیلی آئے گئی اسردگی ، بے اس میں بھی تبدیلی آئے گئی

'' 1857ء کے ہنگاہے ہے، اس کے پہلے اور اس کے بعد کے احساس اس ماندگی اور اس کے بعد کے احساس اس ماندگی اور تکست کمل کے جوشنی اثرات اُردوادب میں نظراؔ تے ہیں وہ تصویر کا ایک ورد ناک رُخ ہے لیکن ووسرا رُخ اس قدر تابناک بھی ہے، اس ہے تاریخی واقعہ کی جدلیات (Dialectics) کائر اغ ملتا ہے، جب ہم شعراء اور او یوں کی تباہ عالی مالوگوں کے احساس ، بے بسی ، اولی مرکز وں کی سراہیمگی، کلتیات ، ویوانوں اور تصنیفوں کی تلفی ، بیباک اہل قلم کی زباں بندی ، قبل ، پھائی اور کالے وائی کی سراؤں کے ساتھ۔ اوب کے سر پرستوں کی پریشانی زندگی کے اُن کُھپ اندھیروں میں خے تھے اور اے مقلیت بہندی ، بی آ گہی اور خے تو می ذبان کی بیداری کی اور خونی اس خونی اس خونی کو اونے ہوتے و کی جھتے ہیں بیاو آ ہت۔ آ ہت۔ اور نجی ہوتی ہوانی کی روشنی اس خونی اس خونی کو اور اس کی روشنی اس خونی

افق ہے پھیلی ہے جس میں ہمارے بڑے دوشن تارے ڈوب گئے۔'' آلے سے تھاس موت کی آڑ میں جمائتی زندگی کے آثار ،گفن کی سفیدی میں پوشیدہ نظر آنے والی روشیٰ ،ظلم کی آواز میں گوجی خالفت کی لہر ، نیاشعور ، نیاذ اس ، نیاساج اُ بجرر ہاتھا۔ اس کا پنج ہوئے دور میں جب انگریز حکومت اُ کھڑی اکھڑی سانسیں لے رای تھی ، ہندوستانی عوام ، ہندوستانی ساج ، نئے جذبات نئے احساسات کے ساتھا ایک نئی اٹھکھیلیاں دکھا رہا تھا، 7 افسر دگی تازگی کا روپ دھارنے گئی ،احساس پہپائی کی ہذتہ میں سی حد تک کی آپھی تھی ، ماضی مستقبل کے لیے روپ دھارنے گئی ،احساس کا براہ راست اثر اوب پر پڑا۔ 1857ء کے بعدار دوادب میں ایک نئی نگر ، رئیب رہا تھا۔ ان سب کا براہ راست اثر اوب پر پڑا۔ 1857ء کے بعدار دوادب میں ایک نئی نگر ،

"اس کے بعد اوب کے بیشتر دھنے سے ایک مختلف رنگ نمایاں ہے۔ اس کے بعد کے شاعروں اور اور بول کو نظ اوب کے راہی قرار دیا جاسکتا ہے جھوں نے اوب کو قوم کے ارتقاء میں ایک تقمیری عمل تصور کیا۔ ان کے خیال میں ایک اور یہ کا کام لوگوں میں نیاشعور پیدا کرتا ہے ان میں ہم ترین شخصیتوں کے نام یہ بین: مرسیدا حمد خال ، خواجہ الطاف حسین حالی ، مولا نامجر حسین آزاد ، ڈاکٹر نذیر احمد مولا ناشی مولا نافی کے مطابق بھی ہواور اس کے لیے فائد ہے مند بھی ہو۔ "ق

انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد ادب میں یہ فرق تفا اور یہ فرق انقلاب ہی نے پیدا کیا تھا اس بنا پر 1857ء کی جدوجہد تنہا ہاری سیاس تاریخ ہی میں نہیں بلکہ ہارے ذہن متمد ن اور اولی ارتقاء میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

1857ء کے بعد کا ماحول ڈگرگار ہاتھا ، ادب میں ایک بجیب سی ہے جینی نظر آرہی تھی ، قد امت اور جدیدیت ایک دوسرے کونوج کھسوٹ رہی تھیں اور ایسے نرے دونوں عناصر لی جل کر ایک نیاخمیر بتارہ سے منے در بارے دشتہ نوٹ کرساج سے بڑنے لگا تھا۔ اپنے ذہن اور اپنے باز دوں پراعتما دکیا جانے لگا۔ تکست کے بعد اس حقیقت سے انکار کی مخبائش قطعی ندرہ گئی تھی کہ باز دوں پراعتما دکیا جانے لگا۔ تنکست کے بعد اس حقیقت سے انکار کی مخبائش قطعی ندرہ گئی تھی کہ

نے خیالات اور نے حالات کو آنے ہے اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ماضی کی عظمت ہے انکار نہیں ، لیکن تنہا اس کو گلے لگا کر جینا اب مشکل ہے۔ بیا حساس رفتہ رفتہ ساج میں اثر کرنے لگا اس لیے او بی تحریوں میں فرق آیا .... او بیوں نے سوچا کے حال تو تباہ ہو گیا ، اب مستقبل ہاتھ سے نہ جانے پائے اور ستقبل کو سنوار نے کے لیے روشن ماضی ہی کا سہار الیا جا سکتا ہے۔ اس خیال کے جانے ہائے اور ستقبل کو سنوار نے کے لیے روشن ماضی ہی کا سہار الیا جا سکتا ہے۔ اس خیال کے تحت ہم کو انقلاب کی اہمیت سلیم کرنے میں شاید ہوگ نہ ہو کہ ای وجہ اوب میں ایک خوش گوار انقلاب آیا ، اور حادث ہی اور کی تاریخی میں ایک دور کا خاتمہ کرتا ہے تو دوسر سے سنبھلے ہوئے دور کا آن کور کھوری کا یہ خیال کہ ۔ آناز بھی ۔ فر آن کور کھوری کا یہ خیال کہ :

'' ہندوستان کا 1857ء کا غدر (انقلاب) و دھاری کوارتھا، جس نے دونوں طرف سے دار کیااور جو تخ جی کے ساتھ ساتھ تغیری اور تخلیقی بھی تھا۔'' ہیں ہے دربار سے شاعر کا رشتہ ٹوٹا تو اُردوشاعری کا دامن نے ہندستان سے آ راستہ ہونے لگا۔ اب شاعری کی باگ ڈورمتوسط طبقے کے ہاتھ آگئی۔ نے نظام کے زیرسایہ پلنے گئی۔ نے بھر سے ہوئے شاداب جمرنوں کے سوتے شاعری میں بھوٹے گئے۔ سرسید، حالی بھی ، نذیر احمد، ذکا ءاللہ بسب الگ الگ مزاج ، ایک الگ ذبن اور ایک نئی فکر کے ساتھ ادب میں داخل ہوئے۔ ان سب میں سے کوئی بھی دربار سے دور در از تک نہ تھا اور نہ ہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی دربار کے طور طریقے سے دانقی دربار سے دور در از تک نہ تھا اور نہ ہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی دربار کے طور طریقے سے دانقی نہ تھا۔ ان لوگوں نے آگے چل کر کیا کیا گئل افغانیاں کیس اس کا تذکرہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ یہاں پرصرف یہ ظامر کرتا ہے کہ غدر سے قبل جو داستا توں کار دائی تھا وہ آگے دم سے سلیس اور معنی خیز نشر میں تبدیل ہوگیا۔ بقول محمد سن :

''داستانوں میں ہرداستان کا تاج شخرادوں اور بادشاہوں کے سرے اُتار کر ..... متوسط طبقے کے گھرانوں کے حصے میں دے دیا گیا۔ اس نئ اولی قضانے کون سے رُخ افتیار کیے ، بیجد بداردواورادب کا محبوب موضوع رہا ہے۔ اس قضا کانقطہ اُ قاز 1857ء ی کوقر اردیا جاسکتا ہے۔''اع

منتوی کا دورختم ہوا کیوں کہ ان کے مزاج کی فضا اب باتی نہ رہی۔ در بار اُجڑ مجے تو تصیدے کاز وال آگیا۔ پہلے ایک ایک شعر پرنواب اشر فیاں برسا ویتے تھے، اب خودنواب ہی مال وزرکور سے تھے۔ نیا دور آیا تو مشغولیات بڑھیں، داستانیں ہٹے گئیں۔ فرد کے بجائے اب پوری جماعت سے تعلق ہونے لگا، ادیب سنجھے اور اپ قلم کو فضولیات سے ہٹا کر زندگی کی حقیقوں کی طرف موڑ دیا۔ نیا دور اپ ساتھ سائنس لایا، مغربی ربھانات لایا۔ بس ایسے ہی ماحول میں اُردو ادب کے چند علمبر دار سامنے آئے جنھوں نے پورے سرمائے پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کوششوں سے اس فرسودہ ادب میں نئے خیالات، نئے احساسات اپ قلم کے ذریعے دیئے۔ مرسید کی بدولت فلسفیانہ، اخلاق و غرجی خیالات آئے۔ حاتی نے مقد مدادر مسدس لکھ کرایک فربروست اضافہ کیا، نذیر احمد نے اُردو ناول کا تعارف کرایا۔ شبلی نے تاریخ کے ذریعہ ایک نئی اور زندہ نٹر سے ادب کوروشناس کرایا۔

غرض کدادب میں نے خیالات کی جرمارہوگئی جس کے اثر ات دوروراز تک تھیلنے لگے اور
آج تک اُردوکا پوراسر مایدان ہی خیالات کے اردگر دناج رہا ہے۔ ای نقط انظر سے بہ جدوجہد
محض سیاسی بیداری کی ہی حامل نہیں بلکہ ہماری ذہنی ،فکری اوراد بی تاریخ میں بھی ایک اہم مقام
رکھتی ہے۔ سرسید ،حالی بینی ،نذیر احمد ، ذکاء اللہ اور محسن الملک ان سب نے اس کی کو کھے جنم لیا
ہے ، جنھول نے آگے چل کر اُردو ادب میں ایسی واضح تبدیلیاں کیں کہ اُردو ادب ان کے احسانوں سے بھی سرندا ٹھاسکے گا۔

#### حواثی و مآخذ

1 - انقلاب 1857ء - پی -ی -جوشی ص208 اُردوتر جمه 2 - مندوستانیوں کی پہلی تنگست 1757ء میں جنگ پلای میں ہوئی -3 - بی -ای - رابرٹس ص388 اُردوتر جمہ۔

A History of The Indian Revolution By T. R. Homes-4

5 \_اسباب بغاوت بند ص 5

Mutiny In Oudh-P.98 M.R. Gibson-P. 98 -6

The Making of British India-P.382-83 - 7

8- نيا بندستان (4-5)ص459

9- نيا مندوستان (4-5) 462

10 \_ تلاش متدص 284

11 \_ انقلاب 1857 ء مُرتب لي \_ ي \_ ي وي ش 10 \_ 209

12 \_ اليناً "ص 221

13 اور 14 - Articles On India - P فوالد لي سي حرثى

15-1857ء كى ادبى ايميت "شعرنو" از محر حسن ص 32

16 \_ اردواوب اور 1857 عاز بروفيسر احتشام سين م 246 نقلاب 1857 عرتب لي سي، جثى

17 - اردو ادب ادر 1857 ماز احتشام حسين ص246 انقلاب 1857 مرتب: لي شي - جوشي

185-اردو ادب1857ء کےدور میں۔ زبان دبیان ازظ۔انصاری ص245

19 - ادب ادرانقلاب 1857ء مرتب ہی ۔ ی جوشی (پروفیسرا نششام حسین)

20-مرزارسوا: حيات اور ناول نگاري از آدم شيخ ص35

21-1857ء كي ادبي البميت (شعرنو محمر حسن على 46)

### شاه زاده مرزامحمه فيروزشاه كااعلانيال

(بحواله انگریزی متن چارلس بال ، دی ہسٹری آف میوننی ، جلد دوم بصفحات 32-630 رضوی فریڈم اسٹر کل ......جلد اول صفحات 55-453)

بيرسب لوكول كواجيمى طرح معلوم ب كداس زماندهي مندوستان كے لوگ، مندواورمسلمان دونول كافر اوردهوك باز الحريزول كے ظلم اورزياد تيول سے جاہ مور بے جي ،اس لئے مندوستان كے تمام امیر لوگوں کا بیلازی فرض ہے خاص طور پر اُن کا جن کا کسی بھی طرح مسلمان شاہی خاندانوں ے کوئی تعلق ہاورجن کولوگوں کا مرشداور مالک سمجھا جاتا ہے کدوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لئے اپنی جان اور ال كى بازى لكا كيس-اس عام مقصدكو يوراكرنے كے لئے دہلى كے شابى خاندان كے كئ شاہرادول نے خود ہندوستان ،امران ،تو ران اورافغانستان کے مختلف حصول کا دورہ کیا ہے اور بہت دنول سے اقدام اٹھاتے رہے ہیں کہ اب اسے محبوب مقصد کو حاصل کریں۔ اس مقصد کو بورا کرنے کے لئے مذکورہ بالاشنرادوں میں سے ایک نے افغانستان کی فوج کی سربرائ کرتے ہوئے ہندوستان مين قدم ركها بهاور من جوابوالمظفر سراج الدين بهادرشاه عازى، مندوستان كالوتاع مول \_دوره بورا كركے بيهال كافروں كے خاتمے كے لئے آيا ہوں جو ملك كى مشرقى حصہ ميں رہ رہے ہيں تا كہ لوگوں کوآ زاد کر کے بے جارے فریب لوگول کی حفاظت کرسکوں جواس وقت ان کی آ ہنی حکومت میں کراہ رے ہیں اور مجاہدین کی مدد سے باان جنگ آز ماؤں کی مدد سے جو فدہب کے لئے علم محمدی بلند کر کے اورراسخ العقيدہ مندوول كوراضى كر كے جو جارے بزرگول كى رعايا تنے اور يملے بھى اور آج بھى المريزوں كے بتاہ كرنے ميں مہاويرى جينڈ ابلندكر كے ہمارے ساتھ ہیں۔

کی ہندواور مسلمان حکمرانوں نے اپنا گھر یار عرصہ وا جھوڑ دیا ہے تا کہ دہ اپنے تدہب کا تحفظ کر سکیں ،اور ہندوستان سے ان انگریزوں کا خاتمہ کرنے کے لئے اپنی بہترین کوششیں کرتے رہیں اب میرے یاس آھے ہیں اور انہوں نے موجودہ دور ہیں جاری ہندوستانی جہاد ہیں حصر لیا ہے۔اس کی بہت میرے یاس آھے ہیں اور انہوں نے موجودہ دور ہیں جاری ہندوستانی جہاد ہیں حصر لیا ہے۔اس کی بہت

زیادہ امید ہے کہ جھے مغرب ہے بھی مدول جائے جوام کی اطلاع کے لئے موجودہ اشتہار، جس بھی کئی دفعات ہیں، جاری کیا جاتا ہے اور سب پر بید لازی فرض ہے کہ اس پر غور کریں اور اس پر قائم رہیں جائی سے معاصد میں حصہ لیٹا جا ہتی ہیں کین ان کے پاس کوئی فر ایونہیں ہے کہا پی کفالت کر سیس ان کو میری طرف ہے روزانہ گذارہ کے لئے رقم ملے گی۔ اور بیسب کو معلوم ہو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تمام قدیم کتابوں، کرمانی تخریروں، جیوشوں کے صاب بھی، نیز پنڈ ت اور رمال سب اس مسلمانوں کی تمام قدیم کتابوں، کرمانی تخریروں، جیوشوں کے صاب بھی، نیز پنڈ ت اور رمال سب اس جائے ہیں ہوائی کو برجی طرح منفق ہیں کہا تھریزوں کو جلد ہی ہندوستان کے کسی کونہ بھی یا اور کہیں کھڑ ہے ہوئے کی امید پھوڈ جگر نیس ملے گی۔ اس لئے بھی کے لئے بی خروری ہے کہ وہ انگریز کی حکومت کی عنایت کے ستحق بن جا کی امید پھوڈ طرح وہ اپنے ہمانی کو برجھاوا دینے کی کوشش کریں، شاہی حکومت کی عنایت کے ستحق بن جا کیں اور اس کو دوخو بصورت شعروں ہیں شاعر نے کیا خوب نظم کیا ہے، جس کا مغہوم ہے ہوگی کسی مناسب موقع کو کو دوخو بصورت شعروں ہیں شاعر نے کیا خوب نظم کیا ہے، جس کا مغہوم ہے ہوگی کسی مناسب موقع کو باتھ سے نہ جانے وہ کو کئی کو کئی گئی نہیں ہوتا ہے، اگر تم ہاتھ آنے والے اس موقع کو کہا کہا تھوت کی گئی تد ہے ہوتا ہے، اگر تم ہاتھ آنے والے لیں موقع کو کافا کہ وہیں اٹھاتے بوتو تم کو فرم کے مارے اپنی انگلیاں کا ٹنی پڑیں گی۔

کسی تحف کو جھی انگریزی حکومت کے بہی خواہوں کے غلط بیان سے ، موجودہ تکلیف کے بیش نظر جو انقلابات کے ساتھ لازی ہیں یہ تیج نہیں نکالنا چاہیے کہ ای طرح کی تکالیف اور مصیبت بادشاہی حکومت کے تحکیم قیام کے بعد بھی جاری رہیں گی ، اور وہ لوگ جن کے ساتھ کسی فوجی یالئیر ہے نے بدسلو کی کی ہو، آکر اپنی شکایت میر سے نبور کے در لیے داوری ہوگی موجودہ حالات میں ان کی جو بھی جا کداد من انع ہوگی ، جب بادشاہی حکومت آجھی طرح قائم ہوجائے گی اس کو عوام کے خزانہ سے پورا کیا جا ہے گا۔

سے ظاہر ہے کہ آگریزی حکومت نے زمینداری بندوبست کے ذریعہ صدے زیادہ بخع لگا دی
ہے۔اور بہت سے زمینداروں کورسوااور برباد کردیا ہے اوران کی زمینداریاں بال گذاری کے بقایا کی
علت میں نیلام کرادی ہیں۔ یہاں تک کدا کی معمولی رعیت، طازمہ یا طازم کے مقدمہ دائز کردیے
پر،عزت دارزمینداروں کوعدالت طلب کیا جاتا ہے، گرفآر کر کے، جیل میں ڈال کر آئییں ہے عزت کیا
جاتا ہے۔زمینداری کے مقدمات کے سلسلہ میں بہت زیادہ قیمت کے اسٹیمپ اوردیوانی عدالت کے
دوسرے غیرضروری اخراجات، جو ہرطرح کی چالبازاندواؤں بچ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہرا کی مقدمہ کو
یرسوں تک لؤکائے رکھنے کاعمل ہے تا کہ دعیان اورغریب ہو جا کیں۔علاوہ اس کے زمینداروں کی

تاجرول كے بارے میں بیصاف ہے كے كافراور دھوكہ باز برٹش حكومت نے تمام فیمتی سامان تجارت بر اجاره داري قائم كرد هي بجيسينل، كيز اوردوسري برآيدي مصنوعات صرف معمولي مامان تجارت كولوكول كے لئے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اوراس میں بھی ان كے اپنے منافع كا حصہ برقر ارب جودہ كشم اوراسفير فيس مقدمات مل وغیرہ کے ذریعہ ماسل کرتے ہیں اس طرح عام او کوں کے پاس صرف نام کی ہی تجارت ہے۔ اس كے علاوہ تا جروں كے منافع برڈ اك محصول بينتي محصول اسكون كے ليے چنده و غيره كے نام سے عايد كيا جاتا ہے۔ باوجود ان تمام مراعات کے تاجر الکے معمولی فردیا ایک تکے آدی کی شکایت برسز ااور یے عزتی کا شكار موتے ہيں۔ جب بادشائ حكومت قائم ہوجائے كى يتمام دعوك دھڑى كى كاردائى فتم كردى جائے كى اور برستم كى تجارت بغير استشىٰ كے زمين اور سمندر كے راستوں بندوستانى تاجروں كے لئے تھلى بوگى جن كو سرکاری دُ خانی جہاز (بھاپ کے جہاز) اور بھاپ سے طنے والی گاڑیوں کی سہولیت اپنے سامان لے جانے کے لئے ماسل ہوگی ۔وہ تاجرین جن کے پاس مرماییس ہوگاان کومرکاری فرزاندے مدددی جائے گی۔اس لئے ہرا یک تاجر کا بیرض ہے کہ اس جنگ میں حصد کے اور بادشاہی سرکار کی جان ومال سے خفید یا اعلانہ طور پر مدد کرے جیسا کمان کے حال کے مطابق ہو یادل جسی ہواور برٹش حکومت سے بنی و فاداری ترک کردے۔ سركارى المازين كمتعلق يبات بيثيده بيس بكالكريزى حكومت كيخت فوج ورشرى المازمتول میں ہندوستانیوں کی کوئی عزت نبیں پنخواہیں کم ہیں اور رسوخ کا کوئی ذریعے نبیس بتمام ہلی منصوبوں اور بردی متخواهول كي جلبيس الن دونول محكمول ميس أنكريزول كودى جاتى بين مقامى باشند مي جوايني زند كى كابرا حصه ذر

كدية بي موبدار كاعبده كم يني ياتي بي (جوان كي تمناوى ك عراج )جبال ما تع ياستردوي ابروار تخواد باورده اوك جوشيرى ملازمتول يس يرمس اللي كعبد يرجس كي تخواه يا في سوروب مالنده ال كتي بي بسر بنكوني رسوخ مهند جاكيراورندي تخذيكن بادثاي حكومت كي تحت كزل اوركما تذر انچیف کے عہدے جوفی الوت انگریزوں کے پاس ہیں اس کے متوازی مناصب جیسے پانصدی پنج بزاری بغت بزارى درسيه سالارى دغيره دلسى افرادكوجونوجي ملازمت ميس بيل دى جائيس كى يككشر بيستريث مزج صدر جج بکریٹری اور گوز کے عہدے، جوال وقت بورد پین شہری الماز مین کے پاس ہیں ، متوازی عہدے بھے وزیر ، قامنی نیز صوبه تاظم اور د بوان وغیره لا که مدیشے شخواه کی عبدول پرد کی شبری ملازمین کومع جا گیر خلعت اور انعللت ماورسوخ كينوازا جائے كا على مندويا مسلمان جوانكريزول سے جنگ كرتے ہوئے شہيد بول کے بقدیات سے جا کی کے اوروہ لوگ جو انگریزوں کے لئے جنگ کریں کے بلاشبہ دوز خ میں جا کیں كياس كي تمام ولي افرادكوجوا تكريزول كى ملازمت عن بي البيند باور مفاو باخبر بوناجاية اور الكريزول كى وفادارى ترك كرك بادثاى حكومت كاساتهد يناجاب اور فى الوقت دوسويا تمن سورد ي ملائه عامل كرين ورستفتل مين اعلى عبدول كمستحق بول اكرده كى وجدے ،فى الونت انكريزول كے خلاف كالكراعلان بيس كر سكية ول مين ان كابراجا بين اورموجوده حالات مين يغيركوني حصد لئے مفاموش تماشائي ر جیں کیکن اس دفت ان کو بلا داسطہ بادشاہی حکومت کی مدد کرنی جاہئے اورا پی بہترین کوشش آنگریزوں کو ملک ے ابرتکال دیے کی کرنی جائے۔

" وہ تمام فوجی اور سوار جنہوں نے اپنے ندہب کی خاطر اور انگریزوں کی جابی کے لئے ساتھ دیا ہے اور ہر وقت کسی وجہ سے خواہ وہ اپنے وطن میں وطن سے باہر پوشیدہ ہیں ان کومیر سے پاس بغیر کسی تا خیر اور پہلچاہٹ کے حاضر ہوتا چاہیئے"۔

پیدل فوجیوں کو تیمن آنے اور سوار کو آٹھ سے بارہ آنے روز اند کے حساب سے فی الوقت اوا کیا جائے گا۔ بعد میں ان کو جو آگریزی حکومت کی ملازمت میں ملتا تھا اس کا وگنا ویا جائے گا۔ فوجی جو آگریزی حکومت کی ملازمت میں ملتا تھا اس کا وگنا ویا جائے گا۔ فوجی جو آگریز وں کے خلاف جنگ میں حصہ نے رہے جائی ان کوروز اند گذارہ کے لئے رویئے دیے جائیں گے۔

درج ذیل شرح کے حساب ہے جن کی صراحت کردی گئی ہے فی الحال ادا کئے جا کیں ہے۔ اور آئندہ پیدل فوجیوں کو آٹھ یا دس رویٹے اور سوار کو جس تا تمیں رویٹے ماہانہ ادا کئے جا کیس کے۔بادشاہی حکومت کے مستقل قیام کے بعدوہ اعلیٰ ترین عہدہ کے جا گیراور نذرانے کے مستحق ہوں گے۔

بندو فی اندوزانه دوآندروزانه راتفل مین دوآندروزانه دانش مین دوزانه دوزانه تکوار باز دوزانه می مورسوار برد کے مورسوار بھوٹے گھوڑ سے ماتھ جھرآندروزانه

الل حرف کے متعلق یہ واضح ہے کہ فرگیوں نے اگریزی مصنوعات کو ہندوستان میں رائج کرکے ، جولا ہوں ، بڑ ہوں ، لو ہاروں اور جوتا بنانے والوں کو بے روزگار بنادیا ہے اور ان کے بیشہ پر قبضہ جمالیا ہے یہاں تک کہ ہرتتم کے دلی اہل حرفہ کو بھکاری بنا دیا ہے لیکن بادشاہی حکومت کے تحت دلی اہل حرفہ خصوصی طور پر بادشاہوں ، راجادُں اور امیر لوگوں کی بادشاہی حکومت میں ملازم ہوں کے اور بلا شبہ بیان کی خوش حالی کی ضانت ہوگی ۔ اس لئے ان کاریگروں کو انگریزی ملازمت کو چھوڑ دینا چاہئے اور مجاہدین کے ساتھ مل کر ندہب کی خاطر جنگ کرنی چاہئے اور اس طرح سیکولراور دوا می خوشی کا حقد ار بننا چاہئے۔

پنڈتوں ، فقیروں اور علما کے متعلق پنڈت اور فقیر ہندو اور مسلمان کے سر پرست ہیں اور
یور پین دونوں ندا ہب کے دشمن ۔ چونکہ اس وقت جنگ انگریزوں کے خلاف ند ہب کی وجہ سے
چل رہی ہے۔ پنڈتوں اور فقیروں کو میر ہے پاس ضرور آنا چاہیئے ، اور اس پاک جنگ میں حصہ لیما
چاہیئے ور نہ وہ شرع اور شاستروں کے مطابق قصوروار ہوں سے لیکن اگروہ آتے ہیں تو بادشاہی
حکومت کے اچھی طرح قائم ہونے کے بعد انہیں زمین معانی میں دی جائے گی۔

آخر میں بیسب کومعلوم ہونا چاہئے کہ ندکورہ بالاطریقوں میں جوبھی اس اشتہار کے مشتہر ہونے کے بعد انگریز ی حکومت کا وفا دارر ہے گااس کا تنام علاقہ ضبط کرلیا جائے گااور جائر دادوٹ کی جائے گیا۔ لی جائے گی ،اے اور اس کے بورے خاندان کوقید کرلیا جائے گااور بالآخر ہلاک کردیا جائے گا۔

#### حواثى ومآخذ

1۔ دیلی گذت 1857 میں شائع ہوا تھا جے فرینڈ آف اغمیا سیرام بور، کی اشاعت مورد 71 كتوبر 1858 من دى دليي ملينم كي عنوان عدرج ذيل تبره كي ساته شائع كياتها: '' دہلی گزٹ نے بغاوت ہے متعلق ایک اہم تاریخی مضمون شائع کیا ہے۔ بورو بین مُداق کے تحت میہ مبلا مینوفیسٹو ہندوستان ہے شاکع ہوا ہے جس میں شکایات کی مہلی فہرست دی گئی ہے اور پہلی کوشش کی گئی ہے كەلوگول كو بغير ند بهب كے وعدول كے ذراجه بحركا يا جائے گا۔ بيا يك اعلانيه كى شكل ميں ہے جو يادشاه د بلی کی (بلکشنرادہ فیروزشاہ) کی جانب سے 25اگست 1857 کو ہندوستان کے لوگوں کے نام شائع اللا - ہر طبقہ کی شکا بیوں کی صراحت کی گئی ہے اور اس کے حل کا وعدہ کیا گیا ہے اگروہ جا ہیں اور ہمت کے ساتھ پرانی حکومت کے لئے جنگ کریں۔ میلیتین کرنامشکل ہے کہ اس متم کی دستاد پزات کی کوئی بنیادند ہووہ جانتے تنے۔وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شکا تنوں کو دور کئے جانے کو بھی نہیں محسوس کیا گیا۔اورا گر واقعی الزامات جوعوام لگار ہے تھے،تو اینگلوانڈین کتنی ہلاکت آمیز فلطی میں تھے کہانہوں نے ان کے مزاج اور ضرورتوں ،ان سازشوں کے جانے کے بعد جوشنراوے برسوں ہے کررے تھے،اوروہ پیشن کوئیاں جو ہندواورمسلمانوں میں رائج تھیں کہ انگریزوں کا صفایا قریب ہے جبیہا کہ بادشاہ نے زمینداروں ہے خطاب کیا ہے۔ بیداعلان کہ مال گذاری جابرانہ ہے اور اے کم ہونا جاہئے، کی صرف امید کی جانی جا ہئے۔ قائدین جوعام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں ، جیک کیڈے لے کرمسٹر کو بڈن تک ،سب نے ہمیشہ سستی روٹیاں مہیا کرنے اور کم گذاری کے دعدے کئے تھے۔ بیدوعدہ کہ ہر زمیندارا بنی زمینداری میں ما لك دمختار ہوگا فطری تھااوروہ جانیا تھا جوہم نہیں جانتے تھے كہا ہے بھی جا گيردارا نہ نظام مضبوط تھا ليكن اگرہم نے کی ایک عام پندجذت پر فخر کیا ہے تو ہے کہی حق کوفتم کر کے کیا ہے۔ یہ کدرعیت اور زمیندار ایک ہی عدالت میں کھڑ ہے ہوں ،ایک رجان کے مطابق ایسا تھا جس نے ہماری حکومت کولوگوں کے کئے بے مزہ کرویا تھا۔اعلانیہ میں بیکہا گیا ہے" بیسب سے زیادہ جابرانہ ہے۔" دی فرینڈ آف اعلایا 7 اكتوبر 1858 م 939 مزيد ديكھيے ،رضوى ،فريدم اسرگل ان يو بي ،جلداول ص 455 2-اس اعلائييس بدوائح كياكيا ب 3-انگریزی میں مجاہد' کا ترجمہ Fanatic یعنی'' متعصب'' کیا گیا ہے جو گمراہ کن ہے۔

## مندوستان كى تهذيبى وراشت اورظفر كاشعرى سرمايي

مندوستانی تہذیب جن وال سے عبارت ہان میں محبت، رواداری ، زم مزاجی ، حسن خلق اوراحر ام انسانیت کوبنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ شاہر ہے کہ اس ملک کوایے قبضے میں لینے اور يهال حصول افتدار كي خوابش من آنے والوں ميں سے اكثر كوآخرة خرمايوى باتھ كلى اور انھيں عارضی فائدوں یر بی اکتفا کرنا پڑا۔ غزنوی سے لے کر انگریزوں تک اکثر حملہ آور بہاں اپنی سلطنت قائم کرنے اور اس سونے کی چڑیا کواہے بس میں کرنے کے ارادے ہے ہی آئے لیکن انہیں تھوڑی می دولت یا چندونوں کے جابرانہ اقتدار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ غزنوی ،غوری، ادرشاہ ،عبدالقادررومیلہ کوتاریخ نے لئیرا کہا تو انگریزوں کو جابر حکمراں۔ان حملہ آوروں میں سے اس ملک میں انگریزوں کی مدت قیام سب سے زیادہ (90اور عملاً 90) سال ہے لیکن انھیں بھی اس ملک کے عوام نے بحثیت مجموعی پسندیدگی کی نظروں سے نبیں دیکھا۔اسباب اس کے بہت ے تلاش کے جا کتے ہیں لیکن بالکل سامنے کی وجہ یبال کے مزاج سے ناوا تفیت یا یبال کی تہذیبی صورت حال کی پروانہ کرنا ہی سمجھ میں آتی ہے۔اس کے برخلاف ایک ایسا خاندان بھی اس ملک پر تھمرال رہا جس کی بنیاد باہر نے رکھی اور اس کی اوالا دصد یوں یہاں برسر افتدار رہی ، جے مغل کہتے ہیں۔ تاریخ کے دامن میں اس بات کے بھی ثبوت کثر ت سے موجود ہیں کہ اس خاندان نے ہندوستان کے بڑے جھے پر حکومت کی ، یہ حکرال جس تبذیب کے امین تھے اسے یہال کی تہذیب ے آمیز کر کے انھوں نے ایک نی اور زیادہ متمول تہذیب کی بنیاد ڈالی اور اے پروان چڑھایا ، جے ہندار انی تہذیب کے نام ہے ہم نصرف جانے ہیں بلکداردو تہذیب کی صورت اس بيآج بھی جاری زندگی میں موجود ہے جس طرح نہ کورہ بالاحکر انوں کی ناکا می کے اسباب تاریخ کے دامن میں موجود میں اُس طرح مغل حکر انوں کے کامیاب دور اقتدار کے اسباب بھی ،اوران اسباب میں سب سے داشتے نمایاں اور روٹن سبب مغل حکمر انوں کا اس ملک اور بیہاں کی تہذیب ہے لگاؤ ہی سمجھ میں آتا ہے۔ مغلوں اور دوسرے حملہ آوروں (بشمول انگریز) میں فرق بھی یہی ہے کہ اقل الذکرنے یہاں کی تہذیب کے ساتھ دلچیں بعلق اور ہمدردی کا معالمہ کیا جب کہ آخر الذکرنے اپنی تہذیب، ایے تصورات، ایے فیشن اور ایے ند ہب کو یہاں تھویے کی کوشش کی۔

ہندوستان کو جو بات سب سے زیادہ راس آئی ہے اسے ہم رنگار کی یا کثرت میں وحدت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ صاحبانِ نظر واقف ہیں کدان دونوں خصوصیات کا تہذیب کی تشکیل میں کیا کردار ہے۔ لہٰ ذااگر اسے پروان چڑھایا جائے تو بہاں کے لوگوں کا دل بھی جیتا جا سکتا ہے اور یہاں امن بھی قائم رہ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف دو سرار دینے اپنایا جائے تو ناپند یدگی مقدر ہوگی۔ مغلوں نے اس راز کو پالیا اور کا میا ب رہ جب کدا گریز اقتدار، طاقت ، تہذیب ، روش خیالی مغلوں نے اس راز کو پالیا اور کا میا ب رہ جب کدا گریز اقتدار، طاقت ، تہذیب ، روش خیالی مغلوں کی طرح نہیں بھی سکے۔ جس رنگار کی کا او پراشارہ کیا گیا اُس کی مثالیس مندوستان میں عام ہیں۔ زبان، طریقہ نشست و برخاست ، طریقہ عبادت ، رسم و رواح ، لباس اور ربمن بہن گو یا ہم جگہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ انداز نظر آتا ہے۔ ہم ذب تبذیبی رنگار کی کے علاوہ اور کیا تام و سے سکتے ہیں۔ مثل حکم انوں میں اکبر ، جہا گیر، شاہجہاں اور شہرادہ دارا شکوہ اس تبذیب کے سب سے بڑے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس مقام شمرادہ دارا شکوہ اس تبذیب کے سب سے بڑے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس مقام کے حامل جی انہ بی آئے کون فراموش کرسکتا ہے۔

تہذیب کے دامن کو مغلوں کے ذریعہ گوہر تمول سے مالا مال کرنے کا یہ سلسلہ آخر آخر تک اس خاندان بیں قائم رہا۔ شاہجہال کے ذریعہ تعیر کئے مجھے قلعہ معلی بیں جوز بان پروان چڑھی اس کے اس سلسلے بیں ادا کئے مجھے کر دار کا ذکر آج ساری دیا بیں ہور ہا ہے۔ اس قلعہ معلی کے آخری تا جدار ابوظفر سرات الدین بہادر شاہ اس سلسلے کی آخری کری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر مماری تہذیب و تاریخ بیں بادر شاہ بہلی جنگ آزادی کے قائداورادیب و شاعری حیثیت سے ہماری تہذیب و تاریخ بیں بادر شاہ ظفر نے چاردواوین کے علاوہ لغت و تصوف ہے متعلق کا بیں بھی اہم مقام رکھتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے جاردواوین کے علاوہ لغت و تصوف ہے متعلق کا بیں بھی یاری دیا تھی مقام رکھتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے جب آ کھی کھولی تو مغل حکومت کی بنیادیں متزلزل ہو چگی تھیں۔ آگر بر گار چھوڑیں ۔ ظفر نے جب آ کھی کھولی تو مغل حکومت کی بنیادیں متزلزل ہو چگی تھیں ۔ آگر بر قلعہ معلی عظم ہو رفتہ کے خاموش گواہ کی حیثیت سے موجود تو تھا لیکن مرکز اقتد ارکی صورت بیں کی مرکز تہذیب کی صورت میں ذیادہ۔ حیثیت سے موجود تو تھا لیکن مرکز اقتد ارکی صورت بیں کی مرکز تہذیب کی صورت میں نے اور و برم محصر دیشیت سے موجود تو تھا لیکن مرکز اقتد ارکی صورت بیں کی مرکز تہذیب کی صورت میں ذیارہ برمخصر دیشیت سے موجود تو تھا لیکن مرکز اقتد ارکی صورت بیں کی مرکز تہذیب کی صورت میں ذیارہ برمخصر دیشیت سے موجود تو تھا لیکن مرکز اقتد ارکی صورت بیں کی مرکز تبذیب کی صورت میں ذیارہ برمخصر دیشیت سے موجود تو تھا لیکن مرکز اقتد ارکی صورت بیاں کی مرکز میاں اُس کے اشارہ چڑم و ابرہ برمخصر اگر میں کہ بھی میں کہ مرکز تبذیب کی اور و برمخصر اگر میں تاریخ کو میں کیا تھا دو برمخصر کے اس کی کیا تھی کی کا تھا در کھی ہیں۔

تھیں۔بادشاہ اورولی عبداس کی مرضی کے مطابق مقرر ہوتے تھے۔مغلوں کوعوام کی جومحبت می تھی أس میں و فاداری اور عقیدت کے غلبہ کے پیش نظر سلسلۂ بادشاہت چل تو رہا تھالیکن اس طرح جیے بیار کی آخری سائسیں چکتی ہیں۔اس پس منظر میں اپنے چیش روؤں کی طرح کی تربیت اور تعلیم حاصل کرنا ظفر کیلئے ندمناسب تھا نہ مکن ۔ لہذا ظفر نے شہد سواری ، شمشیر زنی ، معاملات حکومت وغیرہ سکھنے سے زیادہ ادب، لغت، بصوف، شاعری اور خوش نو لیمی کی تربیت حاصل کی ۔ ظفر کے پیش روشاہ عالم کی سلطنت" از دہلی تا یالم" تھی تو ظفر کے بہا درشاہ کی حیثیت سے بادشاہ د بلی بننے کے بعد ان کی حکومت قلعة معلیٰ اور آس یاس تک محدود ہوکر رہ گئی ۔سیای اور معاشی حالات ، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خوف اورمختلف چیقلشوں نے بہادر شاہ ظفر کوچین سے نہ بیضے دیا۔ان حالات نے بادشاہ کے جسم ہی نہیں ہمت اور حوصلے کو بھی کمزور کر دیا۔ایسے حالات میں 1857ء آگیا جواصلاً صدیوں کی محنت سے تیار کی گئی تہذیب پر ایک بالکل الگ تہذیب کی یلغاراور ہندوستانی ثقافت کو جڑے اُ کھاڑ پھینکنے کی کوشش سے عبارت ہے۔اس ملک کی مٹی اور يهال كى تہذيب كے عاشقوں نے اسے بيانے كى آخرى كوشش كى۔اس كوشش كو ہارى تاريخ نے بہلی جنگ آ زادی کا نام دیا۔جس کی قیادت کا بوجھ بہا درشاہ ظفر کے ناتواں کا ندھوں پر آیالیکن تا کا می مقدر ہو چکی تھی ۔ سوساری کوشش بیکار ثابت ہو نمیں اور ہزار ہااہلِ وطن (بشمول بادشاہ واس کے اہلِ خاندان) کی جانوں کے زیاں کے ساتھ انگریز قلعۃ معلی پر قابض ہوکر برسرِ افترارآ گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بہاور شاہ ظفر بحثیت بادشاہ نا کام قرار یائے۔لین بحثیت معمار تہذیب ان کا پایہ کافی بلند ہے کہ ادب بھی تہذیب کی ایک شاخ ہے۔اس شاخ کے سب سے خوشما اور رنگ برنگے بھولوں کومختلف اصناف شاعری کی شکل میں بہا درشاہ ظفر کے دواوین میں دیکھا جاتار ہاہے اور دیکھا جاتار ہے گا۔ جبیها که پہلے عرض کیا جا چکا ہے ظفر کی شخصیت اور مزاج سازی میں جن عوامل کو زیادہ اہمیت حاصل ہے!ن میں برسرِ اقتدار اور حکمر ال طبقہ کے مراسم سے زیادہ ادب اور تہذیب کے

جیسا کہ پہلے عرص کیا جا چکا ہے ظفر کی تحصیت اور مزاج سازی بیں جن عوامل کو زیادہ
اہمیت حاصل ہے ان بیں برسر افتد اراور حکر ال طبقہ کے مراسم سے زیادہ ادب اور تہذیب کے
مراسم کی کارفر مائی ہے۔ ہمیں ظفر کی شخصیت کے اظہار کا سب سے موٹر ذریعان کی شاعری نظر
آتی ہے جو اور ویں صدی کے دبتان دبلی کی تمام خصوصیات اپنے دامن میں رکھتی ہے۔
19 رویں صدی بلکہ جیسوئی صدی کے نصف اوّل تک ہماری شاعری کی تہذیب میں استادی

شاگردی کے ادارے کواس حد تک اہمیت حاصل تھی کہ ہے استادا ہو نامعیوب سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ اورشا بزادے بھی اگر اس میدان میں قدم رکھتے تو انہیں بھی کسی شاعر کواستاد تسلیم کرنا پڑتا اور اس ہے با قاعدہ اصلاح لینی پڑتی دوسری طرف جوشاعراس منصب پر فائز ہوتا ظاہر ہے کہ با کمال تو ہوتا ہی ،معاشرہ میں بحثیت استاد شاعراس کا وقارا در اعتبار اور بڑھ جاتا۔ بہا در شاہ ظفر کے تعلق سے بیاعز از ہمارے تین اہم شعراء کونصیب ہوا۔ جن میں شاہ نصیر، ذوق اور غالب شامل ہیں۔ شاہ نصیر اردوشاعری کی تاریخ میں اپنے نہایت منفرد اندا زخصوصاً اپنی ردیفوں اور عام رویة شاعری سے الگ مضامین کے لئے مشہور ہیں، جے ہمارے تاقدین نے اپنے اپنے طور پر تنقید کی سوٹی پر پر کھا ہے۔ خلیل الرحمٰن اعظمی نے شاہ نصیر کے اس روئے کو استادی اور پہلوانی ہے تعبیر کیا توسمس الرحمٰن فاروتی نے اسے مثبت قدر قرار دیتے ہوئے شاہ نصیر کو خیال بند شعراء کی صف میں عكددى ب\_فسيراور ذوق كے دبستان كى تربيت كى وجدے بہاورشاہ ظفر كے كلام ميں بقول خليل الرحمٰن اعظمی سیائے نظم نگاری ،شعر بازی ،تضیع اوقات اور بے معنی وقت گزاری لیعنی شاہ نصیر جیسی ردیفیں اورمضامین بھی ملتے ہیں اور ذوق کا انداز بھی ۔ کلام ظفر پرسرسری نظر ڈولنے یا بے توجہی ے اس کا مطالعہ کرنے برقاری ندکورہ بالاحوالول کے باوصف غلط بنی کا شکار ہوسکتا ہے اور ہوا بھی ہے۔اسیے زمانے کے نہایت ذہین قاری اور ہمارے صف اول کے ادب نہم نقاد اوراد فی مؤرخ محرحسین آزاد کے ساتھ اس تعلق ہے جب بیمعاملہ پیش آیا تو پھر کسی دوسرے کا یو چھنا ہی کیا۔محمر حسین آزاد کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ دوز وق کے شاگر دیتھے اور انھیں اینے عہد بلکہ ہر عبد كاسب سے براشا الم سجھنے تھے۔انھول نے ظفر كے شعرى سرمائے اوراس حوالے سے ان كے امتیازات کواپنے استاد کے حصے میں ڈال دیا۔ بعد کے تاقد وں نے آزاد کے ظفر کے ساتھ کئے سئے اس نار داسلوک پر بجاطور پر تنقید بھی کی ،جن میں حافظ محمود شیرانی ہے لے کرخلیل الرحمٰن اعظمی تک متعدد قابل ذکرا ۱ وشامل ہیں۔

عرض کرنے کا مدعا ہے ہے کہ بہاور شاہ ظفر کے یہاں ایسی شاعری بھی کانی ملتی ہے جو آھیں این عہدی نہیں ہرعہد کے قابل ذکر اور اہم شعراء کی صف میں نمایاں مقام پر فائز کر سکتی ہے لیکن ظفر کی تقدیم کو کیا سیجیج جس نے آنھیں بحثیت بادشاہ تا کام، بحثیت قائد تحریک آزادی کمز وراور بحثیت شاعر دیدار بٹیر بیار بٹیر، کمر میں سلاخ ابر تر میں سلاخ بغل میں بگاؤ، کھر ل میں بگاؤ، رستم کے دانت،

طیعم کے دانت، بادام میں شاخ ، انجام میں شاخ ، ارض وسا کے طبق، قبل اعبو ذبرب الفلق جیسی ردیفول کو برتے دالا ، ذہنی قلابازی کا خوگر اور قافیہ بیا کی حیثیت سے زیادہ مشہور کیا۔

ہم اپنے ندکورہ بالا دعوے کی دلیل کے بطور آپ کی خدمت میں بہادر شاہ ظفر کی اس شاعری سے پچھ مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے ظفر اتلیم سخن کے حکمراں اور تہذیبی ورثے کے امین کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں ...

دل وجال سوزشِ غم سے پھتے جاتے ہیں کیا سیجے گلی ہے آگ وہ اس خاروخس میں پھے نہیں چلتی

سوزشِ دل کو بھی کیا خاک بجھاتے میری جھے کو رسوائے جہال دیدہ تر کرتے ہیں

عین گرئے میں مرے سینہ و دل ہیں سوزال دیکھواس شدت بارال میں بیا گھر جلتے ہیں

دنور گریے نے میرے بچا لیا درنہ جلا بچکی تھی مری آہِ اشکبار مجھے

لخب دل آنبوؤں کی رو میں چلے آتے ہیں کیا تماشا ہے کہ یال بہتی ہے سیلاب میں آگ

شب اس کی برزم میں کیوں شمع ہوگئی خاموش گر مری خبر سوختن گئی ہوگی ان تمام اشعار میں سوزشِ دل اور گریہ کو بنیا دی اور کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ شاعری محض اس عہد کے فیشن کے مطابق ہے؟ کیا اس شاعری میں محض ایک ناکام عاشق کی داستان بیان کی گئی ہے یا کیا محض لفظی کرتب بازی دکھائی گئی ہے اوراس مضمون کوطرح طرح ہے شاعری میں باندھا گیا ہے؟ ہمارے خیال میں ان سوالات کا جواب دینے کیلئے ہمیں شاعر یا شکلم کی زندگی کے واقعات پرنظر ڈالنی ہوگی۔ پہلے سوال کا جواب کوئی بھی خور کرنے والا اور شاعر کی زندگی اور عہدے واقفیت رکھنے والا اثبات میں نہیں دے سکنا۔ دوسرے سوال کے جواب کی تلاش میں جب جواب دینے والے کوشاعر کی حیثیت کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ اُسے ناکام عاشق قرار دینے میں تکلف کرے گا۔ پھر لفظ عاشق پر خور کرے گا اگر عشق و عاشق سوال میں استعارے کے بطور برتے گئے ہیں تو ان کے استعاراتی معنوں پر خور کرے گا اور شاعر کونا کام عشق کے اس محاذ پر بتائے گا جے زندگی کہتے ہیں اور زندگی بھی باوشاہ کی ، جیسے ہی باوشاہ کی نظر ح ان زندگی زیر بحث آئے گی اس کے عہد کو در چیش مسائل زیر بحث آئی میں گے اور اس طرح ان زندگی زیر بحث آئے گی اس کے عہد کو در چیش مسائل زیر بحث آئی میں گے اور اس طرح ان اشعار کا کینوس وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ تجو نے کے آخری مرحلے پر تجو بید کر والا اشعار میں آئیند کر دیا ہے۔ اگر تجو بید نگار اس نتیج پر پہنچا ہے کہال فنکاری کے ساتھ اپنی شاعری میں آئیند کر دیا ہے۔ اگر تجو بید نگار اس نتیج پر پہنچا ہے کہال فنکاری کے ساتھ اپنی شاعری میں آئیند کر دیا ہے۔ اگر تجو بید نگار اس نتیج پر پہنچا ہے کہال فنکاری کے ساتھ اپنی شاعری میں آئیند کر دیا ہے۔ اگر تجو بید نگار اس نتیج پر پہنچا ہے کہا کہا کہ نظر انداز کئے جانے کے لائق قطبی قرار نہیں دیا جاسکا۔

ظفر کے کلام میں جزن و ملال ، رنج وغم ، عبرت ، و نیا بیز ارکی وغیر و اور مضامین تصوف کے ساتھ ساتھ کیف و نشاط اور شکفتگی و معصومیت کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ ان تمام ضامین کو صحف غزل میں بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔ ہم نے حزن و ملال کی کیفیت و الے اشعار مثال کے حضور پر آپ کی خدمت میں پیش کئے ۔ نشاط وشکفتگی کی مثالیں بھی ملاحظہ ہوں ۔ رات کس گل کو گئے ہم نے نگایا تھا ظفر رات کس گل کو گئے ہم نے نگایا تھا ظفر بیر ہن جو عظر کی خوشہو میں ہے ڈوبا ہوا

جس رات مظہری آنے کی اُس برق وش کی یاں گھر کا مرے چراغ سر شام ہس بڑا سنبلتال میں سر شام ہوئی مثک افتال لے کے خوشبو ترنے گیسوئے معنمر کی ہوا

رُخ پہ کیا زلف ترے غنچہ دہن جھوٹے ہے ہم سیہ بختوں سے آخر کو وطن جھوٹے ہے

کہوں میں کیا ترے احسان تنظ اے قاتل کہ زخم زخم کے منھ سے دعا انگلق ہے

نہ کیوں کہ شوق کی گرمی سے دل کا داغ جلے وہ کہہ گئے ہیں کہ آئیں کے ہم چراغ جلے

تمہارے نقش کھنب پا کے بوت لینے کو زہیں ہے سامیے کی مانند آفاب آیا

ہمسری کی تری رفتار ہے جب فتنے نے قبقہ طنز ہے اک کبک دری نے مارا مثال کے لئے نتخب کئے گئے ان اشعار میں مضمون و معنی آ فرینی بھی اعلیٰ در ہے کہ ہے۔ مثال کے لئے نتخب کئے گئے ان اشعار میں مضمون و معنی آ فرینی بھی اعلیٰ در ہے کی ہے۔ تمہارے نقش کو بوے لینے کو زمیں یہ سایہ کی مانند آفاب آیا

ہمسری کی تری رفتار سے جب فتنے نے قبہد طنز سے اک کبک دری نے مارا قبہد طنز سے اک کبک دری نے مارا صنا لکے لفظی ومعنوی اور رعایت ومنا سبت کا بھی خاطر خواہ التزام ہے ۔

رات کس گل کو گلے ہم نے لگایا تھا ظفر پیرہن جو عطر کی خوشبو میں ہے ڈوبا ہوا

کہوں میں کیا ترے احمان تیج اے قائل کہ زخم زخم کے منھ سے دعا، تکلتی ہے

سنبلتال میں مر شام ہوئی مظک انشال کے خوشبو ترے گیسوئے معنم کی ہوا

اور مثال کے تمام اشعار میں زبان کا ایک خاص در ہے پر استعال اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بی قلعہ معلیٰ کی وہ زبان ہے جس پر ظفر کو حاکمانہ قدرت حاصل ہے اور وہ باوٹا و ہند جیسے بھی ہوں اس زبان کے باوٹاہ کی ان کی حیثیت مسلم ہے۔ اس زبان کو اردوئے معلیٰ کہتے ہیں اور اکثر معاصر و ما بعد کے شعراء (بشمول و وق) نے اس ہے قائدہ اُٹھایا ہے معلیٰ کہتے ہیں اور اکثر معاصر و ما بعد کے شعراء (بشمول و وق) نے اس ہے قائدہ اُٹھایا ہے اور اس زبان کے فیض سے وہ اردوشاعری کی تاریخ میں زمرہ اسا تذہ میں شامل اور قابل و کر ہیں۔

ظفر کی شاعری میں زنجیر، صیاداور تفس کی علامتوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ان علامتوں کی ماہیت اور کلام ظفر میں ان کے استعمال کے اسیاب پرغور کیا جائے تو نتیجے میں جو مطالعہ سامنے آتا ہے اس میں ہمارا تہذیبی ورثہ یعنی غزل کے روایتی لفظیات ومضامین ہی نہیں عہد ظفر میں ہندوستان اور بادشاہ ہندوستان کو در پیش صورت حال اور اس کے تمام پہلوروش ہو جاتے ہیں۔ باوشاہ ہند بحثیت شاعرا ہے عہد کے مسائل پرد دِعمل کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور وہ ان شعری طریقہ ہائے کار کا استعمال بھی کرتا ہے جو بیان شدہ واقعات کوشاعری بنا دیتا ہے۔ چندمثالیس ملاحظہوں ہے۔ چندمثالیس ملاحظہوں ہے۔

نہ تک یول ہمیں صیاد کیون قفس میں کرے خدا کی کوکی کے یہاں نہ بس میں کرے یہ کہہ دو شمع سے گل کیر چھوڑنے کا نہیں ارادہ اس نے ترے تاج ِ زر کا باندھ لیا

جہال میں اور تو ڈرتے ہیں غیر سے لیکن ظفر رہے ہے جھے اپنے آشیال کا خوف

کوئی بلا ہے خات دنداں آساں چھٹنا محال اس سے ہے جب تک ہے تن میں جاں

ان تمام اشعار کے پردے ہیں جو تحن ساز ہوہ کس ذہنی کیفیت سے گذر رہا ہے کس طرح کے حالات اُسے در پیش ہیں اور گردو پیش کا ماحول اس کے لئے کس ورجہ ناموافق ہا اس بات کو سرسری مطالعہ ہے ہی محسوں کیا جا سکتا ہے۔ غزل کے اشعار کوجن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے بینی استعارہ ، تشبیہ اور دیگر صنا کے لفظی ومعنوی ، ان کا بھی نہ کورہ بالا اشعار ہیں خاصہ التزام ہے۔ خاص طور پر مثال کا دوسرا شعر جس ہیں شع گل گیراور تاج زر میں با ہم مناسبت اور رعایتوں نے اسے اعلی در ہے کا اوبی بیان بھی بنا دیا ہے۔ عرض کرنے کا معامیہ مناسبت اور رشاہ ظفر نے اعلیٰ در ہے کے شعری ہیرائے میں غزل کی زبان میں خود پر گزر نے دائی کیفیات کا بیان بچھاس طرح کیا ہے کہ ہم ان کے شب وروز کوان اشعار میں آسانی کے ساتھ والی کیفیات کا بیان بچھاس طرح کیا ہے کہ ہم ان کے شب وروز کوان اشعار میں آسانی کے ساتھ ماتھ د کھے سکتے ہیں کہیں کہیں انھوں نے باکل راست انداز میں اور اکبرے بن کے ساتھ ماتھ دو جار ہیں۔ دواشعار ملاحظہ ہوں:

کیوں نہ تڑ ہے وہ ہا اب دام میں صیاد کے بیشنا دو دو پہر اب تخت پر جاتا رہا

اعتبارِ صبر و طافت خاک میں رکھوں ظفر نوج ہندوستان نے کب ساتھ نیپو کا دیا پہلے شعر میں ہا کا استعارہ اور دوسرے شعر میں ٹیپوسلطان کی تلہے کے ذریعے ظفرنے اپنی حالت زار بیان کی ہے۔

مخضراً بیم من کرنا ہے کہ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے آخری تا جدار کا نام اگرا کی۔

تاکام بادشاہ کی حیثیت سے تاریخ میں درج ہے تو ایک کامیاب شاعر، تہذیب کے قابلِ ذکر
معمار اور رہنما کی حیثیت سے بھی بہادرشاہ ظفر کو ہماری ادبی و تہذیبی تاریخ میں ہمیشہ احترام
کی نظروں سے دیکھا جاتارہےگا۔ بقول علاء الدین خالد:

" بہادرشاہ ظفر کی سلطنت قلعة معلیٰ تک محدودر ہی لیکن اس کی شاعری زمان ومکان کی حدول کو پارکر علی ۔سلطنت اسے لے ڈو بی شاعری نے اس کی آبرور کھی۔"

(بهادرشاه ظفر فن اورشخصیت صفحه-5)

# انقلاب للصنوكى ايك كمنام مثنوي

ارددادب میں 1857ء کے انقلاب کھنو کے متعلق مقاباتا کم لٹریج پایا جاتا ہاں وقت تک میری نگاہیں جو پچھ تاش کرسکیس وہ صرف دواردومثنویاں ایک مطبوع ، دوسری فیرمطبوع چھی ہوئی مثنوی تاجدار اودھ واجد علی شاہ کی'' حزن اخر'' ہا ورغیر مطبوع مثنوی'' رشک ماہ تمام'' ہے۔اس کا ایک قلمی نی خدیر ہے پاس محفوظ ہے جواصلی مسودہ تو نہیں ہے پھر بھی جس قلم سے بیم تنوی کھی گئی ہے ای قلم نے اس مثنوی میں کئی جگہ اصلاحیں بھی کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیم مثنوی خودصا حب مثنوی نے اپ قلم سے کھی ہیں مثنوی کے شروعیا آخر ہیں نہ ہے اور مسودہ صاف کرنے کے بعد خودہ کی جگہ ترمیم واصلاحیں بھی کی ہیں مثنوی کے شروعیا آخر ہیں نہ تو کا جب مثنوی کا تو کی درسر انسخ بھے ہے اور مسودہ صاف کرنے کے بعد خودہ کی جگل ترمیم واصلاحیں بھی کی ہیں مثنوی کا کوئی درسر انسخ بھے ہو کا جب مثنوی کا تام ہے نہ تو کا جب مثنوی کا کوئی درسر انسخ بھے کہیں نظر نہ آیا اس لئے میں کہرسکا ہوں کہ انقلاب تاصنو کے متعلق سے گمنام اورات ایک ایسااد کی خزانہ ہیں جو مارسے قو کی الٹریچ میں ایک قابل ذکر اضاف کے جاسے ہیں۔

162 صفی کی ہی متنوی جس میں تقریباً چودہ سواشعار ہیں پچھا لیے جہم اوراق ہیں جن سے یہ پہتا گا تا بھی دشوار ہے کہ صاحب متنوی محمد رضا خال عاشق کون تھے اوران کا وطن کہاں تھا۔اگر مثنوی کے آخر میں کسی تامعلوم شاعر ربط کا قطعہ تاریخ شامل نہ ہوتا تو شاید ہی بھی پہت لگا تامشکل ہوجا تا کہاں مثنوی کا تام'' رشک ماہ تمام'' ہے۔اور مثنوی کے شاعر نواب محمد رضا خال عاشق کسی صغبط کے بیٹے تھے۔ جنھیں جرائت اور تا تی ہے شرف تلمذ حاصل تھا۔ ربط نے اپنے استاد زاد کی مثنوی کے لئے مثنوی کی بحر میں جو قطعہ تاریخ کھا ہاس میں صفت تو شح میں چار پانچ شعر بھی کہ ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ این کے استاد کا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کر ہے۔ استاد کا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ این کے استاد کا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ این کے استاد کا تام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد کرا دے (صاحب مثنوی) کا ذکر کیا ہے۔

تخلص گر شعر میں "ضبط" تھا خدا اپنی رحمت میں دے ان کو جا ای قطعہ تاری نے ہے چاتا ہے کہ مثنوی انقلاب 1857ء کے بعد بی 1275 ھیں شروع کی گئی اور 1276 ھیں کمل ہوگئی۔

> پچسر میں ہے ابتدائے کلام چھیر میں ہے انتبائے کلام

رتبط نے "درخت الم" سے اہتدائے متنوی کی تاریخ 1275 ھ نگائی ہے اور یحیل متنوی کا مادہ تاریخ " بگونخون اسخان جہاں" نگالا ہے۔ فئی لحاظ ہے یہ مادہ تاریخ اگر چرکوئی معیاری نہیں کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں" بگو" کے اعداد بھی شامل کردئے گئے ہیں بھر بھی اچھا ہو یا برا بھی ایک قطعہ تاریخ ایسا ہے جس نے ہمیں مثنوی اور شامر مثنوی ہے دوشناس کرایا ہے۔ نواب نوازش علی خال صبط (شاگر وجرات و تا تی کا اور نواب محدرضا خال عاشق کا شارا ہے دور کے کن اہل کمال افراد میں تھا میری نگاہ کو نے یا پرانے تذکر کال کا کوئی جواب نہیں دے سے اور نہ کی تذکرہ میں کہیں بھی ان کے متعلق اب تک پھے متنیاب مواد گرمشنوی رشک ماہ تمام کے دیکھنے ہے اتنا انداز ضرور ہوتا ہے کہ نواب محمد رضا خال عاشق عہد واجدی میں کھنو کے صاحب شروی ہوتا ہے ہی اور ایک ایجھے خاصے مشتاتی اور پر گوشاع بھی! میں کھنو کے صاحب دو ایک کھنو کے حساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ساتھ تی ساتھ تی انداز بیان "کا رخ بد لئے کے لئے گئی مقامات پر ساتی تا ہے کے بیوند لگائے گئے ہیں جو ساتھ "کہیں کہیں کہیں کہیں پر پر پچھ ذا کدے معلوم ہوتے ہیں۔

(1) حمدونعت (2) درمدح جناب امير عليه السلام (3) بيان دجه تصغيف مثنوي (4) بيان

روداد 1271 ه (انقلاب یکھنو) (5) لمال نمودن شاعر براختلال (6) ساتی تامه درروا گی لندن (7) ساتی تامه در تقد جان عالم (8) در بیان داخله سلطان عالم درگل (بعد ر بائی قلعه فور ب دیلم) (9) ساتی تامه در تحریف سرایا جان عالم (10) ساتی تامه در دصف مکان (11) ساتی تامه در دصف مکان (11) ساتی تامه در دصف مکان (14) تطع تاریخ مرعت اسپ (12) ساتی تامه در دصف مکان (14) تطع تاریخ دیل مرعت اسپ (12) ساتی تامه در قوصیف باغ (13) ساتی تامه در دصف مکان (14) تطع تاریخ دیل دیل جہال تک مثنوی کے بیل خاصلی کے بیل خاص کا تعلق ہاں مثنوی میں بھی کم و بیش '' انقلاب بکھنو'' کے دی واقعات نظم کئے گئے ہیں جنمیں خود'' جان عالم '' نے مثنوی میں بھی کم و بیش '' میں لکھا ہے لیکن اے خوش منہی کہنے یا نیک نفسی کہنے'' جان عالم '' نے اود ہی رائے عالمہ کے خلاف نواب علیٰ تھی خال مداد ہی المہام کے کردار کو سنجیا لئے کی کوشش کی ہے صالا تک لکھنو کا بچہ بچہ آج تک نواب علیٰ تھی خال کو اود ہی اگریز ول کے قدم مضوط کرنے کی بہت بردی ذمہ داری نواب علیٰ تھی خال کے سرعا کم ہوتی ہے کہا دو ہی شائریز ول کے قدم مضوط کرنے کی بہت بردی ذمہ داری نواب علیٰ تھی خال کے سید ہوتا کہ ہوتی ہیں ۔ چنائجہ'' حزن اختر'' میں اخر من جان عالم '' ایک سید ہے سادے'' گریز'' کے ساتھ نوا ب علیٰ تھی خال کے خال کے قدم مضوط کرنے کی بہت ہردی ذمہ داری نواب علیٰ تھی خال کے سید ہے سادے'' گریز'' کے ساتھ نوا ب علیٰ تھی خال کے خال کے اللے الزامات کوا ہے نیس اور در جسل کے کہا تھیں کو ساتھ نواب علیٰ تھی خال کے کہا تھیں کوالے کی کوشش کرتے ہیں۔

"رشک ماہ تمام" کے مصنف نے لکھنو کی رائے عامہ کی ترجمانی کرتے ہوئے نواب علی نقی خال کو ہی اس سازش کا ذمہ دار قرار دیا ہے چونکہ اس زمانے میں لکھنو کے خواص سے لے کرعوام سے کے کرعوام سے نواب علی نقی خال کا نام لیما فال بد سجھتے تھے اس لئے" رشک ماہ تمام" میں ان کا ذکر" عقل کل" کہہ کرکیا گیا ہے۔ غالبًا اس دور میں نواب علی نقی خال کو عام طور پر" عقل کل" ہی کہا جاتا تھا۔

دیا کچھ نہ سلطان نے اس کاجواب وہیں" کو بلایا شتاب نہ اییا سجھتا تھا میں تم کو آہ نہ اییا تھا تم نے ہوا اب یہ کیا کہا کیا تھا تم نے ہوا اب یہ کیا تمہاری نہیں اس میں صاحب خطا اور ہوا ہے مرحبا واہ واہ دیا "عقل کل" نے یہ س کر جواب دیا "عقل کل" نے یہ س کر جواب خطا اس میں کیا میری عالیجناب

مقدر کا میرے فقط پھیر تھا نہیں اس میں کوئی ہے میرا قسور یقیں آپ جانیں اے اے حضور میں ذرہ تھا مجھ کو کیا آفآب میں قطرہ تھا مجھکو بنایا سیاب کول کروں مختفر عرض گرچہ ہے طول کرو التجا میری شاہا قبول کرو اب نہ رد آوٹرم کا سوال کرو اب نہ رد آوٹرم کا سوال مناسب نہیں اس میں کچھ قبل و قال میری شاہر میں اس میں کچھ قبل و قال نظر آتے ہیں اس میں ایجھ تی طور نور اگرچہ ہے خاہر میں صورت بری اگرچہ ہے ظاہر میں صورت بری اگرچہ ہے ظاہر میں صورت بری اگرچہ ہے خاہر میں صورت بری

" حزن اختر" اور" رشک ماہ تمام" میں ایک بڑا فرق تو ہے کہ اس کے علاوہ تھوڑ ہے بہت فرق کے ساتھ اکثر واقعات ایک الیں حقیقت نظر آتے ہیں جنھیں پوری ایک صدی تک انگریزی سامراج ہمارے وہنوں سے نہمنا سکا اور آج بھی ہم اس کمنی کا مزہ لے رہے ہیں۔ جو" صادق" نے دکن ہیں" جعفر" نے بنگال میں اور نوا ہو بان تی خال نے اور ہے جام آزادی میں گھول دی تھی۔

"رشک ماہ تمام" کے تخیبنا چودہ سواشعاراس بات کا گھلا ہوا جُوت ہیں کداودھ پراگریزی
تسلط کے بعد تک یہاں کے عوام اپنے" جانعالم" کے لئے تزیتے رہاورا یک مدت تک ان کے
جذب وفاداری نے انھیں اس دھو کے ہیں رکھا کہ" جان عالم" جلد ہی اودھ کی بساط سلطنت پر
داہی آئیں گے۔

انقلاب 1857ء کی بہت ک بے سلسلہ کڑیاں جوڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1857 میں بنگال کو فلامی کی زنجیروں سے جکڑنے کے بعدا گریز صرف میسورٹی وسلطان ہی کی طرف نہیں و کچھ رہے تھے بلکہ ان کی نگاہیں ولی اور لکھنو پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ خیر کلائیو، میر جعفرا ہے کیفر دارد کو پہونے چکا تھا۔ میر قاسم کا ان کی نگاہیں ولی اور لکھنو پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ خیر کلائیو، میر جعفرا ہے کیفر دارد کو پہونے چکا تھا۔ میر قاسم کا

كاننا بهى نكلاجاچكا تقابلى كے بھاكوں چھيئا تو 1764ء ميں بمسرى جنگ اور شجاع الدوله كى تنكست نے انگریزول پراودھ کے دروازے کھول دیئے معاہدول کاسنہرا جال بچھا کرانگریزوں نے اودھ پر بھی دست درازیال شروع کردیں۔ سرجان شورنے آصف الدولہ پر ہاتھ صاف کیا اور آصف الدولہ کے سرتے ہی اورھائگریزی سازشوں کا سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ یہاں تک کے نوابین اورھ بساط شطرنج کے مہرے بنائے مجے جن کی موت وزندگی اور عروج وزوال انگریزوں کے اشاروں کا ایک معمولی کھیل بن گیا۔ نواب وز برعلی خال ،نواب سعادت علی خال ،نواب غازی الدین حیدر ،نواب نصیرالدین حیدر ،نواب منا جان اور نواب امجد على شاه اودھ كے تخت وتاج براس طرح حيكے جيسے اسكرين يرفلم 1847ء بيس نواب امجد على شاه التُدكوبيارے بوئے اور جان عالم تواب واجد على شاہ مند آرائے اودھ بوئے نميوسلطان كى شہادت اور بنگال کی دیوانی کے اختیارات پھر 1803ء کامعاہدہ لیک سیاسباب ایسے نہ تھے جن ہے انگریز فائدہ نہ الهاتا \_لاردالهوزي كي تخواه دارا يجنث ادوه من سازشول كي تش فشان سلكا حك يض ترى تاجدار مغليه بها در شاه کولال قلعه دبلی کی چهار دیواری مین عضو معطل بنادیا گیا تھا۔اب تک فروری 1856ء میں انگریزی نوجیں لکھنؤ فوجیں لکھنؤ کے اندر داخل ہوگئیں۔جنزل اوٹرم کمپنی کی طرف ہے لکھنؤ کاریزیڈنٹ تھا۔وہ لاردْ دْلْبُوزِي كاالحاق محضر "ليكر جانعالم" كى بارگاه ميس يهو نچتا ہے نواب على نقى خال ادر كئي ارا كيين سلطنت يهلي اى سے ملك وقوم كاسوداكر يكے تھ" جانعالم"كواودھ سے دستبردار ہونے يرمجبوركيا جاتا ہےاور" محضرالحاق" يرد سخط لي كرانهي كلكته جلاوطن كردياجا تا ب

اس کے بعد انھیں لے کر جھانی ہے آگرہ اور آگرے ہے لیکر دلی تک ہندوستان کے جذبہ حریت میں ایک برق کی ہر دوڑ گئی کھنٹو میں بغاوت کے شعلے بحڑک اٹھے۔ جانعالم کو ٹیابر ج میں گرفتار کر کے فورٹ ولیم میں قید کر دیا گیا۔ انقلاب لکھنٹو کی پوری کہانی بس اس پس منظر کے گرد میں گھومتی ہا در مثنوی '' رشک ماہ تمام' میں بھی ای خونی تصویر کے مختلف رنگ در دب ہیں۔ گھومتی ہا در منظر الحاق' 'پر مہر لگنے کا مرطد در پیش ہواب علی نقی خال بار بار بیلی گار د جاتے ہیں۔ جزل اوٹرم کے دین ٹیڈٹ کھنٹو سے صلاح مشورہ کرتے ہیں اور قیصر باغ آگر جان عالم کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اور جاسے دستمر دار ہونے کے معاہدہ پر دسخط کر دیں شاہی خاندان کے افراد بادشاہ کورد کتے ہیں یہاں تک کہ انگریزی فوجیں قیصر باغ پر حملے کی تیاری کرتی خاندان کے افراد بادشاہ کورد کتے ہیں یہاں تک کہ انگریزی فوجیں قیصر باغ پر حملے کی تیاری کرتی خاندان کے افراد بادشاہ کورد کتے ہیں یہاں تک کہ انگریز کی فوجیں قیصر باغ پر حملے کی تیاری کرتی خیں اور نواب علی خال دزیر اعظم شاہی فوجوں کو مقابلہ کرنے ہیں۔

کی روز کک یوں ہی جھڑا رہا ہوا وہ مقدر میں جو تھا لکھا ہے ۔ بہر کی عقل کل نے وہاں نہ ہو جس میں اوٹرم کی خاطر گرال کے جاری پردانے عمال پر سے کوئی بلے اشانا نہ ہرگز اطاعت سے کوئی بلے نہ اپنی جگہ پر سے کوئی بلے ہوا توپ خانوں میں سے کم عام ہوا توپ خانوں میں سے کم عام گرادیں پیڑوں پر سے توپیں تمام دیا حکم فوجوں کو سے توپیں تمام دیا حکم فوجوں کو سے توپیں تمام کرو فرق اس میں نہ ہرگز ذرا دیا کہ ہے کہنی کا سے اب کوئی آب نہ اپنی جگہ سے بلے کوئی آب دیا کہ ہے کہنی کا سے اب ملک سب

نواب علی فی خال کے اس اعلان کو سنتے ہی مجاہرین آزادی میں کھلیلی کی گئی۔ فوجوں میں ایک انجانی کی فیب نواب علی فی کئی۔ فوجوں میں ایک انجانی کی فیبت پیدا ہوگئی کیاں موقع پرستوں نے ان کے جوش وخروش کو شندا کیااور آوٹرم نے بیاطمینان کر لینے کے بعد کہ شاہی نوجیں انگریزوں کا مقابلہ نہیں کریں گی اپنے شخواہ دار ایجنٹوں کے ساتھ قیصر باغ چنج کر بادشاہ کی معزولی کا اعلان کیا۔ اس وقت قیصر باغ میں جو کہرام مجانقان کی پُرورد تصویر قابل ملاحظ تھی۔

کبول کیا جو اس دن تھا ماتم بہا بلا شک وہ دن نو محرم کا تھا کوئی کہتا" ہے ہے" کدھر جائیں گے کہال عیش و مشرت یہ لب پائیں گے کوئی کہتی " گوئیال " ہوا کیا ستم کوئی کہتی " گوئیال " ہوا کیا ستم بوا مجھکو جینے نہ دے گا یہ غم کوئی کہتی ہمینا ادھر آؤ تو کوئی کبھی " کدھیا" خبر لاؤ تو کوئی کے ہاتھوں یہ سنبل سے بال

یہ کہتی تھی رو رو کے اے ذوالجلال

برا شاہ ہوئے جو غم سے رہا

میں " چومک" پڑھاؤں گی معجد میں جا

موئے " آوٹرم" کا جو ہو وے بڑا

کوئی چھاٹی کو یہ کوٹ کر

یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ نجف

یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ نجف

یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ نجف

کوئی آنگی لب یہ دھرے تھی کھڑی

کوئی آنگی لب یہ دھرے تھی کھڑی

کوئی غش سے بہتر کے اوپر پڑی

محلات ہی نہیں سارے لکھنؤ میں ایک کہرام مجاہوا ہے منورالد دلہ احمد علی خال بارگاہ اقد س میں آتے ہیں اور کلکتہ جلنے کامشورہ دیتے ہیں۔

کہی جب یہ احمد علی خال نے بات چلول یال سفات کیا شاہ نے جب یہ ان کا کلام سنا شاہ نے جب یہ ان کا کلام کے آنکھول سے ان نے اشکول کے جام کہا جو ہواچھا کر و اب وہ کام

سفر کا کرو جاکے تم اہتمام سفر ہے وسیلہ ظفر کا اگر ابھی ہم بھی کرتے ہیں گھر سے سفر ابھی ہم بھی کرتے ہیں گھر سے سفر جوں ہی لکھنؤ میں یہ پھیلی خبر

ہوئے شاہ آمادہ بہر سفر

بڑے چھوٹے کرنے لگے یہ دعا

اللي تو بر حاجت شاه لا

جان عالم کے کلکتہ چہنچنے کے بعد لکھنؤ میں بغادت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ مجاہدین آزادی

نے فوجوں پر حملے شروع کردئے بیلی گارد کا محاصرہ کرلیا گیا۔ مولوی احمد الله شاہ دلاور جنگ اور مموبا کے نے کمسن شنراوے نواب برجیس قدر بہادر کو تخت نشین کردیا۔ بغاوت کی خبریں کلکتے پہنچیں '' جان عالم''کوٹیا برج کی نظر بندی سے لے جاکر'' فورٹ ولیم''کے آئنی قلع میں قید گردیا گیا۔

كيا جا كے قلع ميں سلطاں كو بند لكے دينے ايذائيل ظالم دو چند عجب عم سے تھا جان عالم کا حال كرے رحم ان ي مرا ذوالجلال لکے بوصے سنبل کی صورت سے بال الجما موا ان كا دل ير وبال وہ کا کل کہ عبر کی جن ہر مبک ای میں نہ علمی ہو کیوں اے فلک ہوا زرد رخ عل برگ فزال نه تھا سبر خط تھے کمودی نشال خط سبزاييا تھا رخ پر بڑھا لگا صاف مخمل ميں تھا مورجا ت عم ے ایا ہوا جم زار نظر آتا نظرول میں مانند تار ہوا صد سے افزول بدن تا توال بل زرد چرے ے تھی زعفرال نفاست سے سر تھا اٹھانا کال ہوا بوجھ دل ير تھا بار خيال وہ آنکھیں جو زمس سے عمیں خوب تر روال ان ہے آنسو تھے دو دوپیر کسی کا مقدر ہواییا نہ بد نہیں جان عالم کے صدمول کی حد

جب لکھنو کے طوفان میں کچھ تھمراؤ بیدا ہوا تو انگریزوں نے جان عالم کوفورث ولیم سے رہا

کر کے پھر ٹمیا برج میں رہنے کی اجازت دے دی۔ فورٹ ولیم سے رہائی کے بعد ' جان عالم' جب' موجی کھوا' ' ٹمیا برج پہو نچ تو شاہی محلات میں از سرنو زندگی کی آخری آبر دوڑ گئی۔ ' جان عالم' کی مثنوی جن اختر' اور مثنوی ' رشک ماہ تمام' میں یہی انقلاب کی آخری کڑی ہے۔ لکھنو کی انقلاب کی آخری کڑی ہے۔ لکھنو کی انقلابی سرگرمیوں کا نہ' حزن اختر' میں کوئی ذکر ہے نہاس مثنوی میں ۔ بید دونوں مثنویاں' جان عالم' کے ساتھ ساتھ کلکتہ کا سفر کرتی ہیں اور کلکتہ کے واقعات پر جا کرختم ہوجاتی ہیں ۔ جواس بات کا واضح ہوت ہے کہ مصنف' رشک ماہ تمام' جان عالم' کے ساتھ کلکتہ میں تھے لکھنو کی جنگ آزادی ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں گزی ور نہ وہ ان معرکوں کو ضرور نظم کرتے ۔ ٹمیا برج میں جان عالم' کی گاہوں کے سامنے نہیں گزی ور نہ وہ ان معرکوں کو ضرور نظم کرتے ۔ ٹمیا برج میں جان عالم کی گرفتاری کا واقعے کا ' رشک ماہ تمام' کے ان چندا شعار میں ذکر کیا گیا ہے۔

ا ہے یہ اک روز وقت سحر کیا اس فرقی کر باندھ کر جہال ''جان عالم'' شے پہنیا وہاں ب یوچھا بتاؤ ہے نائب کہاں ا جب یہ نائب نے دوڑے کئے ہزاروں خیالات دل میں تجرے مے یاں جس وم تو اس نے کہا کہاں ''جان عالم'' ہیں جھ کو بتا نظر آئے طورال کو جس دم کرے نہ آیے میں آیے وہ اس وم رہے سے ہو کے مجبور ملطان کے پاس كہا بيٹھے كيا ہوتم اے حق شاس بلاتا ہے انگریز در یر کھڑا نظر جھ کو آتا ہے ساماں ہرا کہا شہ نے جو مرضی کردگار کہ ہے مالک الملک کو اختیار

محورث کی تعریف، آلات حرب کا ذکر، جان عالم کا سرایا۔ جانعالم کے بھائی اور والدہ کی

لندن روائلی اور فورٹ ولیم کی قید کے حالات شاعرانہ تعبیرات اور انداز بیان کے ملکے سے کے فرق ہے تو اتنا کے ساتھ دونوں متنویات میں قریب آب بی انداز میں پائے جاتے ہیں۔ فرق ہے تو اتنا کہ '' حزن اختر'' ایک ایسی'' آپ بی " ہے جو تا جدار اود دھ واجد علی شاہ جان عالم نے لکھی ہے اور '' رشک ماہ تمام' نواب محمد رضا خال عاشق نے۔ نیچرل تا ٹرات دونوں میں پائے جاتے ہیں گر فطری طور پر وہ فرق ضرور ہے جو ایک'' آپ بیتی'' اور کہانی میں ہونا چاہئے۔ جس طرح '' حزن اختر'' میں کچھ ابواب اور تفصیلات ایسی ہیں جو اس متنوی میں نہیں ہاتیں اس طرح'' رشک ماہ تمام'' کے بھی کچھ حقے اس سے مختلف ہیں مثلا جان عالم کی ردگی کے بعد اور جنگ آزادی شروع ہونے سے بہاؤ کھنے کن مصائب وآلام کا گہوارہ بناتہ ہاں کی تفصیلات' رشک ماہ تمام'' کی بھی کہا تھے۔ اس میں ماتی ہیں۔

کہاں ہیں وہ طلے کہاں ہیں وہ رنگ الله عیش و راحت کے علنے تھے ڈھنگ کہاں ہیں وہ غنچ کہاں ہیں وہ کل نہ ساغر ہے یاتی نہ بوال نہ مل نہ وہ زمرے ہیں نہ وہ چھے نه محفل تشيس بين نه وه قبقيم کہاں ہیں وہ ملطال کہاں ہے وہ فوج نہیں تکھنؤ کا وہ یاتی آپ اُوج یڑے توپ خانے ہیں سنیان سب نہ جانے یہ اب ہوں کے آبادک سوارول کی "لینین" ہوئیں سب اُجاڑ گرا آسال اُن بیہ ٹوٹا یہاڑ "نجيبول" کي جب پلٽين ٽومين سب غریبوں کی حالت ہوئی غیر ہے۔ ہوئی ہر طرف جب "تلگوں" کی فوج کہاں پھر وہ کپتان صاحب کا اُوج کمیدان کوڑی کے دو دو ہوتے

مثل ہے نہ کیڑے بھی ثابت ہوئے خزال کا سواروں پہ چھڑہ کیا ہوئے سب نثانہ وہ بندوق کا

البی کہاں ہے وہ تخت روال اڑا لے گئے ان کو پُریاں کہاں غضب ہے جہاں فرش مخمل بھے ستم کی ای جا یہ جھاڑو پھرے محلے ہیں سنسان کویے اُجاڑ گرا لکھنؤ پر ہے کم کا پہاڑ " بكل" كى صدا تھى بہت خوشما " جلاجل" کی آواز تھی دل زیا کہاں ہیں وہ گھوڑے کہاں ہیں وہ فیل کہاں ہیں؟ جو رہتے تھے ان کے تفیل کہاں بن کبور ؟ کہاں بی وہ باز کہاں اڑکتے کر کے آپی میں ساز کہاں ہیں وہ جیتے ، کہاں ہیں وہ شیر علم وہ کریں آکے وشن سے سیر كبال بي برك اور كبال نيل گاؤ صدا پھر سنول میں ادھر لاؤ لاؤ کہاں ہے وہ فخر سلیماں گیا یت دے " ہایوں" کا با د صبا

جان عالم کی جلاوطنی کے بعدلکھنؤ پرمصیبت کے کیے کیے بہاڑٹوٹے؟ ہزاروں اور لاکھوں گھر اجڑ سے ۔شاہی فوجیس اور پلٹنیں ٹوٹ جانے سے لاکھوں انسان بریار ہو گئے ۔غربت اور افلاس کی نحوست منڈلانے لگی۔ان چنداشعار میں اس کے خدوخال نظر آتے ہیں۔اب جان عالم کی' قید جلاوطنی' کے وہ تصورات بھی ملاحظ فرمائے جوایک' معزول بادشاہ'' کے لئے موت سے زیادہ سخت کمٹریاں ہوتی ہیں۔

برابر كلط يتي نشان الم برتي به بردم تفا دريائ غم ترتي به بردم تفا دريائ غم كيا بجبك آب ردال پر خيال لا برجين دريا كي صورت ماال نقا پيش، نظر درياس كيا كرول و سامال تفا پيش، نظر بيال كيا كرول و الامال و الحدر تفور جو محلول كا دل پر بندها تو دردازه باب الم كا كفلا تو ياد آگيا ديا بونث باتحول كا جو ياد آگيا ديا بونث باتحول كا چو ياد آگيا ديا بونث باتحول كا چو ياد آگيا ديا بونث باتحول كا چيم ملا

اختصار کے لحاظ ہے میں نے نمونتا منتف اشعار ہی پیش کئے ہیں۔ اور بعض مقامات پراس استخاب کا'' تسلسل'' اس لئے ٹوٹ گیا ہے کہ یا تو معمولی رد و بدل کے ساتھ مفہوم کی تکرار آئی ہے ہے یا پھر ابتدال عربان سے مدتک ہو نج گیا ہے لیکن جہاں تک مثنوی'' رشک ماہ تمام'' کی تاریخی اہمیت کا سوال ہے۔ بیا کی حقیقت ہے کہ انقلاب تکھنو کے متعلق جواد ہی اورلڑ میں چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بیمثنوی اس سلسلہ کی ایک ایک ایم کڑی ضرور ہے۔

## قديم والى كالح اور ١٨٥٧ كاغدر

شالی ہندوستان کے اوّلین تعلیمی ادارے قدیم وتی کالج کی مقصل روداد بیان کرنے کا سہرابابائے اردومولوی عبدالحق کےسرجاتا ہے۔جنہوں نے" مرحوم دہلی کالج" کےعنوان سے نہ صرف بدکد کالج کی تاریخ رقم کرنے کی سعی کی بلکه اس کی علمی ،اد بی ، تبذیبی اور ساجی خدمات پر بھی سیرحاصل تبعرے کئے۔ 1790ء میں مدرمہ غازی الدین کے ام سے دبلی میں ایک روایق مدرے کا آغاز ہوا گر اگریزی حکومت کی سریتی میں 1825ء میں دلی کالج کے نام ے ایک ا پے تغلیمی ادارے کی بنیادر کھی گئی جس نے مادری زبان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ اس سے تقریباً 25سال قبل 1800ء میں کلکتہ میں فورث ولیم کالج قائم بوچکاتھا۔ جس کا مقصد انگریز سرکاری نوکروں کو ہندوستانی زبان کی تعلیم ویتاتھا تا کدوہ یہاں کی زبان وتہذیب سے واقفیت حاصل كرعيس اور كمپنى بها دركى مندوستان يركر فت كومضبوط سے مضبوط تر کر عیس ۔ اردونٹر کے ارتفاء میں فورٹ ولیم کالج کی خدمات روز روثن کی طرح عیاں ہیں بیال اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تھن پچیں سال کے عرصے میں ہندوستان کی انگریز حکومت کے تقط نظر میں نہایت واضح تبدیلی نظر آتی ہے اور اس تبدیلی کے دوررس اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ جب ہندوستان پر انكريزوں كے ياؤں مضبوطى ہے جم كئے تو انہوں نے يہاں كى مجموعى ساجى وتہذيبى صورت حال كا جائزہ لیا۔اور ہندوستان کے گرتے ہوئے تعلیمی نظام کی طرف ان کی توجہ ملتفت ہوئی اور اس کی اصلاح كرنے كابير واشاتے ہوئے ہندوستانيوں كومغربی علوم اور بطور خاص انگريزي زبان كى تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی سعی کی۔ اورجس کے نتیج میں 1825ء میں ولی کالج کی بنیاور کھی عنی۔ کی کالج میں شرقی اور مغربی شعبے قائم کئے سے جنہیں جدیدا صطلاح میں انگلش میڈیم اور اردومیڈیم کہا جاسکتاہے۔مغربی شعبے میں ذریعہ تعلیم انگریزی تھی۔ جبکہ مشرقی شعبے میں اردوکو ذرید رتعلیم بنایا گیا۔ طلباء کے لئے وظائف کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور شرقی زبان وادب کے ساتھ ساتھ مغربی علوم شائل ریاضی ، سائنس، جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم کے لئے بھی مقر رسوں کا تقرر مگل میں آیا۔ ابتداء میں دبلی کی عوام نے اس کالج کوشک کی نگاہ ہے دیکھا گر آہت آہت اس کی طرف سے نے اور چند سالوں میں طلباء کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا۔ جن میں انگریزوں کے علاوہ دلی ہندوادر سلمان بڑی تعداد میں داخل کالج ہوئے۔ مشرقی شعبے کے لئے نصاب کی کتابوں کی فراہمی کے لئے ورنا کلر ٹر اسلیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ کالج کے اساتذہ اور ہونہار طلباء نے بڑی تعداد میں نصاب کی کتابوں کا آسان وسلیس اردو میں ترجمہ شروع کیا۔ مولوی عبدالحق اور مالک رام کی کتابوں میں د تی کالج میں ترجمہ شروع کیا۔ مولوی عبدالحق اور مالک رام کی کتابوں میں دتی کالج میں ترجمہ و تالیف کی گئی کتابوں کی فہرست شائل عبدالحق اور مالک رام کی کتابوں میں دتی کالج میں ترجمہ و تالیف کی گئی کتابوں کی فہرست شائل ہوئی تعداد میں تا بین تالیف کیس۔

چندی سالوں میں کالج نے دتی اور اس کے اطراف میں شہرت حاصل کرلی اور طلباء کی تعداد میں سال بہ سال اضافہ ہوتا گیا۔ ماسٹر رام چندر، چن لال، موتی لال دہلوئ، بھیروں پرشاد، ماسٹر بیار کے لال مشرکیدار تاتھ، میر تاصر علی، مدن کو پال، ماسٹر چاکی پرشاد، مولوی ذکاء اللہ، مولوی کریم الدین، ڈپٹی نذیر احمد، مولا تا محمد حسین آزادو فیرہ کالج کے اولین نامور طلبا ہیں جنہوں نے زبان وادب کی بے پناہ خدمات کی اور کالج کی شہرت و عزت میں بیناہ اضافہ کیا۔

کالج کے ناموراسا تڈہ اور پرلیل حفزات نے بھی اپنے کارہائے نمایاں سے شہرت ودوام حاصل کی۔ ہاسٹر ٹیلر جوکالج کے بانی پرلیل سے ڈاکٹر اسپر گھر مسٹرکارگل اورمسٹر بترو نے کالج کی خدمت نہایت خلوص وایمان داری ہے کی۔مشر تی شعبے کے بعض اسا تذہ کے نام ہی ہاں شعبے کی ایمیت و وقار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔مولوی محمد ہاتر ،امام پخش صہبائی ،مولوی مملوک علی ،مولوی سیان پخش ، ماسٹررام چندر ، ماسٹر پیار ہے لئل ،مولوی احمد علی ، پنڈ ت رام کشن وہلوی ، ماسٹر سینی وغیرہ کے نام بطور خاص ایمیت کے حال ہیں۔ یہ یا دگار زمانہ لوگ اپنے قول وقمل سے انیسویں صدی کے ہندوستان اور بطور خاص دلی کی او بی و تیسر خواجہ احمد قارو تی رقم طراز ہیں :

"اس کالج نے جوادگ پیدا کے دہ معمولی ہیں۔ان کے دل بی ہاضی کی محبت ان کے ارادول میں حال کی توت اور ان کی آ کھوں میں مستقبل کا نور ہے۔وہ ماضی پر تقید کرتے ہیں لیکن ان کی تقید میں ہمردی ہے،وہ مغرب کی طرف بڑھتے ہیں جس کے پیچھے پورپ کا مختفی انقلاب تھا لیکن کورانہ ہیں، رفتہ رفتہ برگمانیاں دور ہوجاتی ہے اوران کے ایکھے کاموں کا نقش باتی رہ جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا مغربی تعلیم کی تائید کرتا اور مولوی نذیر احمد کا پیفر مانا کہ اگر میں (وبلی) کالج میں نہ پڑھا ہوتا تو مولوی ہوتا، تک خیال، متعصب،اکھل کھرا،اپ نفس کے کاموں کا تقساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کا مجسس، برخود غلط .... تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا ہمراہ سے نارغ، دوسروں کے عیوب کا مجسس، برخود غلط .... تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا ہمراہ سے ہوتے ہوتے کی برخود غلط .... تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا ہمراہ سے ہوتے ، برکتم ، عمی فہم لاہو جعون ،معمولی بات نہیں ہے "

(خواجاحمة فاروقی ''شذرات' ولی کالج میگزین قدیم وقی کالج نبرس 2)

ویلی کالج کے پہلے رہیل مسٹر جوژف ہنری ٹیلرا پی نہم وفر است اور ملمی واد بی صلاحیت کے

باعث کالج بی میں نہیں بلکہ شہر میں بھی نہایت عزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ اپ

شاگردوں میں بھی وہ ہردلعزیز تھے۔ ماسٹر رام چندر، ڈپٹی نذیراحمداور مولوی ذکاء اللہ ان سے

خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ماسٹر ٹیلران سے نہایت شفقت سے بیش آتے تھے اورائے شاگردول

کواولا و سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ مگرا بل شہر، ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور شاگردول سے ان

کوربت پرشک وشبہ کی نظرر کھتے تھے اور ان کاشک 11 جولائی 1852ء کواس وقت حقیقت میں

تبدیل ہوگیا کہ جب ماسٹر رام چندراور ڈاکٹر چن لال نے عیمائی ندہب انتھار کرلیا۔ بقول
صدیق ارحمٰن قد وائی:۔

" اسٹررام چندر 11 رجولائی 1852ء کو اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر چنن لال (سب اسٹیٹ سرجن دہلی) کے ہمراہ سینٹ جیمز چرچ پہنچے اور ہندؤں اور مسلمانوں کے ایک بڑے جمع کے سامنے اصطباغ حاصل کیا"

(ماسٹررام چندر از صدیق الرحمٰن قدوائی ص 42)

اس غیر معمولی واقعہ کا اثر دہلی کے عوام پر بہت گہر ایز ااور وہ کالج ، اس کے اساتذہ اور بطور خاص یہاں کے طلبا کوشک کی نظر ہے دیکھنے لکے اور یہ غلط نبی کہ انگریز کالج کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کررہے ہیں اور ہندوستانیوں کو بیسائی بنانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف ہیں، عام ہوگئ۔اس پرتازیانے کا کام کالج کے دو ہونہار، باصلاحیت اور قائل طلبا کا غرب بیسائیت قبول کر لینا تو تھاہی ساتھ ہی مولوی ذکاءاللہ اور ڈپٹی نذیراحمد سے ماسٹررام چندر کی قربت کے بیش نظریہ غلط نبی بھی عام ہوگئی کہ یہ حضرات بھی اپنے غرب سے منحرف ہوکر بیسائیت کی طرف ماکل ہورہے ہیں۔ چنا نجے صدیق الرحمٰن قد وائی مزیر تحربر فرماتے ہیں کہ:

"رام چندر کے مشہور ومعزز شاگر دمولوی ذکا ء اللہ اور مولوی نذیر احمہ جنہیں ان ہے بہت نگاؤ تھا، استاو کے عیسائی ہوجانے کے بعد بھی آن سے جدانہ ہوئے۔ چنانچ شہر میں عام طور پران لوگوں کو بھی عیسائی سمجھا جانے لگا"

موے۔ چنانچ شہر میں عام طور پران لوگوں کو بھی عیسائی سمجھا جانے لگا"

(ماسٹررام چندراز صدیق الرحمٰن قد وائی ص 49)

نیزدشرقی شعبے کے مقابلے مغربی شعبے کی روز برونی ہوئی مقولیت نے بھی کالج کواہل شہر کی نظر میں مشکوک کردیا کہ مغربی شعبہ کا ذریعہ تعلیم انگریزی زبان تھی اور بس میں بڑی تعداد میں ہندووک اور مسلمانوں کے بچوں نے دلچیں لینی شروع کردی تھی۔ بادی النظر میں اس صورت حال ہے کالج متاثر نہیں ہوا گر ملک کے تیزی ہے بدلتے ہوئے سیاس وساجی حالات کے پیش نظریہ واقعات کائی اہمیت کے حال ہیں۔ اور چونکہ مورضین ، بغاوت ہند پر گفتگو کرتے ہوئے میسائیت کی تبلیغ ، مشنریز کی مرگرمیوں اور انگریزی زبان و تبذیب کی پذیرائی پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں لہذا ملک کے دار انگلومت میں اس طرح کے واقعات کارونما ہونا آگ میں تیل کا کام کرنے کے مترادف تھا۔ اسباب بغاوت ہند میں سرسید مدا ضلت نذہبی پراظہار خیال کرتے ہوئے کو قطراز ہیں کہ:۔

" مداخلت نہ بی شبہ بیس کہ تمام لوگ جامل اور قابل اور اعلیٰ اور اوٹی یقین جانے تھے کہ ہماری گور نمنٹ کا ولی ارادہ ہے کہ ند بہ اور رسم ورواج میں مداخلت کرے اور سب کو کیا ہندواور کیا مسلمان عیسائی ند جب اور اپنے ملک کے رسم ورواج پرلاڈا ۔لے اور سب سے بڑا سبب اس سرکشی (غدر) میں بہی ہے۔"
رسم ورواج پرلاڈا ۔لے اور سب سے بڑا سبب اس سرکشی (غدر) میں بہی ہے۔"
(اسباب بعاوت ہنداز سرسیداحمد خال ص 43)

ک ایک فاص وجہ بتایا ہے۔ حالا تک سرسید نے کسی کالج کانا مہیں ایا گر قیاس نگایا بیاسکتا ہے کہ دتی کالج کی برلتی ہوئی صورت حال بھی ان کے پیش نظر رہی ہوگی اور عوامی بے چینی کا مشاہرہ بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ چنا نچاس فاص کتے پر انہوں نے تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

" بڑے بڑے بڑے کا لجول میں جوشہوں میں مقرر تھے۔اقل اقل ان ہے ہی پہلے کچھ کچھ وحشت اوگوں کو ہوئی۔اس ذیانے میں شاہ عبدالعزیز جوتمام ہندستان میں نہایت نامی مولوی تھے زعرہ تھے۔مسلمانوں نے ان ہے فتو کی پوچھا۔ انہوں نے صاف جواب ویا کہ کالج انگریزی میں جانادور پڑھنا، انگریزی زبان کا سکھنا بموجب غرب کے درست ہے۔اس پرسینکڑ ول مسلمان کا لجول میں داخل ہوئے مراس زمانے میں کالجول کی حال ایسانہ تھا بلکہ ان میں تعلیم کا سردشتہ بہت اچھا تھا مراس زمانے میں کالجول کی عالم دشتہ بہت اچھا تھا کہ اس داخل ہوئے مراس زمانے میں کالجول کا حال ایسانہ تھا بلکہ ان میں تعلیم کا سردشتہ بہت اچھا تھا کہ سرجاتی رہی۔فاری بھی چندوں قابل کی عبت کم ہوگئی اور فقد اور حدیث کی تعلیم کی سورت اور کہ ایول کے کیسرجاتی رہی۔فاری بھی چندوں قابل کی فارواج بہت ہوا۔جس کے سبب وہ بی شہد کہ کو گور نمنٹ کو ہندوستان کے غربی علوم کا معدوم کرنا منظور ہے قائم ہوگیا۔ مدرس لوگ معتبر اور ذی علم خدر ہے۔وی مدرے کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی مدرس کو لئے۔ اس کے سبب دبی مدرس کو گول کی آنگھول میں اعتبار پیدا نہ کیا تھا مدرس کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی سے سک لوگوں کی آنگھول میں اعتبار پیدا نہ کیا تھا مدرس کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی سے سک لوگوں کی آنگھوں میں اعتبار پیدا نہ کیا تھا مدرس کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی سے سک لوگوں کی آنگھوں میں اعتبار پیدا نہ کیا تھا مدرس کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی سک لوگوں کی آنگھوں میں اعتبار پیدا نہ کیا تھا مدرس کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی

(اسباب بغاوت بهند از سرسيداحمة فال ص47-46)

ال اقتبال سے کالجول کے تین عوام کی بے چینی یا غلط بنی اور شک وشبہ کا اندازہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ نیز سرسید نے اگر چیسی کالج کا نام بیس لیا تکر بباطن تقریباً بہی صورت حال دتی کالج کی بھی تھی خاص طور پرانگریزی زبان کی مقبولیت، دینی تعلیم کے بجائے مغربی علوم پھر تو جداور کالج کے طلبا کی مدرسوں کے عہدول پر تقریری کا تعلق بڑی حد تک ولی کالج کی طرف ہی اشارہ کرر باہے۔ خیال رہے کہ سرسید کا دلی کالج کا طالب علم ہوتا شابت نہیں ہوتا۔ البذا سرسید کا یہ تجزیب عوامی ہے چینی کی صحیح عکای کرتا ہوا محسوں ہوتا ہے۔

تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لیناضروری ہے کہ ابتداء میں مدرسہ غازی الدین

(مقابل اجمیری گیٹ) میں قائم کردہ بیکا لیے 1842ء میں کتب خانددارا شکوہ نز دکشمیری گیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ بقول بشیرالدین احمہ:

"بدكالج اى ممارت (مدرسه غازى الدين اجميرى كيث) مل 1842ء تك ربار بعد من تشميرى دروازے كقريب رزيدنى كى ممارت شي رہا" (وقعات دارالحكومت بشيرالدين اتمد نصه دوم ص 571ء)

مواوی عبدالحق نے کالج کی ممارت کی منتقلی کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ پرانی ممارت سے

یور چین کوارٹر دور تنے۔ جس کی وجہ سے انگریز اسا تذہ اور طلبا کو پریشانی ہوتی تھی ای لئے 1841ء
میں اے کشمیری گیٹ کے نزویک ایک تاریخی ممارت میں منتقل کردیا گیا۔ خیال رہے کہ شمیری گیٹ کے باس بی یورچین کوارٹر تھے۔ چنانچہ بابائے اردو لکھتے ہیں کہ:۔

"کالی کتب خانہ داراشکوہ میں اُٹھ آیا۔ یہ بھی ایک تاریخی ممارت ہے۔ کبھی کسی زمانے میں داراشکوہ کا کتب خانہ تھا۔ اس کے بعد (1637) علی مردان خان مخل حال ماکم پنجاب کا اقامت خانہ رہا۔ 1803ء میں سرڈ یوڈ اختر لونی بارٹ کی رزیڈسی ہوئی اس کے بعد کالج آیا۔"

(مرحوم و بلي كالح ازمولوى عبدالحق ص128)

لوتھیان بل سے تشمیری گیٹ کی جانب چلیں تو ڈاک خانے سے آگے نظروں کے سامنے ایک پرانی ممارت کے آفرنظر آتے ہیں۔ چندسال پہلے تک یہاں دتی کالج آف انجینیر مگ قائم تھا۔ جسے اب اندر پرستھ یو نیورٹی کی شکل دے دی گئی ہے۔ بہی ممارت کتب خانہ داراشکوہ تھی اور اس ممارت میں انقلاب 1857ء تک ویلی کالج موجود تھا۔

10 مئی 1857ء کو میرٹھ میں باغی سیابیوں نے انگریزوں کا تتاب عام کیااور نہایت پھرتی اور ہوشیاری کے ساتھ دارالخلافہ کی طرف کوچ کر گئے ۔ ان کے نزد کید ڈٹی کا بوڑھ انغل بادشاہ اس جنگ میں ان کا سالاراعظم ہوسکتا تھا اور وہی ہندوستان کا مستقبل تھا۔ 11 مئی کی صبح بیہ باغی سیابی عازی آباد ہے ہوتے ہوئے راجگھا نے دروازے کے نزد کید پہنچے اور کسی صورت سے فصیل شہر میں داخل ہو گئے بعض مؤرضین کے مطابق دروازے قفل کو پھرول سے تو ڈڈالا میا۔ بقول غلام رسول مہر:

ہو گئے بعض مؤرضین کے مطابق دروازے قفل کو پھرول سے تو ڈڈالا میا۔ بقول غلام رسول مہر:

ہو گئے بعض مؤرضین کے مطابق دروازے سے داخل ہوتے ہی انگریزوں کا قبل عام

شروع ہو گیا'

(1857ء از غلام رسول مير ص117)

مير تھ كے باغيوں كے ساتھ برى تعداد ميں شہر كے لوگ بھى شامل ہوئے اور دريا سخنج ہے ليكر تشميري كيث تك الكريزول كاقل عام كيا- يهال بيات يادر كين كى ب كدمير ته ك باغيول نے بہا درشاہ ظفر سے گفتگو کے دوران اس شورش کودین کی لڑائی کہا چنانچہ انگریزوں کے علاوہ دیمی سیسائی بھی ان کی زو میں آ گئے۔ پنڈت منٹی کنہیالال کے مطابق وتی میں بہلامقول كرجا كھركا يادري تفاجكيد دوسرا ڈاكٹر چن لال جوكالج كے ہونہارطلبا ميں سے ايك تفااورجس نے ماسٹرنیلری سریری میں عیسائی نمرہب اختیار کرلیا تھا۔ کنہیالال لکھتے ہیں:۔

333

" ڈاکٹر چس لال ہندوستانی ڈاکٹرکوشفاغانے میں اور انگریزی ڈاکٹر صاحب کوجیل خانے میں قتل کیا۔ تین روز تک لاشیں مقتولین کی ہے گوروکفن یڑی رہیں اور بروز جہارم مفسدین نے ان کواٹھوا کر دریا ہیں ڈلوادیا۔'' (تاريخ بغاوت ہند سميٰ برمار بعظيم پنڈت کنہيالال ص58) ظہیر دہلوی نے چمن لال کے آل کی رودادائے مخصوص انداز میں بول تحریر کی ہے:۔ " (سواران باغیه)لال ذکی کے سرے پر مینیے اور سپتال میں داخل

ہوكرڈاكٹرصاحب كى مزاج يرى كى۔ چن لال ڈاكٹر ذات كے كائستھ تھے۔ تھوڑے عرصے سے وہ اور ماسر رام چندر دونوں عیسائی ہو گئے تھے۔اس وقت شفاخانے میں سواران جا کرنگیرین کی طرح جھاتی برسوارہو سے اور سوال کیا ، کیادین رکھتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہاعیسیٰ سے کا۔فرقۂ یاغیہ نے ان کو بھی ایک ضرب طمنجد میں یاوری صاحب کے یاس پہنجادیا۔"

(طراز ظهيري داستان غدر ظهيروبلوي ص83)

ڈاکٹر چمن لال کے اس اندو ہناک انجام کے بعد باغیوں نے وتی کالج کی ظرف زُخ کیا اور اے بڑی بے دردی سے تا حت وتاراج کردیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک ولی کا مج میں عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی تھی اور جے انگریز سرکارنے ہندوستانیوں کے لئے قائم کیا تھا۔مولوی عبدالحق كالح كى تاجى كاوا تعدان الفاظ من بيان كرتے ہيں: \_ " ميار جوي مي بيركادن تفاركالي كاوتت مي كاتفار برطائي حسب معمول جوري تقي ساز هي آخد بي چندلاله بانيخ كانيخ آخ ان كى سراسيمكى اوروحشت كا عجب عالم تفار دوڑت دوڑت آئ اور جماعتوں ميں بے تفاشاتھس مي اورا پناؤكول سے كہا کھر چلو، بھا كو،غدر جي ميا"

تماشاتھس مي اورا پناؤكول سے كہا كھر چلو، بھا كو،غدر جي ميا"

(مرحوم د تى كالج ص 70 - 69)

غرض افر اتفری پیل گی اور لا کے اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے۔ پہل ٹیلر عالم جیرت واستجاب ہی بی سے کہ میگرین سے بی خبر آئی کہ شہر بیں شورش پر پاہوگی ہے اور اگریزوں کی جان کو خطرہ ہے لہنداافورا محفوظ مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس وقت کالج بیل گئی اگریزاسا تذہ سے لیے نیز ماسٹررام چندر بھی کالج بی بی موجود سے متام اگریز بھا گ کرمیگرین کی ممارت سے لیے اپنے کہ وہ کالج کی مثارت کے زوی کی می موجود سے متام اگریز بھا گ کرمیگرین کی ممارت میں جاچھے کہ وہ کالج کی مثارت کے زوی کے بی واقع تھی ۔ ای اثنا بی باغیوں نے کالج کی اور تری کی مارت پر حملہ کردیا ۔ نہایت بوردی اور سٹک دلی کامظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کالج کی لا بھریں کو باندی کی اور اردوکی کتابوں کو بوریوں میں نشانہ بنایا ۔ اگریز کی کتابوں کو ورق ورق بھیردیا اور عربی ماتھوں کوڑیوں میں فروخت کردیا گیا۔ باندہ کرشہر میں لے گئے جنسیں بعد میں کباڑیوں کے ہاتھوں کوڑیوں میں فروخت کردیا گیا۔ لا بھریری کی قیمی کا مورت ورفی کا عاقبت اندیثی اور حشت کا اندازہ بھی لگا جا ساتھ ہی ساتھ ہی اس سے باغیوں کی ناعاقبت اندیثی مارت کے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ کتابوں کی اہری اور جا بی و بر بادی کے تعلق سے پنڈت میں انہی کا ربر منظم میں تحریفر ماتے ہیں کہ:۔

" مدرسه وتی ( د تی کالج ) روز اوّل لوٹا گیا تھا اور انگریزی کتا ہیں اب تک گلی وکو چہ میں پڑی ہیں"

(تاریخ بعناوت ہند کنہیالال ص 83)

مولوی عبدالحق کالج کے کتب خانے کی تبای کے تعلق سے بیان کرتے ہیں:

"دن کے بارہ بجے کے کچھ دیر بعد کالج کا کتب خانہ لٹنا شروع ہوا۔ لٹیرے

بڑے بدھب تھے۔ انگریزی کی تمام کمابول کی خوب صورت خوبصورت سنہری
فرموں کی جلدیں بھاڑ لیں اور ور توں کا کالج کے تمام باغ میں دودوا نج موٹا فرش

بچادیا۔ عربی فاری اردو کی جتنی کتابیں تھیں ان کی گھریاں باندھ باندھ کرا ہے گھر کے گئے اور پھر کہاڑیوں اور مولویوں کے ہاتھ کوڑیوں کے مول فروخت کردیں۔ سائنس ڈیپارٹمنٹ میں جتنے آلات تھے۔ انھیں بھی توڑ پھوڑ ڈالا اور لوہا پیتل وغیرہ دھا تیں لے گئے۔

(مرحوم د بلي كالح مولوى عبدالحق ص 73-72)

مولوی محمہ باقر کی ادارت میں شائع ہونے والے" دیلی اردو اخبار" کے رپورٹرنے 17 می 1857ء کے ایڈیشن میں کالج کی بربادی اور تباہی کا آنکھوں دیکھا حال ان دردناک الفاظ میں تم کیا ہے۔

" جانب مدرسہ جونظر کی تو دیکھا کہ تمام اسباب ومیز وکری وتصاویر، صدما، بزار ہا روپ کے کا کتب خانہ اگریزی بزار ہا روپ کا کتب خانہ اگریزی وفاری وتقشجات سب لوگ لوٹ لئے جاتے ہیں۔انجام کو یہاں تک نوبت پنجی کہ شطرنجی وغیرہ فرش سے لیکر فرش زمین یعنی چوکہ ہائے سنگ اور چوکھٹ وورواز سے کے نکال لے گئے۔غرض کہ تمام حالات بدیدہ عبرت دیکھٹا ہوا حقیر غریب خانے آیا۔"

(د بلى اردواخبار بحواله ماسررام چندر از قدوائي ص22)

غرض یہ کدروز اوّل ہی باغیوں نے قدیم و بلی کالج کی این سے این ہجادی اورا سے کمل طور پر بتاہ و ہر باد کردیا۔ 1857ء کی اس شورش میں کالج کا جونقصان عظیم ہوا اس کو اعداد وشار میں بیان کر تامشکل ہے۔ کالج کے قیمتی اٹا توں ابلور خاص کتابوں کی بے حرمتی نے شہر کے علاء اور طبقۂ اشرافیہ پر جواثر مرتب کیا ہوگا۔ اُسے صرف محسوس ہی کیا جاسکتا ہے اور غالبًا باغیوں کی ایسی ہی نازیبا حرکتوں (جس میں بے قصورا گریز ول کافتیل عام بھی شامل ہے) کی وجہ سے کی ایسی ہی نازیبا حرکتوں (جس میں بے قصورا گریز ول کافتیل عام بھی شامل ہے) کی وجہ سے شہر کا ایک بڑا طبقہ غیر جانبدار دہا۔

کالج کے اگریزاسا تذہ نے میگزین کی عمارت میں پناہ لی تھی۔ لہذا باغیوں نے میگزین کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ اس وقت میگزین میں چندا گریزا فسراور سپاہی موجود تھے جنہوں نے ان باغیوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے گھسان کی لڑائی ہوئی گر ہندوستانی سپاہی میڑھیاں لگا کرجب میگزین کی دیوار پر چڑھنے لگے تو انگریزوں نے میگزین کے گولہ بارود میں آگ

لگادی۔جس ہے ایک زبردست دھا کہ جوااور بقول ظہیر دہلوی: "ز مین کواس درجد لرزہ ہوا کہ زلزلہ محسوس ہوتا تھا"

میگزین نے آس پاس کی عمارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور بڑا جائی و مالی نقصان موا۔ میگزین میں بھنے ہوئے اگریزوں نے نہایت بہادری ہے اپنی جان قربان کردی اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کو بھی شہید کردیا۔ پر پال ٹیلرا پنے ساتھیوں کے ساتھ میگزین ارنے نے پہلے بی وہاں نے نکل بھا گے۔ اور باغیوں سے بچتے بچاتے دوبارہ کالج کے اجا طے میں جاداخل ہوئے اور اپنے خانسامال کے گھر میں پناہ گزیں ہوئے۔ کچھ دفت گزر نے کے بعد خانسامال نے گھر میں پناہ گزیں ہوئے۔ کچھ دفت گزر نے کے بعد خانسامال نے انھیں مولوی محمد باقر کے گھر بینچاویا۔ جوان کے خاص دوست اور رفیق کار بھی تھے۔ خانسامال نے انھیں مولوی محمد باقر نے گھر بینچاویا۔ جوان کے خاص دوست اور رفیق کار بھی تھے۔ نیز ماسٹر ٹیکرکو فاری کی تعلیم بھی مولوی محمد باقر نے بی دی تھی۔ ماسٹر ٹیکر پورے چاردن مولوی صاحب کے گھر میں چھچے رہے۔ گرکسی طرح باغیوں کوان کے چھنے کے شکانے کا پید چل گیا۔ اس بورے دانتے کی تفصیل آغامحہ باقر کی زبانی سنتے:

دبلی میں غدر پڑامولانا آزادی عمرکوئی تمیں سال تھی۔ وبلی کالج کے پرہل ٹیلران کے والد
(مولوی محمد باقر) کے گہرے دوست تھے۔ وہ کالج کے پھے کا غذات لیکرمولانا کے گھر آگئے اور چار
دن چھے رہے۔ آخر باغیوں کو پہتہ چل گیا کہ ماسٹرٹیلرمولانا کے بہاں رو پوش ہیں۔ دروازے کے
سامنے بہت سے شورہ پشت جمع ہوگئے اور شور مجایا کہ ماسٹرٹیلر کو ہمارے حوالے کر دو سمجھانے
بھانے سے بدلوگ تو چلے گئے لیکن مسٹرٹیلرا پٹے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے گئے۔ دوسرے دن علی اصبح وہ
بھانے سے بدلوگ تو چلے گئے لیکن مسٹرٹیلرا پٹے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے گئے۔ دوسرے دن علی اصبح وہ
اپنول کے خوالے کرکے گھرے نگلے کہ شمیری دروازے سے باہرنگل
جا تھی اورا گرین کی فوج سے جاملیں لیکن باغی ان کی تاک میں تھے۔ انہوں نے نگلے ہی بھانپ
با تھی اورا گرین کی فوج سے جاملیں لیکن باغی ان کی تاک میں تھے۔ انہوں نے نگلے ہی بھانپ
لیا۔ وہ بھاگ کرمولانا محمد باقر کی مجد میں گھسے۔ انہوں نے وہاں سے بھی گھسیٹ نگالا اور پاؤل

(محرصين آزاد ازآغامحمه باقرنقوش شخصيات نمبرص 10)

ماسٹرٹیلرکے اس عبرت تاک انجام کی بہت ک تاویلات کی جاسکتی ہیں۔ باغیوں کی سفاکی اور درندگی کی اس سے وحشت ناک مثال مشکل سے ملے گی گر جب بغاوت ہوتی ہے تو اُس دفت مسجع عالم اور داندگی کی اس سے جو اتا ہے۔ ماسٹرٹیلر نے دتی کا لج نام کے پودے کواپنے خون

جگرتے سینچا تھا۔ وہ اجھے پہنتھم بی نہیں بلکہ ہردلعزیز اُستاد بھی تھے اور شہرکے اکابرین وعلا میں عزت کی نگاہ ہے وہ جھے جاتے تھے گر میسائیت کی تبلیغ اور چمن لال اور رام چندرکے میسائی ہوجانے والے واقعے کے بعد کچھ لوگ انھیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے ای لئے باغیوں نے ہوجانے والے واقعے کے بعد کچھ لوگ انھیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے ای لئے باغیوں نے سب سے پہلے ماسٹر ٹیلراوران کے شاگر دول کواپٹی بربریت کا نشانہ بنایا۔

قیاس کہتا ہے کہ ماسٹررام چندرد تی کالج کی عمارت ہی میں تتے جب آتھیں باغیوں کی آ مداور انگریزوں اور عیسائیوں کے قتل عام کی اطلاع ملی ہوگی۔مولوی عبدالحق نے 11 مئی 1857ء کے حالات کے تحت ماسٹررامچند رہے متعلق واقعات کا سلسلہ یوں قائم کیا ہے:

" رہے پروفیسردام چندر۔ یہ پیدل چل کر پن چکی کی سٹرک پرآتے ہوئے
قلعے کے سامنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چندترک سواریا مغلوں کا دستہ نگی
شمواریں لئے ہوئے الل ڈگی کی سٹرک پرآرہاہے۔ یہ اے دیکھ کراپنے گھرکی
طرف مڑ کے اور چاندنی چوک کے کوشے پرتیج سلامت پہنچ گئے۔ وہاں ے انھیں
ان کے بھائی رام شکرداس آپ ساتھ لے گئے اور کائستھوں کے گئے میں اپ
کسی عزیز کے ہاں جاچھپایا۔ گران کے اقرباء نے اس خیال ہے کہ ان کی وجہ سے
کسی عزیز کے ہاں جاچھپایا۔ گران کے اقرباء نے اس خیال ہے کہ ان کی وجہ سے
کبیس ہم پرآفت نہ آئے۔ ان کا وہاں زیادہ قیام گوارا نہ کیا۔ ان کا ایک قدیم نوکر
جاٹ تھا۔ اس نے بڑی و فاداری اور رفاقت کی انھیں جان بناکر گنواروں کے سے
جاٹ تھا۔ اس نے بڑی و فاداری اور رفاقت کی انھیں جان بناکر گنواروں کے سے
کیٹر سے بہنا، پکڑ بندھوا اپنے گاؤں لے گیا اور وہاں رکھا۔ وہاں سے یہ اوکل کی
سرامیں اگر پر افتکر سے جالے۔"

(مرحوم دتی کالح از مولوی عبدالحق ص72)

ظاہر ہے کہ مولوی عبدائی نے واقعات کی تفصیل ہے گریز کیا ہے کہان کا اسل موضوع تو کا لی کا تاریخ اوراس کی تعلیمی واولی خدمات ہے۔ 1857ء کے غدر کے تعلق سے ان کی اس کتاب میں محض پانچ صفحات ہی مختص کئے گئے ہیں۔ مگر ہمار سے پاس خود ماسٹر رام چندر کے اور دیگر تقیقین کے بیات موجود ہے جو اس واقعے کی تفصیل ہمارے روبرد لاتے ہیں۔ خود ماسٹر رام چند رکھتے ہیں: فرد ماسٹر رام چند رکھتے ہیں: فرد ماسٹر رام چند ہیں ۔ وہ لکھتے ہیں: فرد ماسٹر رام کی ایک میں اپنی زندگی کے واقعات تفصیل ہے تح رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: فرد میں اپنی زندگی کے واقعات تفصیل ہے تح رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

A Treatise on the Problems of Maxima and Minima by Ramchandra Page xxii

(بخوالہ ماسٹررام چندر از صدیق الرحمٰن قدوائی ص 52-11)

غرض بیاس وفادارزمیندار کے مشورے پروہاں ہے بھی نکل مجے اور جنگل میں در بدری
ادر کس مہری کے حالات سے گزر کر کسی طرح 21 رجون 1857 وکوائٹریزی کیمپ میں بدھا تھت

ہناہ گزیں ہوئے۔ چن لال اور ماسٹرٹیلر کے مقابلے ماسٹررام چندرخوش قسمت نکلے کہ کسی طرح

باغیوں کے چنگل میں نہ آئے اورائل شہر میں اپنے وفاداروں کی مددے ان کی جان محفوظ
ریی۔جبکہ چن لال اور ماسٹرٹیلر کا عبرت تاک انجام ہوا۔

یبوع داس رام چندرکو 1857ء میں انگریزوں کی حمایت نیز حکومت کی مدد کرنے کے صلے میں انعام واکرام ہے بھی نواز اگیا۔ چنانچے صدیق الرحمٰن قد وائی لکھتے ہیں:۔

" دو ہزار کا نفذ انعام کمشنر دہلی کی طرف ہے انہیں 1857ء کی بغاوت میں عکومت کی مدداور تعاون کے صلے میں عطا کیا گیا۔"

(رام چندرازمد يق الرحمٰن قدوائي ص38)

ال کے علاوہ اس دامان قائم ہوجانے کے بعد سرولیم میورنے انہیں دتی کالج کی تباہی ہے بچہ ہوئے قدیم فاری مخطوطات کو جمع کرنے اور انہیں انگریزی میں منتقل کرنے کے نہایت اہم کام پر معمور کیا گر آ 3 و مبر 1857ء کو وہ دیلی کالج سے الگ ہوکررڈ کی چلے مجھے اور اس طرح یہ اہم کام بھی ادھورارہ کیا۔

دبلی پرآ زادشاہی حکومت محض چار مہینے اور کچھون ہی قائم رہی اور اس کے بعدا گریزی
حکومت کے ازمر نوقیام کے بعد قل وغارت گری کا ایک ایساسلسلہ قائم ہوا جس نے درندگی
وسفا کی کے پچھلے سارے رکارڈ تو ڈ ڈ الے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہندوستا نیوں کو تہ تینے ہی نہیں کیا
گیا بلکہ ان کی ہلاکت کے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کئے گئے۔ کمینی بہادر کا اونی سے اونی سپاہی
می خودساختہ منصف بن بیشا اور ہندوستا نیوں کا خون بہا نا، آئیس کھانسیوں پر لاکا وینا اور تو پہلی کے منہ سے باندھ کراڑ اوینا جیسے ان کے لئے ایک کھیل بن گیا اور وہ اس خونی کھیل سے محظوظ بھی
ہونے گئے۔ اس ظلم وہر بریت کی واستا ہیں ہماری تاریخ کا خونیں باب ہیں۔

شہردہ کی کہ 1857ء کے انقلاب کا مرکز تھا۔ اگریزوں کا عمّاب سب سے زیادہ ای پہنے ویا پرنازل ہوا۔ بوڑھے بادشاہ کومعمولی مقدے کے بعد جلا وطن کرکے ہزاروں میل دورر گون بھیج ویا گیا۔ گراس سے مہلے شہرادوں کو بے دردی سے قتل کرکے بادشاہ کو ذہنی اذبتوں سے دوجارکیا گیا۔ جب بادشاہ کے ساتھ بے سلوک روار کھا گیا تو عوام کے ساتھ جوظلم وتم ہوا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ دبلی کالج کے حوالے ہے بھی رقِمل کی اس گھنا دُنی روایت کو الگ کر کے نہیں و کی عاب براہ راست اور بالواسط دونوں ہی طرح سے یہاں کے اسا تذہ و کی اعماری از ل ہوا۔

مولوی محرباقر اردو کے اولین مخافیوں میں سے تھے اور ابتداء میں دبلی کالج میں مرزی بھی کرچکے تھے۔ انہوں نے اردو میں ایک ہفتہ وارا خبارا پی ادارت میں دبلی سے جاری کیا ابتداء میں اس کانام'' اخبار دبلی' تھا بعد میں' دبلی اردوا خبار' ہوگیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 12 جولائی میں اس کانام ' اخبار دبلی' تھا بعد میں ' دبلی اردوا خبار' ہوگیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 12 جولائی اخبار انظام ہو گیا۔ بعناوت کے سالار اعظم بہا درشاہ ظفر کے نام کی رعایت سے اخبار الظفر ہوگیا۔ بعناوت کے ناکام ہو جانے کے بعد انگریزوں کا عماب باخی اخبار نویسوں پر بھی نازل ہواور مولوی محمد باقر کے تعلق سے تو ماسٹر شیلر کے تل کا سلسلہ بھی جوڑ دیا گیا تھا۔

بتایا جاتا ہے کہ مولا تا محمہ باقر ماسٹر ٹیلر کی ہدایت کے مطابق ان کے چند کا غذات کیکر نہایت سادہ ولی کے ساتھ اگریز حاکم کے پاس پہنچ۔ وہ کا غذات دیکھتے ہی غضب تاک ہو گیا ادر سوال کیا کہ مسٹر ٹیلر کہاں ہیں۔ انہوں نے تمام احوال بتادیا کہ کس طرح باغیوں نے ٹیلر کا خاتمہ کردیا بتیج میں انہیں گرفتار کرلیا گیا، انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ادر ان کے گھر کولوٹ کر ضبط

کرلیا گیا۔ آغامحہ باقر نے محرصین آزاد کی سوائح مرتب کرتے ہوئے مولوی باقر کے ہلاکت کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے کہ:۔

"ایک دن و بلی دروازے کے باہر خونی دروازے کے سامنے میدان بی اللہ کا کہ ین شہرکود یکھا جنھیں کوئی ارنے کا تھم دیا گیا تھا۔ ان ہی بی ان (محمر سین آزاد) کے والد بزرگوار (مولانا محمر باقر) بھی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعد نماز دورے نظریں چارہو کی ۔ انہول نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جلے جاؤاور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا و سئے ۔ دو چارروز بعد معلوم ہوا کہ آنہیں کوئی ارکر شہید کردیا گیا۔"
کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے ۔ دو چارروز بعد معلوم ہوا کہ آنہیں کوئی ارکر شہید کردیا گیا۔"
(نقوش شخصیات نمبر محمد سین آزاداز آغامحہ باقر ص 11)

مولوی محمر باقرائی بے باک محافت اور کھلے بندوں انگریزوں کی مخالفت کے سبب بھی ان کے عماب کا شکار رہے ہوں ہے۔ ماسٹر ٹیلرے ان کے قلبی نگاؤ اور دوئی سے سب واقف ہیں شمرشورش کے دوران اپنے اخبار میں ماسٹر ٹیلر کی موت پر یوں اظہار خیال کرتے ہیں:

" ناگیا ہے کہ ٹیلرصاحب بربیل مدرسہ بھی پیبیل (میگزین) بند تھے۔اس دن تک بچھ آب ددانہ باقی تھااور کوئی دن دنیا کی ہوا کھائی تھی کہ دوسرے دن یوم سہ شنبہ قریب دو پہرای تھانے کے علاقے میں مارے مجے ۔ بیٹخص مذہب عیسوی میں نہایت متعصب تھااور اکثر ناوا تف کوکول کو اٹھوالیا کرتا تھا۔ چنا نچہ چمن لال کا خوان نہایت متعصب تھااور اکثر ناوا تف کو کو کو اٹھوالیا کرتا تھا۔ چنا نچہ چمن لال کا خوان ایک کی گردن پر دہا۔۔۔۔۔۔ قابل عبرت ہے حال دنیائے دول کا کہ باوجوداس ذرکشر کے کہ دن جمر لاشہ بر بہنہ خاک و خوان میں پڑار ہا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ نقیری کا لیاس اس دفت تھااور منہ پر خاک فی ہوئی تھی۔ "

(بخوانداد فی میزان از عباس رضانیم هنمون ارده محافت کا مجاہدالا ل مولانا احمد باقر دبنوی س 130-129)

عین ممکن ہے کہ حاکم وقت نے مولانا تامحد باقر کی اسی قشم کی بے باک صحافتی روش کے تحت
انہیں گردن زدنی قراردیا عمیانو۔

مولا نامحمد حسین آزاد غدر کے وقت تمیں سال کے تنے۔ کالج کے ہونہار طلبا میں ان کا شار
ہوتا تھا۔ فاص طور پرمضمون نگاری کے مقابلوں میں اکثر اوّل آتے۔ اور انعامات سے نواز سے
جاتے تنے۔ کچھشا گرد ہونے کے سبب اور پچھ والد محترم کی دوئتی کی وجہ سے وہ بھی ماسٹر ٹیلر کے

نہایت قریب تھے۔ ماسٹرٹیلر کے قبل میں انہیں بھی ملوث پایا گیااور اس کے نتیج میں خودساختہ جلاوطنی قبول کی اور انگریز وائم کے قبر وغضب سے محفوظ رہے۔ ان کی گرفتاری کے تکم نامے کے سلط میں آغامحہ باقر رقمطراز ہیں:

''اطلاع کی کدان کے (محمد سین آزاد) وارنب گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اورگرفتار کرنے والے کے لئے پانسو کا انعام مقرر ہوا ہے۔'

(نقوش شخصیات نمبر محمد سین آزاد از آغامحہ باقر سی اللہ مولوی عبدالحق نے ذراتفصیل کے ساتھ محمد سین آزاد کی مکنہ گرفتاری اور صحرانوردی کا حال محریکیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مرحوم دبلی کالج'' میں اس واقع کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں:۔ تحریکیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مرحوم دبلی کالج'' میں اس واقع کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں:۔ مولوی محمد سین آزاد کا بھی وارنٹ کٹ گیا تھا۔ مسٹر ٹیلر کے مارے جانے میں ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی قوی شبہ تھا۔ گرید راتوں رات ہیں ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی قوی شبہ تھا۔ گرید راتوں رات بھی ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی قوی شبہ تھا۔ گرید راتوں رات بھی ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی ایران میں بادید بیائی کرتے رہے۔ جب معانی بوئی تو ہندوستان واپس آئے۔''

(مرجوم د الى كالح ازمولوى عبدالحق ص17)

غرض ہے کہ والد کی شہادت کے صدے کے ساتھ ساتھ مولا نامجر حسین آ زاد طویل در بدری کی زندگی گزار نے پرمجبور ہوئے۔ دہلی ہے نکل کر دور دراز علاقوں کی خاک چھانی ۔ایران سے وہاں سے پنجاب آئے اور بقول مولوی عبدالحق عام معافی کے بعد ہی انہیں سکون واطمینان کی زندگی نصیب ہوئی۔

اما م بخش صببائی بوقت غدرقد مے دبلی کالج میں فاری کے مرتس سے اورائل وہلی میں نہایت عزیت واحترام ہوئے کے ساتھ ساتھ اس نہایت عزید سے واحترام ہوئے کے ساتھ ساتھ اس دور کے چند بڑے شعراء میں بھی ان کا شار ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ بید دور غالب و ذوق وموشن وشیفتہ کا دور ہے اوراس دور میں ان اکابرین کے سامنے اپنا جراغ جلائے رکھنا کارے دارد ہے۔ وہلی کالج میں ان کی تقرری کا واقعہ بھی کم دلچے نہیں کہ آئیس مرزا غالب اور موشن خال مومن ورشی کانچ میں ان کی تقرری کا واقعہ بھی کم دلچے نہیں کہ آئیس مرزا غالب اور موشن خال مومن ورشی کی تحت وہ اس معاملے ہے دور ہی

رہے ہوں کے گروہ بھی ایک نہایت افسوس ناک حادثے کاشکار ہوئے۔

اس حادثے کی تفصیل ہوں ہے کہ دہ بی کے ایک معروف علاقے کو چہ چیلان میں جہال مولا ناامام بخش صبہائی کا آبائی مکان بھی تھا۔ دوران غدرکوئی خاص شورش بیانہیں ہوئی۔ بدا تفاق اگر یزی کشکرکا کوئی سپاہی زخی ہوگیا۔ دراصل وہ کسی زنان خانے میں زبردی داخل ہونا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اے روکا اوراس کشکش اور جدوجہد میں وہ معمولی طور پرزخی ہوگیا۔ دبلی پر قبضے کے بعد اگر یزوں نے اس کی پاداش میں کو چہ چیلان کے تمام مردول کو ماردیے کا تھم صادر کردیا۔ کئی مردا ہے ہی گھر میں شہید کردیے گئے۔ باتی مائدہ مردول کو جمنا کی ریت میں لے جاکر گوئی ماروی مردول کو جہنا ن میں سکونت پذیر علاء اور ذی مردول کو چہ چیلان میں سکونت پذیر علاء اور ذی علم حضرات کی تفصیل امداد صابری یوں بیان کرتے ہیں:۔

" دبلی میں سب سے زیادہ کو چہ چیلان میں رہنے والوں پرمصیبت آئی۔ قلعہ معلٰی کا قرب بھی اس محلے کو حاصل تھا۔ اس محلے جس بردے بردے عالم فاعنل اور نامور علما اور اہل فن رہتے تھے۔ بردے صاحب کمال لوگوں کا مخز ن تھا۔ مولا ناشاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز دہلوی کا گھرانہ بھی ای محلے میں آباد تھا۔ سرسید احمد خال کا فائدان بھی ای محلے کے ایک حقے میں رہتا تھا۔ مثری ذکاء اللہ بھی ای محلے کے باشندے تھے۔ مولا ناصه بائی اور ان کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔'' باشندے تھے۔ مولا ناصه بائی اور ان کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔'' واشندے تھے۔ مولا ناصه بائی اور ان کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت بذیر تھا۔'' واشندے تھے۔ مولا ناصه بائی اور ان کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت بذیر تھا۔'' واشندے تھے۔ مولا ناصه بائی اور ان کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت بذیر تھا۔'' واشندے تھے۔ مولا ناصه بائی اور ان کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت بذیر تھا۔'' واشندے تھے۔ مولا ناصه بائی اور ان کا خائدان بھی ای محلے میں سکونت بذیر تھا۔'

غرض ال مردم خیز علاقے پرانگریزوں کا قبر محض اس لئے کدان کا ایک سپابی زخمی ہو گیاتھا قطعی ناجائز تھا اور اس ظالمانہ فعل میں دبلی کے کئی با کمال ہلاک ہوئے ۔مولوی ذکاء اللہ اپنی کتاب "تاریخ عروبے سلطنتِ انگلشیہ" میں امام بخش صہبائی کی ہلاکت کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں:۔

"مسلمانوں کا کوچہ چیلان بالکل قبل ہوا۔ اس پریہ آفت آئی کہ اس جی کوئی سپاہی انگریزی کشکرکا زخمی ہوایا مارا گیا۔ سپاہی نے کسی کو گھائل کیا۔ اس کے باب جس مختلف روایات ہیں کوئی کہتا ہے کہ نواب شیر جنگ کے جیے محمعلی خان نے کوئی کہتا ہے کہ نواب شیر جنگ کے جیے محمعلی خان نے کوئی کہتا ہے کہ خواب شیر جنگ کے جیے محمعلی خان کے کوئی کہتا ہے کہ خان سپاہی کواس لئے زخمی کیا کہ ان کے کوئی کہتا ہے کہ حکیم فنتح اللہ خال نے ایک سپاہی کواس لئے زخمی کیا کہ ان کے

زنانے میں بدنیتی سے جانا جا ہتا تھا۔ غرض اس قصور میں کہ اس محلے میں ایک سیا ہی قتل ہوا عاکموں نے علم دیا کہ اس کونے کے سارے مردوں کو مارڈ الویا بكر كے آؤ، بہت مردول كوتوسيا بيول نے ان كے كھرول بيں مارڈ الا \_كوئى گھراپیانہ تھا کہ جس میں کوئی مارانہ گیا ہو۔ پچھآ دمی زندہ بھی گرفتار ہوئے۔جن کو علم ہوا کہ جمنا کی ریتی میں قلعے کے نیچے کولی ماردیئے جائیں۔سیابی ان کوریتی میں لے گئے۔ان پرسیا ہوں نے صرف کولیوں کی ایک باڑھ ماری۔ان میں سے دوآ دی مرز امصطفے بیک اور وزیرالدین زندہ بیجے۔جواس قبل کا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم سب سن بستہ جمنا کی رہی میں گئے۔ کولیوں کی باڑھ ہم پرسیا ہیوں نے صرف ایک دفعہ ماری۔ پھروہ ملے گئے بہت ہے تو گولیوں کے لگتے ہی سردہو گئے بعض ان میں سے دریا کی طرف بھائے۔ آگ سے بچے مگریانی میں ڈوب كرمر \_\_ان دوآ دميوں ميں مصطفے بيك قلعے كی طرف بھا گے ان كوكوئی كولی نہیں تکی تھی اور وزیرالدین مہابت خان کی ریتی کی طرف دوڑ ہے۔ان کی ساق میں ضعیف سا گولی کا زخم لگا تھا۔ بید دونوں نیج کر زندہ سلامت رہے۔ان مقتولوں میں ہے گناہ ایک صاحب کمال مولوی امام بخش صہبائی اور ان کے کئیے کے اکیس

(بحوالہ 1857ء کے مجاہد شعراء از الدادصابری ص 271۔270)

خیال رہے کہ مولوی امام بخش صہبائی اور ان کے اہل خاندان کوعین فجر کی نماز کے وقت کڑو

ہر پرورکی معجد ہے اُٹھایا گیا تھا کہ جب وہ فجر کی نیت یا ندھے باجماعت نماز اوا کررہے ہے۔
لاشوں ہے متعلق دومخلف روایات جیں۔ ایک توبید کہ تمام لاشوں کو دریائے جمنا میں بہادیا گیا اور
دومری روایت بید کہ وجی دریا کے کنارے گڈھے کھود کر لاشوں کو دفنا دیا گیا۔ انگریز سرکار کی اس
بہیا نہ درندگی کی مثال غالبًا تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ امام بخش صہبائی کو بغیر کی جرم کے
بہیا نہ درندگی کی مثال غالبًا تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ امام بخش صہبائی کو بغیر کی جرم کے
بہیا نہ درندگی کی مثال غالبًا تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ امام بخش صہبائی کو بغیر کی جرم کے
بہیا نہ درندگی کی مثال غالبًا تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ امام بخش صہبائی کو بغیر کی جرم کے
بہیا نہ درندگی کی مثال غالبًا تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ امام بخش صہبائی کو بغیر کی جرم کے
اس شعر میں کیا ہے۔

## کیوں کرآزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو ۔ تقل اس طرح سے بے جرم جوصبائی ہو

غرض بیرہ وہ چنداہم واقعات ہیں جن کا براہ راست تعلق قدیم وہلی کالج سے ہے۔ کالج کی عمارت کا باغیوں کے ذریعے تاخت وتاراج کیا جانا، انگریز پرٹیل اورد گیر اسٹاف کا بے ورد کی سے قب، چن لال کی موت، ماسٹر رام چندر کی دربدری، مولوی محمہ باقر اور امام بخش صہبائی کی شہادت، بیتمام واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 1857ء کے غدر میں کالج کو اینوں اور پرایوں دونوں سے نقصانات اٹھانے پڑے۔ باغیوں نے اسے '' انگریز کی ادارہ'' سمجھااور پہلی فرصت میں اسے نقصان پہنچایا جبکہ انگریز دل نے کالج کے کئی تاموروں کو تہ بینچ

'' 1857ء میں دہلی کالجی کو اتنا زبردست نقصان پہنچا کہ پھر اسکی حالت نہ سنجل کی۔ ہندوستانیوں نے سیمجھا کہ سادارہ اوراس کے متعلقین ہیرونی حکومت کے طرفدار ہیں۔ کالج میں انگریز پر پہل اور اسا تذہ کی موجودگی، انگریز ی زبان اور مغربی علوم پرزور، طلبااور اسا تذہ کی طرف سے مغربی سیاس نظریات اور نظام کی حمایت اور اخبارات ور سائل کے ذریعے ملک کے طول وعرض میں اس کا پر چار، دو پڑانے طلبارام چندراور چمن لال کا قبول میسائیت سے سب با تمیں کالج کی تباہی کے لئے کافی تھیں۔''

## (رام چندر از صدیق الرحمٰن قدوائی ص22)

اس رُستاخیر بے جائے بعد کا کی کے از سرنو تیام کا کسی کوخیال ندآیا اور سے عظیم الثان ادارہ سات سال تک بندر ہا۔ بالآخر 1864ء میں حکومت دفت کا خیال اس کی طرف ملتقت ہوا اور اسے دو بارہ قائم کیا گیا۔ گراس کا کل دقوع تبدیل کر کے اسے موجودہ ٹاؤن ہال کی ایک عمارت میں جگہ دی گئے۔ جہال پشتم بشتم بھتم 1877ء تک چلاار ہا۔ 1877ء میں اچا تک گورنمٹ نے اسے بند کرنے کا علان کردیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غدر میں جونقصان کا لج کو اٹھا تا پڑا اس کی تلافی پھر نہ ہوگئی اور درس وقد رئیں کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم ، اُستادی وشاگر دی کے مخلصان درشتے اور بے ہوگی اور درس وقد رئیں کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم ، اُستادی وشاگر دی کے مخلصان درشتے اور بے ہوئی اور درس وقد رئیں کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم ، اُستادی وشاگر دی کے مخلصان درشتے اور ب

١٨٥٤ : نكات اورجهات احسى عنى

ال ادارے کی پرورش و پرداخت کی تھی اور یول میا ہے محسنوں اور کرم فر ماؤں ہے محروم ہوگیا۔ بقول مولوی عبدالحق:۔

"اصل سے ہے کہ 1864ء سے جب سے غدر کے بعددوبارہ کھلا توز مانہ دوسراتھا۔ انتظام تعلیم میں نیاورق الث چکا تھا۔ ہر چیز کی تنظیم ور بیت بالکل نے سرے سے کی گئے۔ دلی کالج کی جوخصوصیتیں اور جن براس کالج اور کالج کے اساتذہ اور اس کے خیرا ندیشوں کو ناز تھاوہ باتی ندر ہیں۔"
اور اس کے خیرا ندیشوں کو ناز تھاوہ باتی ندر ہیں۔"

حواثی و ماً خذ

1-مرحوم دبلي كالج: مولوي عبدالحق ، الجمن ترقى اردومندي دبلي 1989ء

2-ايسٹ انٹريا ممپنى اور باغى علماء: مولا ئالى تظام الله شهانى اكبرآبادى، دينى بك ۋيود بلى

3\_غدركے چندعلماء: انتظام الله شهالي ، دين بك ويود بلي

4-1857ء (یاک و مندکی پہلی جنگ آزادی): غلام رسول مبر، شیخ غلام علی ایندسنشرلا مور

5- مندوستاني نشاة الثانييين قديم وبلي كالج كاكردار: واكثرش البدي دريابادي مثابه يبلي كيشنز، دبلي 2005ء

6\_د لى كالج اردوميگزين: قديم د تى كالج نمبر، گرال خواجهاحمه فارو تى 1953 ء

7-اردوئ معلى: مرز ااسد الله خال غالب ،الهٰ آياد

8- ماسررام چندر: صديق الرحمٰن قد وائي، شعبهٔ اردود بلي يو نيورش، د بلي 1961 ء

9\_طرازظهبيري ( داستان غدر ): ظهبير د بلوي ،مرتبه پروفيسرا فغان الله، گورکھپور 2003 ء

10 ـ جنگ آزادی انھارہ سوستاون: خورشید مصطفے رضوی، مکتبہ بر ہان اردود ہلی 1995ء

11 - تن ستاون : پنڈ ت سندرلال المجمن تر تی اردو ہندعلی گڑھ 1975ء

12 - انقلاب 1857 م تصوير كا دوسرارخ: ترجمه شخ حسام الدين ، اتر پرديش ارد و ا كادى كلصنو 1982 م

13 - قديم ولي كالح: ما لك رام ، مكتبه جامعه لمينثر ، د بلي 1975 ء

14 ـ تاریخ بغاوت ہند( محاربہ عظیم ): پنڈت منٹی کنہیالال

15 - آثار الصناويد: سرسيداحمه خال، اردوا كادى، دېلى 2000ء

16 \_ واقعات دارالحكومت: مولوى بشيرالدين ،ار دوا كادمي ، د بلي

17 - دېلى ار دواخبار: مقدمه پروفيسرخوا جهاحمه فارو تى ،شعبهٔ ار دودېلى يو نيورش 1972 ء

1959ء كى بابشعرا: الدادصابرى، مكتبه شاہراه، د بلى 1959ء

20-اسباب بغاوت بهند: سرسيداحمه خال،

21-نقوش: شخصیات نمبر

## دستنبوء غالب اور ۱۸۵۷

خالب اردوادب کی تاریخ میں ایک ایبانام ہے جس پر ہم بھی فخر کرتے ہیں۔ بچ توبہ کہ وہ اردوادب میں ایک نابغہ روزگار کے طور پر مشہور ہے ادرانھوں نے اپنی شاعری اور نٹر دونوں ہی ہے ہا جات کردکھایا ہے کہ وہ سب پر غالب ہیں۔ ان کے نشری شہہ پارے یعنی خطوط غالب کوتوار دوادب میں گراں قدراضا فہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس شمن میں دستنو بھی کچھ کم اہم نہیں نے اہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ انتقاب 1857 ہے بلی غالب ایک نابغہ روزگار شاعر کے طور پر مشہور ومعروف بھلے ہی رہ ہوں لیکن انتقاب نے ایک اس جدوجہد آزادی یا غدر نے ایک دوسرا غالب پیدا کیاس میں کوئی شک نہیں، اس انتقاب نے ایک شاعر ہم ہے چھینا توا کے مورخ اور نثار ہمیں عطا بھی کیا جس پراردونٹر ہمیشین ان انتقاب نے ایک مثاب نے ایک مثاب ہے نظوط کی وجہ ہے مشہور ہوئے کہ انھوں نے مراسلے کو مکالمہ بنادیا توا کے روز نامی ''نے آئیس عطلی اور غرض مند مختص کے طور پر بھی متعارف کرایا، بقول ڈاکٹر سید میمین الرحلن :

'' ( دستنبو ) پیسراسر انگریز حکام کی تائید و تحسین میں ہے اور ذاتی تحفظ اور فروغ مراتب کی غرض ہے بھی گئی ہے، اس لئے اس کے مندر جات پر بھر وسنہیں کیا جاسکتا اس میں انگریز ول سے سوجی بھی و فاداری کا اظہار کیا گیا ہے اور غالب کا ساراز در بیان انگریز ول سے سوجی بھی و فاداری کا اظہار کیا گیا ہے اور غالب کا ساراز در بیان انگریز ول کی و کالت اور اپنی مدافعت میں صرف ہوا ہے''۔ 1 غالب کی او بی اہمیت کے پیش نظر ہی ہم ان سے امید کرنے گئے کہ وہ جو کچھ بھی تحریر کی منظالب کی او بی اہمیت کے پیش نظر ہی ہم ان سے امید کرنے گئے کہ وہ جو کچھ بھی تحریر کی سے دستاویز کی حیثیت کا حال ہوگا لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ تاریخ ہند کا مطالعہ کرنے والے اس بات پر مشفق ہیں کہ بید دوز تا مچہ ان کوغرض مند اور انگریز ول کا خوشہ جیس ٹابت کرنے کیلئے کائی ہے۔ انھوں نے بید دوز تا مچہ اس وقت لکھنا شروع کیا جب باغی 11 رئی کو د بلی بہو پچ بھے تھے ، یہ سلسلہ انسوں می کے ذریعہ کی دبیری دیا جب سامراجیوں انسوں کے ذریعہ کی دبیری دغارت کری کا باز ارگرم تھا۔

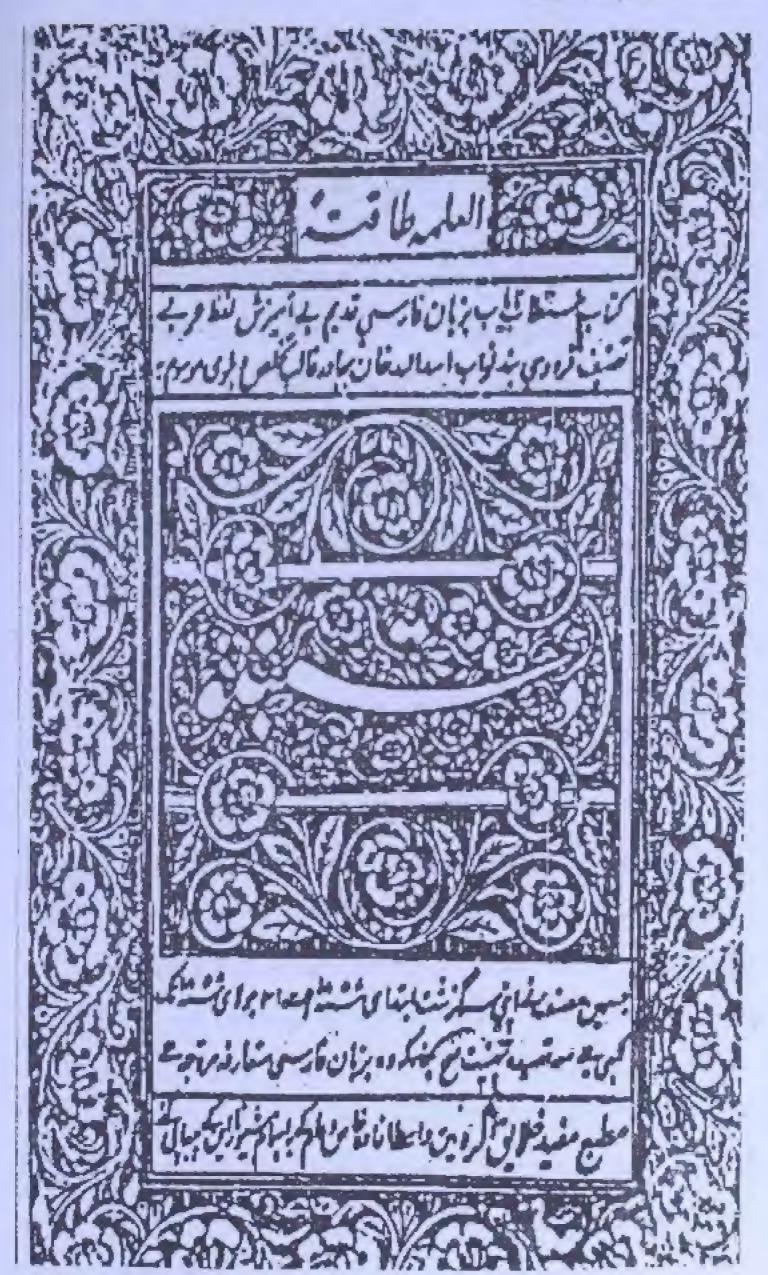

دلی کٹ رہی تھی ،جل رہی تھی اور برباد ہور ہی تھی ظاہر ہے کہ ایسے حوصلہ شکن ماحول میں عالب ہے کہ ایسے حوصلہ شکن ماحول میں عالب ہے کہ اسمید کی جاتی ہے کہ انھوں نے جو کچھ دیکھا ہوگا ،محسوس کیا ہوگا یالوگوں سے سنا ہوگا اسے بی اسپے روز نامچے میں درج کیا ہوگا۔وہ خودرقم طراز ہیں کہ:

المرسی کو یہال فساد شروع ہوا میں نے ای دن سے کھرے آتا جانا موقوف کرلیا۔ بے شخل زندگی بسرنہیں ہوتی اپنی سرگزشت کھی شروع کی ، جو سناوہ ضمیمہ کرتا گیا"2

دست عیارت پڑھنا بھی عام آدی کیلئے بڑی بات کی اور اک جی اور اس میں کوئی لفظ عربی نیآ ہے۔ وہ چاہتے سے کہ میں وہ کتنے کا میاب رہے اس فاری قدیم کھی جائے اور اس میں کوئی لفظ عربی نیآ ئے۔ اپنے مقصد اور منشاء میں وہ کتنے کا میاب رہے اس کا ذکر آ گے آئے گالیکن آئی بات تو بانی ہی پڑے گی کہ اس تصنیف میں انھوں نے فاری زبان پرعبور رکھنے کا منصر بولتا ہوت ہیں کیا۔ اور اس قدر قدیم فاری کھی کہ اس کی انھوں نے فاری زبان پرعبور رکھنے کا منصر بولتا ہوت ہیں کیا۔ اور اس قدر قدیم فاری کھی کہ اس کی دور متنبوکو غالب نے ورست عمارت پڑھنا بھی عام آدی کیلئے بڑی بات تھی اور ہے چہ جائیکہ اس کا سمجھنا۔ دستنبوکو غالب نے روز نامچہاور سرگزشت قرار دیا ہے جس میں 11 ام کی 1857 سے 1850 تک کی دوداد نشر میں کھی ہی طاحظ فر ما کیں یہ جملے جو انھوں نے انوار الدولہ کو تج رہے ہے۔

" بین نے 11 مرک 1858 ہے 31 جولائی 1858 تک روداد نثر میں گھی ہے۔ وہ اس کا نام رکھا ہے '۔ 3 اس کا نام رکھا ہے اوراس میں صرف پنی سرگزشت اور مشاہدے ہے کام رکھا ہے '۔ 3 دیکھیں دہنوے متعلق مرزایوسف علی خال عزیز خال کے نام تحریر کردہ خطیس وہ کیا کیا قرباتے ہیں:

'' تم کو اطلاع ویتا ہوں کہ من کی گیارھویں 1857 ہے جولائی کی 18 ویں

'' تم کو اطلاع ویتا ہوں کہ من کی گیارھویں 1857 ہے جولائی کی 31 ویں

1858 تک پندرہ مہینے کا حال میں نے لکھا ہے اور نثر فاری زبان قدیم میں ہے جس میں

کوئی لفظ عربی نہ آئے اور ایک قصیدہ فاری متعارف عربی اور فاری ملی ہوئی زبان میں

حضرت فلک رفعت جناب ملکئے معظمہ انگلتان کی ستائش میں اس نثر کے ساتھ شائل ہے

حضرت فلک رفعت جناب ملکئے معظمہ انگلتان کی ستائش میں اس نثر کے ساتھ شائل ہے کیا ہے۔ کا جتمام میں جھائی گئی ہے''4

بنام خدا وند پیروز گر مه و مهر ساز و شب و روز گر (میں اس کتاب کا آغاز کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو کامیا بی بخشنے والا ہے جو جاند سورج اور دن رات کا خالق ہے۔) ترجمہ: رشید حسن خال

اوپردرن کے گئے غالب کے بیان میں ذرائ تبدیلی کی ضرورت تھی اور وہ یہ کہ بیروز نامچہ
اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لکھا گیا ہے جس کے لئے وہ خدا ہے بھی دعا گو ہیں ۔ غالب کی خواہش تھی
کہ دشنبو جب شائع ہو جائے تو وہ آسکی ایک جلد لارڈ کمینٹ کی خدمت میں چیش کریں اور دوسر کی جلد ملکنے انگلتان کی نذر کریں۔ ایسے ہیں یہ خیال کرنا کہ انہوں نے دشنبو ہیں شفافیت کا مظاہرہ کیا ہوگا اور 1857 کے واقعات کو کن وکن چیش کر دیا ہوگا قطونا نامکن ہے۔ تفتہ کے نام لکھے خطوط ہے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ دوسر کی بات یہ کہ ایس عالم میں جب کہ پرلیں ایک نافذ ہو چکا تھا اس کتاب کی اشاعت ہی اشاعت کے لئے انگریز دکام نے بہ خوشی اجازت کیوں کر دے دی اس کتاب کی اشاعت ہی اس بات کا شہوت ہے کہ اس میں انگریز ول کی کارستانیوں کا بیان کم اس کتاب کی اشاعت ہی اس بات کا شہوت ہے کہ اس میں انگریز ول کی کارستانیوں کا بیان کم روز نامچہ تھا اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انگریز وفا دار پردہ زنگاری میں بول رہا ہے۔ غالب کی روز نامچہ تھا اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انگریز وفا دار پردہ زنگاری میں بول رہا ہے۔ غالب کی خوض مندی ان کے اس اقتباس ہے بھی جملتی ہے جو دشنوکا آخری صد ہے:

" کاش میری ان تین خواہشوں یعنی خطاب وضلعت اور پنشن کے اجراء کا تھم شہنشاہ فیروز
بخت کے حضور ہے آجائے جس کے متعلق میں نے اس تحریر میں بھی کچھ لکھا ہے میری آئیمیں اور
میرادل انھیں کی طرف لگا ہوا ہے .... اگر ملک کا کم کی مشت ہے میں کچھ حاصل کروں گا تواس دنیا
ہے ناکا منہیں جادُ ل گا۔ " 5

میرے خیال میں یہ تصنیف غالب کی سرگزشت بھلے ہی ہوان کے مشاہدے کا ہتیجہ ہرگز نہیں ہو کتی تھی کیونکہ خود ان کے بیان کے مطابق وہ فساد والے دن بینی 11 رمی کواپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور باہر آتا جاتا موقوف کردیتے ہیں ایسے میں مشاہدے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا مزید برآس ان کا یہ کہنا کہ انھوں نے جو کچھ سناوہ رقم کردیا۔ یہ بات اس لئے سیحے نہیں ہے کہ غالب بہرے پن کی وجہ سے زیادہ من بھی نہیں پاتے تھے۔ انھوں نے جو کچھ سناوہ رقم کردیا والی بات صرف اس لئے لکھ دی ہے کہ وہ خود کو کسی طرح کے الزام سے بچاسیس اور اگر کوئی انہونی ہوتو وہ صاف بڑے نکلیں کہ انھوں نے یہ بات کسی اور سی تھی۔ دیکھیں ان کا نرالا انداز بیان: "ال كتاب من شروع مة ترتك ان حالات كاذكر بج جوجه يركز ررب بن يان واقعات كا (ذكر) موكا جس كے متعلق سننے ميں آتے ہيں۔ ميں نے جوشنيدہ حالات لكھے ہيں تو کوئی بیدخیال ندکرے کہ میں نے جھوٹ باتیں تی ہونگی یا پچھ کم کر کے تکھی ہونگی۔ میں دارو کیرے خدا کی پناہ جا ہتا ہوں اور سچائی میں نجات ڈھونڈ تا ہوں۔ آئیھیں بے کار ہیں دل قید (غم) میں ہاورلبساکت ہیں۔اوگوں کی زبانوں سے میرے کانوں کومعلومات کی بھیک ملتی ہے 6 ال چھوٹے سے بیرا گراف میں عجیب ساتضاد نظر آتا ہے سے ہم بھی پرواضح ہے کیونکہ جس کی آنکھیں ہے کا رہوں یعنی کارآ مدندری ہوں وہ بھلا کیا مشاہدہ کرسکتا ہے۔میرا خیال توبیہ ہے کہ غالب تاعمر غرض مندی کے حصار میں رہے اور ان کی ہمیشہ سے بیدمساعی رہی کہ بادشاہوں ، نوابون، امراء اور دیگر صاحب افتدار افراد کوخوش کر کے یا پھر کسی اور صورت اینی زندگی کو خوبصورت بنائے رکھا جائے اس کے دافر ثبوت ان کے خطوط میں بھی تلاش کئے جاسکتے ہیں ورنہ كيابيمكن تفاكه جس دريار كے تاريخ نگار كے طور يران كا تقرر مواتها، وه جس بادشاه كے اتاليق، درباری اور ندیم رہ بچے تھے ای ہے روگر دانی کریں اوروہ کچھاکھ جا کیں جس کی ان ہے امید نہیں کی جاسکتی تھی۔انقلاب57 ہے قبل بہا درشاہ ظفر نے 1850 میں غالب کو باضابطہ اپنے در بار میں عزت واكرام بنواز ااور المحيل مجم الدوله، دبير الملك اور نظام جنگ جيے خطابات عطا كئے تھے نیز انھیں چھے مورو پیے کے کوش خاندان تیور یہ کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا تھا۔اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ انھوں نے ایسا جان بچانے کیلئے کیا، یا انھیں روزی روٹی کا مئلہ در پیش تھا اور حکام سے پنش لین تھی تو بھی اے عالب کی غرض مندی کا کھلا ثبوت گردانا جائے گا ،ساتھ ہی خودکو انگریزوں کاوفا دار ثابت کرنا اور جنگ آزادی ہے الگ تھلگ رہنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ غالب کا بیروز نا تجدایک نهایت ذاتی چیز تھی اے شائع کرانے کی تک و دو چدمنی دارد؟ درآن حالیکہ انھوں نے اے شانع کرانے کیلئے مشیرالدولہ رائے امید ستھے بہادرے مالی اعانت کی درخواست كى تتى جود على كالح كے فارغ التصيل تھے۔ديكھيں ميرمبدي نجروح كولكھا كيا أيك خط جس سے بخولی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا جا ہے تھے۔

" ننتی امید علی اندور والے نے .....نخد دیکھا ۔ چھوانے کا قصد کیا.... بھائی میں نے 11 مرکی 1857 سے 1857 کے کا حال لکھا ہے

اور خاتے میں اس کی اطلاع دے دی ہے ......یا کرتا گرچ یے موات کون۔ '' 7 ....اگر ختم کرے مسودہ ان کے سامنے آگرہ نہجے دیا تو پھر چھوا تا کون۔ '' 7 ....گیا تو یہ جھوا تا کون۔ '' 7 ....گیا تو یہ ہے کر دوز تا پی مسنوصرف اس لئے تحریکیا گیا کہ قلعہ معلی ہے اپنے تعلق کے دارغ کو منایا جا سے ، اس کی پردہ داری کی جاسکے ، نیز ہندوستان کی اولین تحریک آزادی کو'' رستھیز بے با'' قر اردے کر انگریزوں کی نظر میں سر خرو ہوا جائے تا کہ ان کی مطلب برآوری میں آسانی ہواور وہ پنشن اور خطاب وغیرہ سے نوازے جائیس۔ شاید بھی وجہ ہے کہ انھوں نے دستبو کی پر تکلف جلدوں کوشائع کرانے پرزورد یا تھا اور ملکہ برطانیہ کے حضور میں لارڈ ایکن براکی معرفت ایک تھیدہ بھی کی ہم بھیجا تھا جس کا عوال '' قصیدہ برگزیدہ در تہنیت فتح ہند' تھا جس میں روم وابران میں شعراء کی سر برتی اور عز سافر خواہ سنے ہوئے اپنے لئے ضلعت و خطاب اور پنشن کی ورخ است کی سنی تھی جس کا جواب خاطر خواہ سنے کے افار بھی تھے اور اس سے وہ امید وہم کے جھکو لے کھانے کی گئی تھی جس کا جواب خاطر خواہ سنے کے افار بھی تھے اور اس سے وہ امید وہم کے جھکو لے کھانے کی سنی غدر سے ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا اور وہ مجابدین سے ناراض ہو گئے اور ان کے دبن میں مطلب برآوری، غرض مندی اور مصافحت پیندی نہ موتی توری بیس آیا کہہ گئے بہر حال بنالب کے ذبن میں مطلب برآوری، غرض مندی اور مصافحت پیندی نہ موتی تھی توری بیس آیا کہہ گئے بہر حال بنالب کے ذبن میں مطلب برآوری، غرض مندی اور مصافحت پیندی

"مي نے اس كوا ہے بہت مطالب كے حصول كاؤر العد مجما ہے۔"8

1857 کی اولین جنگ آزادی میں غالب کے کردار کو لے کران کے طرف دار یہ کہتے افرا تے ہیں کہ اس روز نا مجے کے لئے انھوں نے جوٹوئس لئے ہتے وہ انھوں نے مصلحت کی بنا پر ضافع کر دیے ور نہ مجی تصویر سامنے آئی ۔ فلاہر ہاس طرفداری سے ان کے کردار پر پردہ نہیں خاانع کر دیئے در نہ مجی تصویر سامنے آئی ۔ فلاہر ہاس طرفداری سے ان کے کردار پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا کیونکہ دھنبو کے ذریعے انھوں نے ہرمکن کوشش کی کہ وہ خودکو انگریزوں کا خیرخواہ تا بت کر کئیں جس کی مثال میں وہ تصیدہ پیش کیا جاسکتا ہے جو انھوں نے شکمری کے شان میں نکھا تھا اور اس کی ایک خاص جلد لفظیوں کے ورز کی خدمت میں چیش کیا تھا۔ جنگ آزادی میں اگر غالب کا رول مخلصا نہ ہوتا تو وہ مجاہدین کے فلاف ہر کزنہ تعلقے خواہ ایسے میں انھیں روز تا مچہ لکھنا ترک ہی رول مخلصا نہ ہوتا تو وہ مجاہدین کے فلاف ہر کزنہ تعلقے خواہ ایسے میں انھیں روز تا مچہ لکھنا ترک ہی آزادی میں کام آنے والے سور ماؤں کو فلا الفاظ ہے یاد کیا ہے جوائی منفی شعبہہ براتی ہے کو تکہ یہ آزادی میں کام آنے والے سور ماؤں کو فلا الفاظ ہے یاد کیا ہے جوائی منفی شعبہہ براتی ہے کو تکہ یہ آزادی میں کام آنے والے سور ماؤں کو فلا الفاظ ہے یاد کیا ہے جوائی منفی شعبہہ براتی ہے کوئکہ یہ وہی غالب ہیں جوائی انا کے لئے مشہور ہیں اور دی شخص اس مرحلے پر چنوسکوں کوش یا ہے وہی غالب ہیں جوائی انا کے لئے مشہور ہیں اور دی شخص اس مرحلے پر چنوسکوں کوش یا ہے

آرام وآسائش کی خاطر انگریزوں کی کالی کرتو توں کی مدح سرائی میں ملوث ہوجاتے ہیں اور اگر
کہیں باغیوں سے ہمدردی وکھاتے بھی ہیں تو اس میں مصلحت آمیز طنز پوشیدہ نظر آتا ہے مثلاً
ویکھیں یہ جملے:

"......ی جامل فوجی جھاڑوں کے تکوں کی طرح متحد ہیں بغیرروزانہ مثل کے بھی میں بغیرروزانہ مثل کے بھی میں اور بغیر کمان کے جنگ کرتے ہیں۔ "9 بھی میں اور بغیر کمان کے جنگ کرتے ہیں۔ "9 بیا چھر میہ جملے:

"عوام حکام کے خلاف جنگ کررہ ہیں اور انجام سے بے پرواانگریزوں کا خون بہا کرجشن منارہے ہیں۔"10

ان دونوں اقتباسات نظریہ جملے ملاحظہ فرمائیں جس میں غالب مجاہدین کوغنڈہ کردانتے ہیں اور اسکے برعکس کردانتے ہیں اور Public Protest کوعوام کی بھیڑ ہے عبارت کرتے ہیں اور اسکے برعکس انگریزوں کومضبوط دل فوجی کہ کران کی تمایت کرتے ہیں:

" شمر کے بعض غنڈے اور عوام کی بھیڑ اب مضبوط دل فوجیوں (انگریزوں) کے ساتھ بھڑ گئے دوروز تک شمیری دروازے سے لے کرشمرکا کوشہ کوشہ کوشہ میدان جنگ بتارہا۔" 11

یمال خطوط عالب سے ایک تراشہ پیش کیا جارہا ہے جس میں انھوں نے مجاہدین کوروسیاہ گردانا ہے اورانگریزوں کے آل پرافسوں فلاہر کیا ہے کہ ان سے انکی مطلب برآ دری کے امکانات تھے:

'' انگریز کی قوم میں سے جوان روسیاہ کا لوں کے ہاتھ سے قبل ہوئے اس میں کوئی میر اامیدگاہ تھا اور کوئی میر اشفیق اور کوئی میر ادوست اور کوئی میر ایار اور کوئی میر اشاگرد۔''12

وستنبوغالب کی غرض مندی کا سب سے عمدہ شوت تو ہے ہی اس ضمن میں ان کے خطوط بھی پچھ کم نہیں ہیں گر چہ خطوط میں ان کی غرض مندی زیادہ ابھر کرنہیں آتی اور بھی بھی ہمدردی کا شائبہ بھی نظر آتا ہے دیکھیں دوا قتبا سات جس میں غالب جذباتی انداز میں پچھاس طرح کے جملے کھے جاتے ہیں:

دیکھیں دوا قتبا سات جس میں غالب جذباتی انداز میں پچھاس طرح کے جملے کھے جاتے ہیں:

دیکھیں دوا قتبا سات جس میں غالب جذباتی انداز میں پچھاس طرح کے جملے کھے جاتے ہیں:

میں اہل شہر کا اعتبار لٹا۔ دومرالشکر خاکیوں (انگریزی فوج جن کی دردی خاکی تھی) کا۔

اس میں جان دیال و ناموں و مکان دکھین و آسان و زمین و آثار ستی سراسر لٹ گئے۔ "13 " آدی کشر ہے فم سے سودائی ہوجاتے ہیں ، عقل جاتی رہتی ہے اگر اس ہجوم فم میں میری قوت شکرہ میں فرق آگیا ہوتو کیا عجب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا فضب ہے۔ پوچھو کٹم کیا ہے؟ غم مرگ غم فراق غم رزق غم عزت ....غم فراق ۔ "14 مندر جہ بالا اقتباس کی بازگشت کے طور پر سے اقتباس بھی ملاحظہ فر ما کمیں جس میں عالب و یسے غالب ہرگز نظر نہیں آتے جیسے کہ دستنو میں دکھائی دیتے ہیں:

"بندوستانیوں میں کچھ عزیز کچھ شاگر و کچھ معثوق سووہ سب کے سب فاک میں لئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے جواتے عزیز وں کا ماتم دارہو اس کوزیست کیوں نددشوار ہو۔"15

یہاں غالب نے اہل شہر کا اعتبار لوٹے کی بات کہی ہاں سے مراد کیا ہے۔ وہ کس اعتبار کے لئے پراس قدرانسردہ ہیں غالب کے یہاں یہ تضاد بجیب سالگتا ہے اس پر طرہ یہ کہ وہ بار بارا پے خطوط میں لکھتے جاتے ہیں کہ فصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں یہ ڈراس لئے بھی تھا کہ بہادر شاہ کی تخت نشینی کے وقت ذوق کے شاگر دوریان نے دہلی کے صادق الا خبار میں 'سکہ نو' کے عنوان سے سکہ شائع کرایا تھا جس کا الزام انگر بزوں کے ایک مجر گوری شکر نے غالب پر لگادیا تھا اور پھر یہ الزام و با کی طرح بھیلا جس پراکٹر بحث ہواکرتی ہے۔ یہ سکہ بچھ یوں تھا:

بزر ذر سكة كشور ستانى سراج الدين بهادر شاه خانی

اس سے کی بنیاد پر آئیس باغیوں کا ہمتو اٹھ برایا گیا اور بحالی پنشن کی غالب کی امید پر پانی پھر گیا،دیکھیں غالب کے خط کا پر تراشا جو اُٹھوں نے عبدالغفور مرور کے نام تحریر کیا ہے:

" سے کا دارتو جھ پرایہ چلا جیے کوئی چھرا یا کوئی گراب۔ کس سے کہوں؟
کس کو گواہ لاؤں؟ بیددونوں سے ایک وقت میں کے گئے ہیں بعنی جب بہادرشاہ
تخت پر جیٹھے تو ذوق نے بیددو سے کہ گرزاہ۔ بادشاہ نے پہند کئے۔ مولوی محمد
باقر، جوذوق کے معتقدین میں تھے، انھوں نے دلی اُردوا خبار میں بیدونوں سکے
چھاپے اس کے علاوہ اب تک لوگ موجود ہیں کہ جنھوں نے اس زمانے میں

مرشدآبادادر کلکتہ میں بیہ سکے سے بیں ادران کو یاد ہیں۔اب بیددونوں سکے سرکار
کے نزد کیک میرے کے ہوئے ادر گزار نے ثابت ہوئے۔ میں ہر چندتلم رو ہند
میں دلی اُردوا خبار کا پر چہ ڈھو تھ اکہیں ہاتھ نہ آیا۔ بیدھیہ بچھ پر رہا۔ پنشن بھی گئی اور
دہ ریاست کا نام ونشان خلت ودر بار بھی منا۔ خیر جو بچھ ہوا، چونکہ موافق رضائے
البی کے ہاں کا گلہ کیا۔ 16

ية وعالب كابيان بي كين ميشنل آركائيوز آف اغريا، ني د بلي مين 13 رذي قعده 1273 ها صادق الاخبارد مكينے سے معلوم ہوتا ہے كہ غالب يربيدالزام جانبيں ہے بلكه بيدالزام برائے الزام ہاوراس کاتعلق نے ذوق ہے ہے نہ ی غالب ہے، لیکن چونکہ غالب اپی غرض مندی کیلئے مشہور ہو گئے تھاس لئے بیمکمان سے منسوب کردیا گیا۔ ظاہر ہے کدبیکام ان کے فیرخواہوں نے کیا - ہوگا کہ بادشاہ دنت ہے انھیں فائدہ بہنچ سکے اس ہے بھی انکارنبیں کیا جاسکیا لیکن دہلی پر دوبارہ الكريزول كاتسلط قائم ہوجانے كے بعد معاملہ الٹا بلكے علين ہوكيا اور غالب كوا بى بے كنابى ثابت كرنے كيليے كافى تك ودوكرنى يزى انبول نے بھى حسين مرزا كو خط لكھا تو بھى عبدالففورسروركو، مجمى يوسف مرزاكے سامنے كاست كدائى كھيلايا كدو بلى اردوا خيار دلا دوكہ بے كنابى تابت ہو سے۔ بداوراس طرح کے اور بھی کئی جتن غالب نے سے جس کا ذکر آئندہ سطور جس آئے گا۔ حق تو یہ ہے کہ غالب نے یہ سکہ ہر گزنہیں لکھا تھا جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ انھوں نے اپنی ہے گنای کا بت کرنے کیلئے دملی اردوا خیار کا مطالبہ کیا تھا جب کہ سکہ صادق الا خیار میں شائع ہوا تھاای پربس نیس غالب نے خود کو بھانے کے لئے ذوق اور مولوی محمہ باقر کو بھی نہیں بخشااور یہاں تک کہددیا کہ ذوق نے بددونوں سے کے جی جے مولوی محمد باقرنے این اخبار میں شاکع کیا۔ بغیرتصدیق سے اس طرح کے بیانات کس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ انھوں نے اپنی دلیل کو مزید پختہ کرنے کیلئے ریجی کہا کہ مرشد آباد اور کلکتہ میں بیسکہ لوگوں نے سنا بھی ہے اور ان کواب تك ياد ہے۔ وہ صاحب عالم مار ہروى كو 1859 ميں كلھتے ہيں۔

"....اب بدونوں سے سرکار کے نزدیک میرے کے ہوئے اور گزارنے ہوئے ٹابت ہوئے ہیں میں نے ہر چند قلم روہند میں ولی اردوا خبار کا پر چدڈھونڈا کہیں ہاتھ ندآیا۔ بدوھیہ جھ پرآیا"۔

بہر حال بیتو تھا خطوط غالب کا انداز لیکن دستنو میں تو انھوں نے کھل کر انگریزوں کے کن گان کے ہیں اور ان کی ظالمانہ،آمرانہ اور سامراجیانہ حرکتوں کو درست قرار دیا ہے۔ اگر 1857 کے بعد کے خطوط میں غالب نے اس فتنہ وفساد کا ماتم کیا تو دوسری طرف دستنبو میں انھوں نے مجاہدین آ زادی کوشور بدہ سر،آشفتہ سر، دیوانہ و آ وارہ، بد باطن، سیاہ باطن، بدنصیب، درندہ صفت، ظالم، مدہوش، کم زتبہ، گدازاد، کم نام، کم راہ، دیوانہ، بدذات، ناشکرے، ناخدارس اور برحم وقاتل تک گردانا ہے صدتوبہ ہے کہ انھیں ضبیت، خزیر، نمک حرام اور فسادی تک کے انقاب دیے ہیں تو دوسری طرف سامراجی ذہنیت کے نقیب انگریزوں کو وہ عزت واحترام سے یادکرتے بين مثلًا انبين قابل احرّام، پيكر علم و حكمت،مضف، خوش اخلاق و نيك نام، صاحبان علم و دانش، شيرول، كل اندام، غضبناك، يخي، دانشور، حقيقت پيند، نيك ذات، حا كمان عادل والاشكوه وغيره صفاتيه كلمات كالمستخلّ قرار ويتے ہيں۔اس طرح ان كى تخليقات ميں ايك ايسا غالب نظر آتا ہے جو نہ صرف حالات سے Frustrated ہے بلکہ ذہنی سیکش میں میتلا ہے کہ کہال جائے اور کیا کرے۔ بھی اس برجذبات غالب آتے ہیں تو مجھی وہ مصلحت کے حصار میں بھکو لے کھانے لگتا ہے۔ غالب نے انگریزوں کی خوشنودی اور اپنی غرض مندی کی وجہ سے کئی بارصریحاً غلط بیانی ے کام لیااور یہاں تک لکھ سے کہ انگریزوں نے انقامی کاروائی کرتے وقت: " بوژهوں، عورتو ل اور بچوں کا تل روانبیں رکھا...."

غالب کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگریز دوران جدوجہد آزادی بڑے مہذب سے اورانھوں نے مورتوں ، بچوں کو ذرانہیں ستایا جب کہ دوسری طرف وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے نے آثادُ کی آئش انتقام کا نیا دور شروع ہوا۔ اس تضاد کے درمیان اگریز مورخوں کا بیان ہے کہ اگریز سپائی جہاں گھتے یا راہتے میں جہاں جو ملتا بلا اقمیاز اسے تموار کے گھا اساتار دیتے ، گولی سے الراد سے یا کہ انتخام کا نیا دور پر لئکا دیتے لیمی اگریز ول نے Mass Genocyde کو اپناوطیر ہ بنار کھا تھا ہر ہے کہ اس تھے دار پر لئکا دیتے لیمی ناتب کا قصور نہیں کیوں کہ وہ پہلے بی خود کو نمک ثوار مرکارا گریز ہیجھتے تھے ۔ وہ 13 رہ نور کی 1858 کو نواب رام پورکوا کی خط میں لکھتے ہیں کہ '' دو مرکارا گریز ہیجھتے تھے ۔ وہ 13 رہنور کی 1858 کو نواب رام پورکوا کی خط میں لکھتے ہیں کہ '' دو کہا خوار مرکارا گریز ہیں' اب ایک نمک خوارا ہے آتا ہے نمک حرامی کیوں کرتا ؟ ان کے بیان کی بیان کی تان

" گاؤں کے باہر تو پیں لگا دی جاتی تھیں اور سب مردوں ، گورتوں اور بچوں اور جوں اور بچوں اور جوں اور بچوں اور جانوروں سمیت گاؤں کو آگ لگادی جاتی تھی ....کہا یک بھی گاؤں والانہ نئے سکے۔"17 اگر کے اور ملسن کے بیان سے بات واشح نہ ہو پائی ہوتو ہم غالب کے مندر جہ بالا بیان کے مقابلے میں چارلس بالس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جس میں اقر ارکیا گیا ہے کہ اس ذیاری اس کا ایم بیان نقل کرتے ہیں جس میں اقر ارکیا گیا ہے کہ اس ذیاری دارکھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ:

'' ما کمیں اپنے دودھ پیتے بچول سمیت اور بے شار بوڑھے مرداور عورتیں جو
اپنی جگہ سے بل نہ سکتے تھے، بچھونوں کے اندرجلا کرفاک کردئے گئے۔'18 دیکھیں بیا تنتباس جس میں انگریز مورخ جان کے نے خونی عدالتوں اور جھوٹے مقدموں کے متعلق کچے کھا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستانیوں پر کیا کچھ گزری۔ درآں حالیکہ غالب جیسا بالغ نظر مخص اپنی غرض کی خاطر ان سامرا جیوں ہے دفاداری کے در ہے ہے:

"فوبی اورسول دونوں طرح کے اگریز افسرا پی اپنی خونی عدالتیں نگار ہے ستے یا بغیر کی طرح کے مقدے کا ڈھو تک رچائے اور بغیر مرد ، عورت یا جھوٹے بڑے کا خیال کئے ہندوستانوں کا تن عام کرر ہے تنے ہندوستان کے گورز جزل نے جو خط انگستان بھیجے ، ان میں ہاری برٹش پارلیمنٹ کے کا غذوں میں یہ بات درج ہے کہ بوڑھی عورتوں اور بچوں کو ای طرح ذرج کیا گیا جس طرح ان لوگوں کو جو بخاوت میں شامل تھے۔ "19

ملاحظہ فرما کیں غالب کی حاشیہ آرائی جس میں انھوں نے مجاہدین آزادی کے مجاہدانہ ممل کو منفی انداز میں بیان کیا ہے اور انھیں ظالم ،مفسد وغیرہ کہا ہے وہیں انگریزوں کو قابل احترام تشہرایا ہے اب کوئی بتلائے کہ ہم بتلا کیں کیا:

'' 11 رئی 1857 کومیرٹھ کی فوج کے بچھ بدنصیب اور شوریدہ سرسپاہی شہر (دبلی ) میں آئے نہایت ظالم اور مفسداور نمک حرامی کے سبب سے انگریزوں کے خون کے پیاسے (بید) مدہوش سوار اور اکھڑ بیاو سے دیوانوں کی طرح ادھرادھردوڑ پڑے جدھر کسی افسر کو پایا اور جہاں ان قابل احترام (انگریزوں) کے مکانات و کھے جب تک ان افسروں کو مارنیس ڈالا اور ان مکانات کو بالکل تاہ نہیں کر

دیاءادهرےرخ میں محصرات 20

لملاحظة فرما كمين ايك اوراقتباس جس بين غالب اپني وفاداري ثابت كرنے پرتلے بيٹے ہیں اور ان انگریزوں کی تعریفوں کے بل باعدھ دے ہیں جن کے ہاتھ ان کے عزیزوں اور

دوستول کے خون سےر سکتے ہیں:

" زمین کل انداموں (انگریزوں) کے خون سے رنگین ہوگئی ۔ باغ کا ہر كوشدورانى ادر بربادى كےسب سے بہاروں كا من بن كيا \_افسوس وہ بيرعلم وحكمت ، انصاف سكهانے والے خوش اخلاق و نيك نام حاكم ! اور صدافسوس وه يرى چرہ نازک بدن خاتو نیں جن کے چرے جا مدک طرح حیکتے تھے اور جن کے بدن کی جاندی کی طرح دکتے تھے! حیف وہ بچے جنھوں نے ابھی ونیا کواچھی طرح و یکھا بھی نہیں تھا،جن کے بنس کھے چہرے گلاب ولالہ کے پھولوں کوشر ماتے تھے جن کی خوش رفتاری کے سامنے ہرن اور کبک کی رفتار بدنمامعلوم ہوتی تھی ہے سب ا یک دم قل وخون کے بھنور میں بھنس کر (بحرفتا) میں ڈوب کیے'' 21

وتغنوه غالب اور 1857 يرمندرجه بالامباحث كى روشى يس بيكها جاسكتا بكه غالب اس تیامت کبریٰ کے بعد عجیب ی ذہنی مشکش کا شکار ہو گئے تھے۔ یہاں جس طرح ایک نابغہ روزگارکو اس واقعہ ہے اثر قبول کرنا جا ہے تھا دیا چھ بیں ہوااور نہ میں تلاش کرنے پر بھی دیا چھود کھائی دیتا ہے۔ بیان کی مجبوری تھی مصلحت پسندی تھی یا کہ غرض مندی بیوہ خود جانیں یاان کا خدا جانے كوں كدد شنبو كے حوالے سے اگر ديكھا جائے توجس سانے يروہ خود كو الكريزوں كا حمايي اوروفادار ثابت كرنے ير تلے ہوئے تھے۔ يكوئى نى بات بيس تھى بلك بيسلسله بہت برانا تھااور يمي وجہ ہے کہ ان کی اس کوشش میں ان کے نثر کی سادگی و پر کاری جاتی رہی اور ان کا انداز بے جان ہے ہوگیا کیونکہ جو تخلیقات سیائی کی بیش میں بروان چڑھتی ہیں وہی کندن بنا کرتی ہیں ای میں قاری کوائی طرف متوجد کرنے کی توت ہوا کرتی ہے۔ دستنویس ایسا کھینیں ہے یہ ہم بھی جانے بي \_ بقول سيمعين الرحمن:

" غالب كى چال يىتى كەكتاب اينے نا آشنا طرز تحرير كى وجەسے ہندستانيول كے لئے سربہ يدرازر بتاكدوه ال ملى بدف طامت بنے سے تحفوظ رہے۔ 22 افسوس کہ خالب اپنی اس کوشش میں ناکام رہے اور ان کا پیر لفتہ سب پرواضح ہوگیا۔ بج تو یہ ہے کہ کی عام ہندوستانی کو ان سے اس شم کی امید نہ تھی۔ کیا یہ کس ہے کہ ایک ایس شخص جس نے انا نیت پسندی کو اپنا سطح نظر بنایا ہو یعنی لوٹ آیا اگر در کعبہ وا نہ ہوا والا ذہمن رکھتا ہواس سے انجانے میں بھی اس طرح کی خلطی سرز وہوجائے اور دستنوجیسی تخلیق منظر عام پر آجائے ، شاید ایسا ہرگز نہیں ہے چہ جائیکہ یہ تخلیق ان کے لئے نگ عار ثابت ہوئی ۔ آخر میں اور ھا خبار کا یہ تراث ملاحظہ فرما کیں جس میں عالب نے اولین جدوجہد آزادی شتم ہونے کے بعد خوثی کا اظہار کیا ہے اور جو اگریزی عمل داری سے خفاہی ان پر طنز کے تیر چلا ہے ہیں:

" ملک سراسر ہے خس وخار ہوگیا ہے، قلم روہند نمونہ گلزار ہوگیا ہے اور بہشت اور بیکنٹھ جومر نے کے بعد متصور تھااب زندگی میں موجود ہے۔ وہ احق ہے ، وہ ناقد ردان ہے جوانگریزی عمل داری میں ناخوشنود ہے۔ "23

میں اس بحث کو اس نتیج پرخم کرنا چا،وں گا کہ غالب کے خطوط اور دستنبو میں 1857 کا ذکر جہاں کہیں بھی ہوااس میں دل ود ماغ کا نہایت اہم رول ہے کیوں کہ جہاں غالب نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کرنٹر لکھی ہے فطری انداز میں اظہار خیال کیا ہے، وہ اس وقت کے ساجی کرب کا اظہار کر گئے ہیں اور جہاں انھوں نے دماغ کی بات مانی ہے مفاد اور مطلب کے حصار میں آگئے ہیں ۔اس سے بھلے ہی انھیں وقتی فائدہ پہنچا ہوا دب میں انھیں ہڑا نقصان اٹھا نا پڑا ہے اور بیروز تا مچہ آج بھی غالب کے متعلق منفی سوچ کو ہمیز کرتا ہے اس پرتمام ناقدین اوب ہیں۔

حواثي ومأخذ

1\_ غالب اورانقلاب 57، ۋاكٹرسىد معين الرحمٰن صفحہ 1010 ايديشن 1988

2\_ چودهرى عبدالغفورسرور 18 رنومبر 1858ء

3\_ نامهُ غالب بنام انوارالدوله مقلق اكتوبر 1858ء

4\_مرزاغالب: عود ہندی بکھنوصفحہ 95

5\_مرزاغالب: دستنو

6\_مرزاغالب: دستنوص 57

7\_ خطوط بنام ميرمبدي مجروح أكتوبر 1858ء

8\_غالب بنام تفته 3 رحمبر 1858ء

9 مرزاغالب: دشنبو

10 مرزاغالب: وتتنبو

11-مرزاغالب: دستنبو

12 - خطوط غالب بنام تفته 1858

13\_ عود ہندی: نامہ غالب ص 90 بہنام انور الدول شفق 1860ء

14- نامەغالب بنام يوسف مرز 281 نومبر 1859

15\_خطوط بنام تفتة 1858

16 \_ خليق الجم: خطوط غالب جلد دوم ، صفحه 204 غالب انسٹيو ث نتي د ہلی 1985

Kaye & Melleson's: History of Mutiny, Voll-2, P. 17-17

Charles Balls: History of Indian Mutiny, Voll-1, P243-244-18

Kaye's History of the Sepoy War, Voll.2-19

20\_مرزاغالب: دستنبو

21\_مرزاغالب: دستنبو

22 - سيد معين الرحمان: غالب اورا نقلاب 1857 ، صفحه 17 غالب السنى ثيوث ، 1988

23 مرزاعالب: اودهاخبار 23 ماريل يل 1862

وُالرُ الرَ بات

## الماره سوستاون اورسرسيدتح يك

اوب یا اویب اپ عہد کا صرف ترجمان یا عکاس ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اپ عصر کا ناقد ،
معمارا ورر بہر بھی ہوتا ہے۔ اویب اگر ایک طرف اپ شعور کو سے مادی اور فکری خرمن سے خوش چینی
کرکے اپ شعور کی آبیاری کرتا ہے تو دو سری طرف اپ شعور کو سے مادی اور فکری جہان کی نمود
اور رنگ آمیزی کے لیے بروئ کا ربھی لاتا ہے۔ اس لئے اس کی تخلیقات میں پنہاں تاریخی
وعصری تناظر کونظر انداز کر کے نہ تو اس کی صحیح تقبیم ہی ممکن ہے اور نہ ہی اس کی قدرو قیمت کا تعین
ای کیا جاسکتا ہے۔ لہذا مید لازم ہے کہ 1857 کے بعد کے اوب اور اس اوب میں اختیار کروہ
اویوں کے فکری موقف اور ان کے اوبی رومل کو بیجھنے کے لیے اس عہد کے پس منظر کو ذہن میں
اور بیول کے فکری موقف اور ان کے اوبی رومل کو بیجھنے کے لیے اس عہد کے پس منظر کو ذہن میں
کیا جائے۔

1857 کے بعد کے اوبی منظر نامے کے پس پشت انیسویں صدی کا وہ تغیر خیز منظر نامہ تھا،
جس کی بنیادا تھارویں صدی میں بی پڑ بھی تھی اور جس نے ہندوستان کی تاریخ ، تہذیب، سیاست ، معیشت، معاشرت اور ندہب واخلاق کو یا ہر شعبہ زندگی کو یکسر متاثر ومتزاز ل کر کے رکھ دیا تھا۔ اور تغیر وتبدل کا یہ فیل بدست بے مہار، بے لگام اس طرح رواں دواں تھا کہ جس پر ہندوستانی عوام وخواس کا نہ تو کوئی بس تھا اور نہ بی اس سے نہروا آنہ ماہونے کی ان میں سکت و ہمت تھی۔ وہ ایک وخواس کا نہ تو کوئی بس تھا اور نہ بی اس سے نہروا آنہ ماہونے کی ان میں سکت و ہمت تھی۔ وہ ایک بہر بہرور کے بہر ہمارت کر نے پر مجبور بہر ہمان کی طرح اس طوفانی منظر کو دیکھنے اور اس کی حشر فیزیوں کو ہر داشت کرنے پر مجبور سے مغلبہ سلطنت کے زوال اور ہندوستان گیر سطح پر اقتد اروا تظام کی لامر کزیت سے جوصورت عال پیدا ہوئی تھی رفتہ رفتہ انگریزوں نے اس صورت حال کوا پی شاطر انہ چالوں اور عیار انہ حکمت عملی کے ذریعے اپنے وی کہ دوسیج کو لازی گردانا۔ اپنے اس نصب انعین کی منظمل کے لیے انہوں نے سای افتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وقوسیج کو لازی گردانا۔ اپنے اس نصب انعین کی مسلم کے لیے انہوں نے ایس نصب انعین کی مسلم کے لیے انہوں نے ایس نصب انعین کی مسلم کے لیے انہوں نے ایس عکمت عملی مرتب کی کرفیل عرصے میں بی پورے ہندوستان پر ان بران پر ان کے لیے انہوں نے ایس عکمت عملی مرتب کی کرفیل عرصے میں بی پورے ہندوستان پر ان

كالمل سياى ومعاشى تسلط قائم موكيا-

1857 میں اگریزی سامراجیت ہندوستانی حریت پیندول کے ذرایعہ کی گئی جدوجہد کی ناکا می کے بعد اگریزی فوج کے انسانیت کش انتقامی مظالم نے حریت پیندول کے کس بل تو ژکر رکھ دیئے تھے۔ بچے مجھے رجواڑول اور خود مختار ریاستول کی خود پردگی و نیاز مندی نے نہ صرف برطانوی عزائم کو مزید استحکام عطا کیا بلکہ مستقبل قریب میں آزادی کے تمام تر امکا نات کو بھی معدوم کر کے رکھ دیا۔ اب ہندوستان براہ راست برطانوی سامراجیت کے دام میں اسیر تھا جس کا واضح مقصد ہندوستان کی قسمت میں طویل غلامی تھا۔

لین غلای کا یہ راں بارطوق بھلے بی ہندوستانغول کے گلے ہیں ایک احنت تاگزیرین گیاہو گریدار ذہن افراد کے لیے بیسوہان روح ہے کم ندتھا۔ ذہنی ونفسیاتی طور پر اب بھی آزادی خوابی کی اس چنگاری کا اظہار اب برطلا اور منظم عسکری خوابی کی اس چنگاری کا اظہار ایک نی حکمت عملی کا متقاضی عزائم کے اظہار کے ذریعے ممکن شرتھا۔ اب آزادی خوابی کا اظہار ایک نی حکمت عملی کا متقاضی تھا۔ ایک حکمت عملی جو برطانوی حکومت کی نظر میں قابل گرفت بھی شہواور ہندوستانی عوام میں ذہنی وقکری بیداری کے لیے نشا بھی سازگار کر سکے ۔لہذااب اصلاحی حکمت عملی ہی واحدراستہ تھاجس کے ذریعہ تو م کوخطاب بھی کیا جاسکتا تھا اوران کے حکست خوردہ احساسات کی راکھ میں دبی بیداری کی چنگاری کو بھی سر د ہونے سے محفوظ رکھا جاسکتا تھا۔ نیز برطانوی حکومت کو الیک اصلاحی کوششوں کو اپنے مفاد کے منائی تصور کرنے کا جواز بھی ندل سکتا تھا۔ بلکہ اس کے برعکس برطانوی سامراجیت کو اس وہم میں جتلا رکھا جاسکتا تھا کہ بدلے ہوئے صالات کے ساتھ بندوستانی عوام کی ذہنی ہم آ ہنگی کے لیے اصلاحی حکمت عملی میں حکومت وقت کے مفاد کے موافق بہدوستانی عوام کی ذہنی ہم آ ہنگی کے لیے اصلاحی حکمت عملی میں حکومت وقت کے مفاد کے موافق ہو برطانوی حکومت کے اورود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے درود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کا خواب میکا لے نے دیکھا تھا:

'' ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہے جوہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہواور بیرائی جماعت ہونی چاہئے جوخون اور رنگ کے اعتبار سے توہندوستانی ہو گر نداق اور رائے ،الفاظ اور بجھ کے اعتبار سے توہندوستانی ہو گر نداق اور رائے ،الفاظ اور بجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔'' میکا لے کا یہ خواب تو پورا نہ ہوسکا ، کیونکہ قومی ولمی حمیت وغیرت ہندوستانی عوام کی رگ و پے میں خون بن کردوڑ تارہا۔ جے انگریز لا کھ کوششوں کے باوجود مردنہ کرسکے۔البتہ بیضرور ہوا
کہ اصلاحی حکمت عملی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا لیکن اس حکمت عملی میں وہ سارے عناصر موجود
تھے جو مارکس کے جدلیاتی نظام کی رو ہے میکا لیے اور برطانوی سامراجیت کے خوابوں کے
شیرازے کو بکھیرنے کے لیے کافی تھے۔ بقول غالب:

ميرى تعيريس مضم إكايك صورت خرابي كى

اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو سرسیداوران کے رفقائے کاراد یوں اور دانشوروں کی سے اصلاحی حکمت عملی عصری تناظر سے بے حدمطابقت رکھتی تھی، کیونکہ ہندوستان کے دیگرخطوں مثلاً بنكال وغيره مس اى نوع كى عكمت ملى كوراجدرام موجن رائ اوراس عبد كے ديكر وانشوران والل نظر حفزات بہت پہلے ہے اختیار کر بچے تھے۔اس حکمت عملی کو اختیار کرنے میں ان کی سبقت غاطر خواہ رنگ بھی لار بی تھی اور ایک قابل لحاظ طبقہ انگریزوں سے مفاہمت کی یالیسی پر گامزن ہوکرا پی معاشی ،ساجی اور انتظامی پوزیش کو متحکم کرنے میں کامیاب تھا۔لیکن مسلمانوں کا طبقہ 1857ء کی حربت پہندانہ جدوجہد کی تاکامی کے زخموں کو ہنوز جانے میں مصروف اور ماضی پرتی کے ذہنی حصار میں مقید تھا۔ سرسیداوراس دور کے دیگراویب اور دانشورمثلاً نذیر احمد، آزاد، حالی بشرروغیرہ کی دوراندیش نظرصورت حال کی اس نزاکت سے بخوبی واقف تھی۔ان کے سامنے دو بى رائے تھے۔ ياتو توم كواس صورت حال كے رحم كرم يرچھوڑ ديا جائے يا پھراس صورت حال كو بدلنے کے لیے ایک ایس حکمت عملی اختیار کی جائے جو شکست خوردہ مغلوب وککوم تو م کوعصری مركزى دھارے مل لانے مل كاركر ہو۔مرسيداوران كے معاصراد يوں اور دانشوروں كى اس اصلاحی حکمت مملی کوای تناظر میں دیکھا جانا جاہیے۔ کم نظر ناقدین ومورضین سرسید کی تحریروں اور مقالات کے بعض حصول سے اخذ شدہ اقتباسات کی روشنی میں سرسید اور ان کے رفقائے کار کی ماعی کوانگریز پری ہے تعبیر کرنے ہے نہیں چو کتے لیکن وہ اس پہلو کونظرا نداز کردیتے ہیں کہ اہے اصلاحی مشن کو بلا مداخلت جاری رکھنے کے لیے لازم تھا کہ جابر حکومت وقت کی مداحی میں بھی چندالفاظ صرف کئے جائیں۔سرسید کی اس نوع کی تحریریں اور مقالات وقتی نوعیت اور شعوری طور ر مخصوص مقصد کی مجیل کے لیے وتف تھیں، نیکن ان کے وقع تحریری کارنا موں میں یا اولی نوع کی تحريرول بين كبيل بهي اليي فكر كاشائبه تك نبيس تقاران دانشورول اوراد يبول كى ميه حكمت عملي دو دھاری کوار پر چلنے کے مترادف تھی۔ یہ دانشوراوراویب اس حکمت ملی کو بخو بی بیجھتے تھے۔ ای
لیے انہوں نے اپنی او بی تخلیقات میں کہیں بھی اگریز پرتی کوراہ نہ پانے دی۔ بلکہ سارازور تو می
محاکے اور احتساب، نیز اپنی حیثیت کی از سرنو بازیافت کی ترغیب پرصرف کیا۔ تو می مجائے اور
احتساب کی یہ دعوت ، ملک وقوم سے ان کی محبت اور ایترصورت حال سے ان کی ہے الحمینانی کا
مظہر ہے۔ درنہ عمری حالات سے الحمینان وا سودگی کی صورت میں کسی محاکے یا احتساب کی
مخواکش نہیں ہوتی۔

1857ء کے بعد کا عبد ایک عبوری عبد تھا۔ ایک طرف تغیرات کا ممن جاری تھا تو دوسری طرف پرتغیرات اندیشہ ہائے دور دراز اور مختلف نوعیت کے شکوک وشبہات کے متحرک بھی تھے۔ تنكست دريخت كأثمل البهمي اليي تحميل كؤميس ببنجا تفاجب كدد دسري جانب تقمير وتشكيل كأثمل بهمي اليي واضح ست ہے محروم تھا۔ کو یا ایک مبہم اور غیرواضح فضا طاری تھی ۔عوام وخواص دونوں ہی سطحوں پر تذبذب اورشكوك وشبهات كاروبه غالب تقار بهندوستاني عوام وخواص كاايك طبقدايها بهي تها بنو غلامی کے طوق کو بصد افتخار اپنے کلے میں ڈالنے پر راضی تھا۔ پہ طبقہ اپنی ترقی اور اپنا مفاد اپنے برطانوى آقاؤل كى كورانة تقليداورابن الوقتى مين مضمرياتا تفارجب كددوسرى جانب ايك طبقدايسا بھی تھا جوفر مگیوں سے مصافحہ کرنے تک کو کفر کے متر اوف قرار ویتا تھا۔ بیرطبقہ بوری شدت کے ساتھ انگریزوں سے لاتعلقی اور ان کے ساتھ معانداندرویا اختیار کرنے پر کاربند تھا۔ غرض کہ ان دونول بی طبقات میں ایک شدت پسندی تھی ، جوعصری حالات کے تناظر میں ایک منفی بتیج کا پیش خيمة هي -ال صورت حال كے متوازى ايك طبقه ايباا بحركرآيا جوتعليم يافته تفااور جديد ملوم كي اہميت ے واقف بھی ۔ متغیر حالات پر اس کی گہری نظر تھی اور دوراندیش کوتر نیج دیتا تھا۔ دانشوروں اور مفکرین کے اس طبعے نے مصلحت پیندی ، ذہنی بیداری وہوش مندی کے ساتھ اصلاحی حکمت مملی کوا پناشعار بنایا۔ سرسیداوران کے رفقائے کار کا تعلق ای طبقے سے تھا، جنہوں نے اصلاحی حکمت عملی کواختیار کیااورز ماند شنای کواجمیت دی۔

سرسیداوران کے رفقائے کار،اس عہد کے اردواد یوں اور دانشوروں نے بی حسوس کیا کہ مغلیہ سلطنت کی با قیات اور جا گیروا را نہ تہذیبی اقد ارکومن وعن ڈھوئے جانا، انہیں سینے سے چٹائے رکھنا توم کے لیے سودمند نہیں،اس طبقے کا بید خیال تھا کہ از کاررفتہ اقد ارکی موت فطری

غرض کدادب کوشعوری طور پر فکری نظام سے جوڑنے کا کام اس عہد کے ان ادبوں اور دانشوروں نے کیا۔ادب اب تک یا تو تفنی طبع کا ذر بع بحض تھایا بجرمنظم فکروشعور سے عاری ایک ایسا عمل جو بیشتر لسانی وفتی جو ہر کے اظہار تک موقف ومرکوز تھا۔انفر ادی جودت طبع کوشعوری طور پر اجتماعی اجتماعی احساس وادراک سے مربوط کرنے کا کام انہیں ادبوں کی کوششوں کا مربون منت ہے۔ انہوں نے ادب وساح اوراوب وعمری زندگی کے مابین رشتے کی نہ صرف بازیافت کی بلکہ اس انہوں نے ادب وساح اوراوب وعمری زندگی کے مابین رشتے کی نہ صرف بازیافت کی بلکہ اس پر اصرار کیا اور ادب کوانسانی فطرت، عقلیت پہندی اور عصری حقیقت سے ہم آ ہنگ کیا۔ ان ادبوں کی تخلیقات کی بدولت اوب زندگی اور معاشرت کا ترجمان اور آ گینہ دار بن گیا۔عصری او بی منظرنا مے پر سرسید کے بیہ بلیغ و بے لاگ تبصرے اس وقت کے ادبوں وشاعروں کے لیے ادبی منظرنا مے پر سرسید کے بیہ بلیغ و بے لاگ تبصرے اس وقت کے ادبوں وشاعروں کے لیے ادبی

" علم ادب دانشا کی خوبی صرف لفظوں کے جمع کرنے اور ہم وزن اور قریب التلفظ کلموں کے جمع کرنے اور مبالغد آمیز باتوں التلفظ کلموں کے تک ملانے اور دوراز کارخیالات بیان کرنے اور مبالغد آمیز باتوں

کے لکھنے پر مخصر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔فن شاعری جیسا ہارے ذیائے ہیں خراب اور تاتفی ہے، اس ہے زیادہ کوئی چیز بری نہ ہوگی، مضمون تو بجر عاشقانہ کے اور پر جونبیں ہے، وہ بھی نیک جذبات انسانی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ان جذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ضد حقیقی تہذیب واخلاق کے ہیں خیال بندی کا طریقہ اور تضییبہ واستعارہ کا قاعدہ ایسا خراب اور تاقعی پر گیا ہے جس ہا کی تعجب تو طبیعت پر آتا ہے مگراس کا ارمطاق دل میں یا خصلت میں یااس انسانی جذبے میں، جس سے وہ متعلق ہے کا ارمطاق دل میں یا خصلت میں یااس انسانی جذبے میں، جس سے وہ متعلق ہے تیجہ بھی نہیں ہوتا۔ شاعروں کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ فطری جذبات اور ان کی قدرتی تح کیک اور ان کی جبلی حالت کا کس پیرا یہ یا کنا یہ واشارہ یا تضییبہ واستعارہ میں بیان کرنا کیا کی چیددل پرائر کرتا ہے۔'

پرآ عفرماتے ہیں:

" ہاری زبان کے علم وادب میں بڑا نقصان بیتھا کنظم بوری نیتھی۔ شاعروں نے اپنی ہمت عاشقانہ غراوں اور واسوختوں اور مدحیہ قصیدوں اور ججر کے قطعوں وکہانی کی مثنویوں میں مرف کی تھی۔ " میں مرف کی تھی۔ " میں مرف کی تھی۔ رجز اور بے قافیہ میں مرف کی تھی۔ رجز اور بے قافیہ شعر کو یا ذات شعر میں داخل تھی۔ رجز اور بے قافیہ شعر کوئی کارواج نہیں تھا اور اب بھی شروع نہیں ہوا ، ان باتوں کے نہونے سے ہماری نظم صرف ناتھ ہی نہتی بلکہ غیر مفید بھی تھی۔ " 1

سرسید نے صرف اولی فتو ہے ہی صادر نہیں کئے بلکہ خود اپنی تحریروں میں ان خصوصیات کو بریخ کی کوشش کی جن کی تلقین اس عصر کے اویوں کو وہ کرتے رہے۔ وہ فر ماتے ہیں۔
'' تک بندی ہے جو اس زمانے میں مقفیٰ عبارت کہلاتی تھی ہاتھ اٹھایا ، جہاں تک ہوسکا سادگی عبارت پر تو جہ دی ، اس میں کوشش کی کہ جو پچھ لطف ہووہ مضمون کی ادا میں ہو ، جو اپ دل میں ہووہی دوسرے کے دل میں پڑے۔ تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔''2

غرض کہ پہلی دفعہ ادب کی اہمیت وافادیت پرزوردیا گیا۔مقصدی وافادی ادب کو اعلاادب قرص کہ پہلی دفعہ ادب کی اہمیت وافادیت پرزوردیا گیا۔مقصدی وافادی وعصری زندگی قرار دیا گیا، اور جمالیات کوذات وانفرادی چیزتصور کرنے کی بجائے اسے اجتماعی وعصری زندگی ہے ہم آ ہنگ کرنے پرزور دیا گیا۔ادب اورادیب کی ساجی فرمہ داری اوراس کے منصب ومقام

میں اضافہ ہوا۔ اب اس کی حیثیت محض مراری یا مصاحب کی نہیں رہی بلکہ فکری و جمالیاتی رہبر ورہنما کی ہوگئی۔ سرسید کی تحریک درخیب کا ہی نتیجہ تھا کہ حاتی نے عصری اوب کی بوطیقا" مقدمہ شعروشاعری" کی شکل میں لکھ کر اردو میں باضابطہ تقید کی بنیاد ڈالی اور معاصر او بیوں وشاعروں کو تخلیقی ضابطے ہے آشنا کرایا، ایک ایسا ضابطہ جوتر تی یافتہ عالمی اوب کے ضابطوں سے اردواوب کو ہم آبنگ کرسکے۔

1857 کے بعد اردو کے او بول اور دانشورول نے ادب کے دامن کو بے پناہ وسعت عطا كرنے كاكام كيا۔وہ طرز اظہار جوعصرى معنویت سے عارى اور بے وقت كى راگنى ہوكررہ كئي تھى، يكسرمتروك قرارياني، از كاررفته اصناف كي مخبائتين فتم موتى چلى تئين \_ داستان، قصيده، روايتي مثنوی اور مرجے بکسر تا پید ہو گئے۔ان کی جگہ ایس اصناف نے لیس جوعصری زندگی کی ترجمانی اور فکری تنظیم کے اعتبار سے عین موافقت رکھتی تھیں، مثلاً نظم، ناول،مضمون نگاری، مقالہ نگاری، سوائح ، تاریخ نویسی ، انشاء بیرنگاری ، تقیدنگاری وغیره کو کافی اہمیت ملی اور ان اصاف کو بے مثال فروغ حاصل ہوا۔غزل کوبھی بہ نگاہ احسن نہیں دیکھا حمیا،کیکن غزل نے نے تقاضوں سےخود کو ہم آ ہنگ کرنے کا گرسکھا۔فکری لفظی دونوں سطحوں پر نے چیلنجز کواس نے قبول کیااور نے امکانات كے ليے اسے دروازے واكرد بے۔اس طرح غزل نے اپی بقااور فروغ كاسامان مبياكرليا۔ 1857ء کے بعد انگریزوں نے ہندوستانی عوام پرایے سامراجی مخلنے کومضبوط کرنے کے ليح اكرايك طرف ايخطم واستبدا داور معاشى استحصال كيمل بين شدت پيداكى تو دوسرى طرف ذہنی دنفیاتی اعتبارے ہندوستانی عوام کومغلوب بنانے کے لیے انہیں غیرمہذب اور Native قرار دے کران کے ذہنوں پرائی تبذی وسلی برتری کی مبر ثبت کرنے کی سعی بھی کی۔ تا کہ مندوستانی عوام ان کی ہمہ پہلو برتری کے آ کے نہ صرف سرتسلیم خم کردیں بلک انہیں اینامحس بھی تصور کرنے لکیس-آنگریزی سامرابست کا میردویه نه صرف انسانی حقوق اور انسانی آزادی پر قدعن تھا بلکہ مندوستان کی صدیوں برانی تاریخ وتبذیب اوراخلاقی اقداروروایات کے لیے زبردست چیلنج تھا۔ اس خطرے کو اس عبد کے دانشوروں اور مفکرین نے شدت سے محسوس کیااور اپنی تحریروں کے در معاس كتدارك ادر كنديب كم بهى كوشش كى - يول تو مجموى طور يراس عبد ميس تخليق يان وال نثرى وشعرى اوب مين اس تهذيبي محكش كى ترجمانى ملتى بيكن نثر چونكماس عبد كاايك اجم وسيله اظهار بن کرا بھری۔ اس لیے نثری اصناف بیل بالعموم اور ناول بیل بالخصوص اس کشکش کارنگ زیادہ نمایاں اور گہراہے۔ اس عہد بیل کصح جانے والے بیشتر ناول اس تہذیبی کشکش کے نصرف ترجمان جیل بلکدان بیل بلکدان بیل بلکدان بیل بر ملا اور بین السطور مغربی تہذیب وترن کی تکذیب اورا پی تہذیبی وتاریخی روایتوں کی پاسداری کا بینام موجود ہے۔ نذیر احمد کا ناول این الوقت ہویا 'تو بتہ المصوح'، پنڈت رتن ناتھ مرشار کا نسانہ آزاد' ہویا رسوا کا 'امراد کہان اوا 'بنشی سجاد حسین کا ناول 'کایا پلٹ 'یا 'احتی الدین'یا شررے تاریخی ناول ان سمحول کے یہاں مختلف ذاو ایوں اور مختلف انداز سے ای آگھی کی ترجمانی ملتی ہے۔

نذراحمداورسرشارنے اگراپ ناولوں میں عصری ابتری و بدحالی کوموضوع بنا کر ملک وقوم کو آئینہ دکھانے اور انہیں اصلاح و بیداری کی جانب مائل کرنے کی سعی کی ہے تو رسوانے زوال پذیر سیاسی ومعاشرتی نظام کے خاتمے کوئیس فطری ممل قرار دیا ہے کیونکہ بقول اقبال:

جوشاخ آبويةشاني كاناياكدارموكا

جب کہ شرد نے تاریخی حوالوں کے ذریعہ عظمت ماضی کا احساس بگا کر شکست خوردہ ذہنوں ہیں نفسیاتی حرارت وتو انائی بیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیتمام ادبی کا وشیں ایک ہی فطری روش کی ترجمانی کرتی ہیں۔اردواد بیوں اور دانشوروں کی نثری وشعری تخلیقات میں نہ صرف عصری حالات کی ترجمانی کرتی ہیں۔اردواد بیوں اور دانشوروں کی نثری برغیب اور مستقبل کی تغییر کی دعوت و پیغام بھی کی ترجمانی اور تنقید موجود ہے بلکہ حالات کو بدلنے کی ترغیب اور مستقبل کی تغییر کی دعوت و پیغام بھی ہے۔ان او بول کے تغییر کر وہ او لی و تہذیبی منظر بائے نے تو می سطح پر جونصا تیار کی اس کے پیش نظر بید کہا جاسات ہے کہ ان کی بید کا وشیس رائیگاں نہ کئیں۔ کیونکہ انہیں کا وشوں نے آھے چل کر بیدویں صدی بیں بیدا ہونے والی ہمہ جہت فکری بیداری اور آ زادی خوائی کے لیے فضا ہموار کی ۔لہذا تو می بیداری اور آ زادی وظری کی راہ میں چراغ روش کرنے والے ان اردواد بیوں اور دانشوروں کی گر اں بیداری اور آ زادی وظری کی راہ میں چراغ روش کرنے والے ان اردواد بیوں اور دانشوروں کی گر ان تقدر خدمات کوجس تقدر بھی خراج تحمین بیش کیا جائے کم ہے۔

خواشي

(۱) ـ مرسيد، مقالات مرسيد ـ هـدهم ـ ص ـ 120) (۲) ـ مرسيد، مقالات مرسيد، مرتبه محمدا ساعيل پاني چي \_ هـده بم م ص ـ 114) وارد او تعاری

## ١٨٥٤ اورحالي كيظميس

مولا تا الطاف حسین حالی کی گویندوالی تصویرد کی کرکوئی بھی خف پہیں سوچ سکتا کہ اُن کے اندر بھی کسی طرح کی سیاس اور ساجی اُنھل پھل کے نفوش ہوں گے۔ چوں کہ وہ ایک اعلیٰ ذہن اور ہرد بارخصیت کے حامل انسان سے اس لیے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے ورندان کی تحریوں میں اسے زبار نیسا محسوس ہوتا ہے ورندان کی تحریوں میں اسے زبار نشر انقلابات کی تصویر ہیں جململاتی نظر آتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا طرز اظہار نیز اور شاعری دونوں میں بہت ہی بالیدہ اسد ھاہوا اور شور وغو عاسے پاک ہوتا ہے۔ اظہار نیز اور شاعری دونوں میں بہت ہی بالیدہ اسد ھاہوا اور شور وغو عاسے پاک ہوتا ہے۔ حالی ہوتا ہے۔ حالی تحق ہیں آخری مغل باوشاہ بہا در شاہ ظفر کی تخت شینی کے سال ہی پیدا ہوئے۔ کہی وہ ذبانہ تھا جب انقلاب 57ء کے لیے زمین ہموار ہور ہی تھی۔ ہندوستان کی پوری تہذ ہی اور اقتصادی بساط الث رہی تھی۔ اگر یز قوم کا وست تطاول روز افزوں در از تر ہوتا جارہا تھا۔ تجارت اور تعلیم کے میدان میں فرگی نفوش متحکم ہوتے جارہے تھے۔ فرگیوں کی سیاس چالوں تجارت اور تعلیم کے میدان میں فرگی نفوش متحکم ہوتے جارہے تھے۔ فرگیوں کی سیاس چالوں نے بندوستان کو پوری طرح فلک ست و در در سیاسی چال بازی سے پیدا ہوئے والی صورت حال پر نفور کیا جائے تھے۔ اگر اس لوٹ کھست و در اور سیاسی چال بازی سے پیدا ہوئے والی صورت حال پر غور کیا جائے قو حالی کے تھے۔ اگر اس لوٹ کھسوٹ اور سیاسی چال بازی سے پیدا ہوئے والی صورت حال پر غور کیا جائے قو حالی کے ذبی پر اس کا گہر ااثر پڑا تھا ، بیا لگ بات ہے کہ ان کا طرز اظہار نہا ہیں بھی شائت اور نیا تلابوتا تھا:

سب سے آخر کو لے گئی بازی ایک شائستہ قوم مغرب کی

چول کہ انگریز تو م خود کو بہت ہی مہذب اور Cultured کہتی تھی اس لیے یہاں حالی نے بھی " شائستہ قوم" کا استعمال طنز کے طور پر کیا ہے۔ انھیں بے حد تکلیف پہنچی ہے تو طرزِ اظہار میں تھی " شائستہ قوم" کا استعمال طنز کے طور پر کیا ہے۔ انھیں بے حد تکلیف پہنچی ہے تو طرزِ اظہار میں قدر سے شدت بیدا ہوجاتی ہے کیکن اس کے باوجود چیخ ایکاروالی آواز نہیں آتی۔

مبلی جنگ آزادی کے وقت حالی کی عربیں برس تھی۔ اس وقت ان کا شعور پھٹٹی کی طرف مائل تھا۔ لہذا انھوں نے اس جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والے اثرات پر پچھاس طرح تکتہ جینی کی:

نہیں خالی ضرر سے وحثیوں کی لوٹ بھی لیکن حذر اُس لوٹ سے جو لوٹ ہے علمی و اخلاتی نگل جھوڑ ہے، نہ برگ دبار چھوڑ ہے تو نے کلٹن میں یہ گل چینی ہے یالٹس ہے تیجیں یا ہے قزاتی

ظاہر ہے تجارت اور نئ تعلیم و ترقی کی آڑ میں ہندوستانی تہذیب اور معاشیات کو کافی نقصان پہنچا، جس کی طرف حالی نے اشارہ کیا۔ حالاں کہ جب حالی سن شعور کو پہنچ تو سرسید کا تصور تعلیم و ترقی باضابطہ ایک Ideology کی شکل اختیار کرچکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سرسید جس طرح انگریزی تعلیم و تربیت اور تہذیبی ترقی کے قائل شھائی سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے ناراض بھی تھا لیکن حالی اس طبقے کے برخلاف سرسید کی جماعت میں شامل ہوکر یہ کہنے لگ گئے تھے ع

چلوتم ادهركو بوابوجدهركي

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالی نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی بات اور اس سوال کی توثیق میں پروفیسر کوئی چند نار مک کا یہ اقتباس پیش کرنا جا ہتا ہوں:

" حالی نے مغلبہ سلطنت کی بساط اپنی آتھوں ہے اجڑتے دیمی تھی۔
اگریزی حکومت کو انھوں نے ٹاگزیر حقیقت سمجھ کر تبول کرلیا۔ ان کا خیال تھا کہ
مسلمان ، اخلاتی اور روحانی زوال کی آخری حد تک پہنچ بچے ہیں۔ ان ہیں حکومت
کی صلاحیت باتی نہیں رہی ... چانچہ سرسید کی طرح حالی نے بھی اگریز دوتی کو
اصول قرار دیا... "

(مندستان کی ترکیب آزادی اور اردوشاعری می ۳۲۶)

مجھی کی بیر خیال آتا ہے کہ آخر حالی کے اندروہ کون کی کمزوری تھی جس کے سبب وہ سرسید کی فکراوران کے نظر نے سے مفاہمت کرنے پر مجبور تھے؟ ان کی اپنی ملمی کاوٹی واستعدادالی تھی کہ جس سے سرسید خود بھی متاثر تھے۔ ای زمانے میں شبلی کی شخصیت بھی سامنے آتی ہے جو میں 1857ء کی جنگ آزادی کے زمانے جس پیدا ہوئے۔دونوں کی عمر جس بہت برافرق ہے کی انھوں نے بہت جلد مرسید کے نظر ہے سے خود کوالگ کرلیا۔اس سے اس بات کا اندازہ بھی ہوجاتا ہے کہ شیل کے اندر حالی کی برنسبت اجتہادی عناصر دعوائل زیادہ توانا تنے۔حالاں کہ کسی طرح بھی حالی کے اخلاص اور سے جذبات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ انگریز قوم کی نئی روشن سے ہندوستانیوں اور بالضوص مسلمانوں کوفیض اٹھانے کی تلقین بھی کیا کرتے تنے لیکن کہیں ان کہ ہندوستانیوں اور بالضوص مسلمانوں کوفیض اٹھانے کی تلقین بھی کیا کرتے تنے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر بیآ رزد بھی پوشیدہ تھی کہ ہندوستان کسی بھی طرح ایک آزاد ملک بن جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت کھل کریا۔ ہا تھے۔

371

حالی کی آرزوئے آزادی معتدل اور سبک ہے۔ تندی اور تیزی ان کی تحریروں میں نہیں مائی۔ حالی کا ایک اقتباس پروفیسر ٹارنگ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، یہاں چیش کیا جاتا ہے۔ پروفیسر کو بی چند تارنگ نے لکھا ہے کہ حالی کا یہ بیان سرسید کی وفات کے بعد کا ہے۔ حالی سودیش تحریک کی تحریف میں لکھتے ہیں:

"اس تحریک اثر ملک پرضرور ہوگا۔ لوگوں کواس رنگ کا راستہ معلوم ہوگیا ہے۔ حس رائے کا راستہ معلوم ہوگیا جاتی ہے۔ حس رائے کا بند کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے اور اس کے لیے جلدی کرنا نیچ رہ مقابلہ کرنا ہے ۔ اگرا کیک صدی میں کھیل ہندوستان غیز ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوجائے تو صدی میں کھی ہندوستان غیز ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوجائے تو صدی میں کو بہت جلد کا میا بی ہوئی۔"

(بحواله: مندستان کی ترکیک آزادی اورار دوشاعری می :330)

اسم المعلال اور قنوطی روید سرایت کر گیاتھا، حالی کی شاعری ش اس کا تکس دیکھا جاسکتا ہے۔ میں نے اسم مطلال اور قنوطی روید سرایت کر گیاتھا، حالی کی شاعری ش اس کا تکس دیکھا جاسکتا ہے۔ میں نے اس مضمون میں ان کی صرف نظمیہ شاعری کو بیش نظر رکھا ہے۔ تہذبی اور معاشرتی اقد ارکے بکسر مجموعاتے ہے تو می زندگی میں کی گخت انحطاط نظر آئے لگا تھا۔ حالی ایک حتاس ول کے مالک شخص انھوں نے اپنے احساس اور فکر سے اس تہذبی تناظر کو ہم آمیز کرنے کی کوشش کی۔ شخص انکو کا تقادت کی کوشش کی۔ حالی نے 1857ء میں ایک نظم '' نگ خدمت'' کہی تھی جو 29 بند پر مشتمل ہے۔ یہ آیک اصلای نوعیت کی تئم ہے۔ دراصل اس میں محنت ہے۔ جی تجانے والون اور تقذیر کا روتا رونے

والوں کو خطاب کیا گیاہے۔ بینظم معاشرے میں پھیلی کا بلی بیسی بیاری، زعم بے جااور اپ حسب نسب پراتر انے والوں پر ایک طرح کا طنز بھی کرتی ہے۔ اس میں عہد گزشتہ کی عظمت کو حالی نے بیش کرنے کے بعدظلم و جبر کی آندھی اور گردش آیا م کا ذکر بھی کیا ہے۔ بیدو بند ملاحظہ بیجیے جن سے انداز ہ ہوجائے گا کہ پہلی جنگ آزادی کے بعد کی تصویر حالی نے کس طرح پیش کی ہے:

ا گہاں جور و تعلب کا اک اٹھا طوفاں جس کے صدیے ہوئی زیر و زبر تھم جہاں اتویا ہاتھ ضعفوں پہ گئے کرنے رواں کریوں کو نہ رہی بھیڑیوں سے جائے امال تیز دیمال ہوئے جنگل ہیں غزالوں پہ پانگ گھیلیوں پر گئے منہ کھولنے وریا ہیں نہنگ اب کسر شیب اور نسب کچھ نہیں نازش کا محل اب کسر نے دی صورت احوال بدل خاندانوں کی نجیوں کے گئی ٹھیک نکل کریے جو شے پندار کے تھے متوالے بیا کہ کا کہ کا کی بیٹھ و مزدوری و محنت والے دالے بیٹھ و مزدوری و محنت والے دالے بیٹھ و مزدوری و محنت والے بیٹھ و مزدوری و محنت والے دالے بیٹھ و مزدوری و محنت والے بیٹھ کے بیٹھ و مزدوری و محنت والے بیٹھ کے بیٹھ و مزدوری و محنت والے دالے بیٹھ کی بیٹھ و مزدوری و محنت والے

غور سیجیے کہ اوپر کے دونوں بندوں میں جورو تغلّب کا طوفان اٹھنا اور گردش دہر کے سبب صورت حال کا بدل جانا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ حالی نے اپنی اس نظم میں ایک ایسا تہذیبی تناظر خلق کیا ہے جو پہلی جنگ آزادی کے بعد کا ہے۔

عالی سیمجھتے تھے کہ اپنے اسلاف کے کارناموں پرفخر کرنابی اہم نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں اگر جینا ہے تو آپس کے گلے شکوے مٹا کر غفلت کی فیندے بیدار ہونا ضروری ہے، ورنہ ہماری نشانیاں تک مث جائیں گی۔ان کی ایک نظم جشن قومی (ترکیب بند) میں بہی تا ر نظر آتا ہے۔ یہ اشعار دیکھیے:

اتراتے ہیں سلف پر اور آپ نا خلف ہیں رستہ کدھر ہیں ان کا اور جارے کدھر ہیں

دنیا میں گر ہے رہنا تو آپ کو سنجالو ورنہ گڑنے کے یال آثار سب عیال ہیں جو اپنے ضعف کا کچھ کرتیں ہیں تدارک تو میں وہ چند روزہ دنیا میں میہمال ہیں تو میں وہ چند روزہ دنیا میں میہمال ہیں

اس ہولنا کی اور دہشت خیزی ہے ہندوستان کا نقت گر گیا تھا۔ اگریز حکومت کی بربریت اور سفا کی کوحالی نے پیش تو کیالیکن اس کے لیے اپنے کونہایت ہی دھیمااور شیریں ہی رکھا۔ وہلی کے اجڑنے کا ذکر غالب کے خطوط میں بھی ملتا ہے اور حالی کی شاعری میں بھی۔ اشعار ملاحظہ سیجیے جود ہلی مرحوم کا مرثیہ پیش کرتے ہیں:

تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھٹر نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز کے داغ آئے گا سے پہ بہت اے سیاح دکھے اس شہر کے کھنڈروں پہ نہ جانا ہرگز چھے چھے پہ بہت اے سیاک دفی سہر کے کھنڈروں پہ نہ جانا ہرگز دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز من موگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز مث کھے تیرے منانے کے نشاں بھی اب تو اے فلک، اس سے زیادہ نہ منانا ہرگز جن کو زخموں کے حوادث سے انہوتا سمجھیں افر آتا نہیں اک ایسا گھرانہ ہرگز نظر آتا نہیں اک ایسا گھرانہ ہرگز

انگریزوں نے جو آل وغارت گری کی ،اس کے لیے خودہم نے زمین ہموار کی ۔ حالی کارشتہ پہلی جنگ آزادی سے اس طرح قائم ہوتا ہے کہ انھوں نے قومی تنزل کے اسباب پراور غارت گری کے بعد بیدا ہونے والے حالات پر شجید گی اور منطق طور پر روشنی ڈالی۔ یبال اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حال کے نزویک قور مسلمانوں کیلئے ہے اور ہم وطن کا تصور دوسرے تمام ندا ہب کے مانے والوں کیلئے ہے۔ اور ہم وطن کا تصور دوسرے تمام ندا ہب کے مانے والوں کیلئے ہے۔ اور ہم وطن کا تصور دوسرے تمام ندا ہب کے مانے والوں کیلئے ہے۔ قومی ڈوال اور انحطاط ہے وہ الم تو مان وال مراولیتے تھے۔ حالی کے سیای شعور کا مطالعہ کرتے ہوئے جذبی نے ایک نظم چیش کی ہے اور پھر تبھرہ کیا ہے۔ پہلے تھم کا پر حصد دیکھیے :

یہ ہے مائی ہوئی جمہور کی رائے اتفاق اب کہ نیشن وہ جہاں کا اتفاق اب زبال جس کی ہو ایک اور نسل و فرہب گر وسعت اُسے بعضوں نے دی ہے نہیں جو رائے ہیں اپنی فربنب خور رائے ہیں اپنی فربنب کہ جس ہیں وحد تمیں مفقود ہوں سب کہ جس میں وحد تمیں مفقود ہوں سب زبال اس کی نہ ہو مفہوم اس کو ہول آدم تک جُدا سب کے جد و اب جو داحد لاشریک اس کا خدا ہو داحد لاشریک اس کا خدا ہو داحد لاشریک اس کا خدا ہو

جذبي لكصة بين:

" عالی کویا توم کے لیے زبان بنسل اور غدجب کی قید ضروری سیجھے ہیں۔ دوسرا نظریہ جس بیس پی قید نبیس الن کے نزد یک مضحکہ خیز ہے کیوں کہ اس کی روسے خدا کے واحد ولاشر یک کے مانے والوں اور لاکھوں خدا وک کو بچ نے والے ایک دوسرے کے ہم توم بن جاتے ہیں۔ آخری شعری میں غدجب پر جوز در ہاس ہے بظاہر یہی متر شح ہوتا ہے کر توم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک بی غرجب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ " ہوتا ہے کر توم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک بی غرجب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ "

عالی کی ایک مشہور نظم حب وطن ہے، جس میں ایک دکھے ہوئے دل کا احساس مرتفق نظر آتا ہے۔
یہال ماضی کی عظمت، وطن عزیز کی تعریفیں اور پھر در دبھرے لیجے میں ملتجیاندا نتا ہے جس سے ملاحظ فر
مائیں اب نظم" حب وطن" کے بیدھے:

بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنو! اٹھو اہل وطن کے دوست بنو! 375

١٨٥٤ : فكات اورجهات احس في

مرد ہو تو کسی کے کام آؤ ورنہ کھاؤ، پیو، چلے جاؤ تم آگر چاہج ہو ملک کی خبر نہ کسی ہم وطن کو سجھو غیر نہ کسی ہم افاق سے آزاد ملک ہیں اتفاق سے آزاد

ظاہر ہے کہ آگر حالی کا'' تصور تو م' تمام ہندوستانیوں کے لیے ہوتا تو وہ اپنی اس نظم میں' ہم وطنو!'' کہد کری طب قطعی نہیں کرتے۔ آھے چل کر دانشوروں کونشانہ بناتے ہیں:

فاضلوں کو ہے فاضلوں سے عناد
پیڈٹوں میں پڑے ہوئے ہیں فساد
سب کمالات اور ہنر ان کے
تبر میں ان کے ساتھ جائیں سے
نظم اس طرح اختام پذیرہوتی ہے:

ہرں اس ہیدر ہوں ہے۔ کوئی دن میں دہ دور آئے گا بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا گر نہیں ہنتے تول عالی کا پھر نہ کہنا کہ کوئی کہنا تھا

یہ ہے وہ سیاس، اخلاق، ذہنی اور تہذیبی انحطاط جس کو حالی نے اپنے لیے حرز جال بنالیا تھا۔ حالی ہے شعور اور نے ساج کی تشکیل کے وقت بھی نہ ہی اور اصلاحی امور کو اپنے چش نظر رکھے ہوئے تھے۔ شاید بھی وجہ ہے کہ علی سر دار جعفری نے ان کی عقل پندی اور حقیقت نگاری کی دادتو دی لیکن سیاسی طور پر رجعت پر ست بھی کہا (ترقی پندادب، ص:104) لیکن اس رجعت پر ست حالی کے بارے میں رشید احمد معربی کا موقف دیکھیے:

" تہذیب اور تاریخ کا پوراسواد اعظم حالی نے اپی آتھوں کے سامنے مسمار موت دیکھا تھا اور اس کھنڈر پر حالی بے پایاں انسانی ہمدردی، درمندی اور غیرت

قومی کے ساتھ کھڑے اپنے ساتھیوں کی خفلت اور خفیف الحرکاتی پر آ نسو بہاتے ہیں۔ (مضمون جدید فرل، ازرشیدا حصد یقی فکر دفظر 1954 ہیں: 27 علی گڑھ)

اگر بغور دیکھا جائے تو نقم جدید کی اساس کے پیچے بھی ای انحطاط سے نبرد آ زبائی کی نفیات پوشیدہ تھی۔ ساتی ، علمی ، تبذی اور اولی امور پر 1857ء کے بعد اس وقت کا ہر حساس آ دمی فور وفکر کرر ہا تفاع ہے۔ سین آزاد نے سب سے پہلے اگریزی شاعری سے متاثر ہوکر 1867ء میں انجمن ، بنجاب کے ایک جلے میں کچر دیا اور 1874ء میں نظموں پر مشتمل ایک نشست ہوئی جس میں حال نے بھی شرکت فر مائی۔ انھوں نے بھی انگریز کی طرز شاعری سے ہالوا سطماثر قبول کیا تھالیکن بڑی سادگی اور مفائی سے مجموعة ممالی کے دیا ہے میں انھوں نے بھی کرایا:

'' مجھ کومغربی شاعری کے اصول سے ندائس وقت پھھ آگائی تھی اور نداب ہے۔۔۔ ان صاحبول کے سامنے جومغربی شاعری کی ماہیت سے واقف ہیں، اعتراف کرتا ہول کہ طرز جدید کاحق اداکر تامیری طاقت سے باہر تھا۔ البتہ میں نے اردو زبان میں نی طرز کی ایک ادھوری اور تا پائیدار بنیاد ڈائی ہے۔ اس پر تمارت چی اوراس کوایک قصرر فیع الثان بنانا ہماری آئندہ ہونہار اور مبارک نسلوں کا کام ہے جن سے امید ہے کہ اس بنیادکو تا تمام نہ چھوڑیں گے۔'' کا کام ہے جن سے امید ہے کہ اس بنیادکو تا تمام نہ چھوڑیں گے۔''

بظاہر میدا قتباس حالی کی نئی طرز شاعری ہے رغبت کو پیش کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس جنگ آزادی کے بعد پیدا ہونے والے حالات اور سرسید کے تصورات بھی بطور محرک کے کام کررہے تھے۔ دراصل آزاد، حالی بہلی ، نذیر احمد بیسب کے سب سرسیداوران کے رفقاء کے ساتھ ساتھ یا آس پاس رہ کرای اضمحلال اور انحطاط کوئتم کرنے کی کوشش بی مصروف تھے۔ حال بھی برطانوی حکومت کی برکتوں کا ذکر کرتے ہیں اور بھی اس کی ناانصافیوں سے متنفر نظر آتے ہیں۔ دونوں طرح کی مثالیس حالی کی نظموں میں موجود ہیں لیکن معتد ہدھ ساتھ میزی حکومت اور انگریزی حکومت اور انگریزی وجد یہ تعلیمات کی تعریف و توصیف میں ہے۔ آنی احمد سرورے بقون:

" حالی نے زمانے کی رفتار پر چلناسکھایا تھا۔ زندگی کی تمخیوں اور حقیقتوں کا احساس دلایا تھا۔ شاعری کوانسانیت کاعلم بردار بنانے کی کوشش کی تھی۔"

(348: パチ1951を12シリンと)

شاعری کوانسانیت کاعلم بردار بنانے کا جومل ہے وہ بہت آسان نہیں۔ بدلتے ہوئے ماحول میں ایک طرح کا جوانت تار پیدا ہو گیا تھا اس کو حالی اور اُن کے معاصرین فتم کرنا چاہتے سے۔عبادت بریلوی لکھتے ہیں:

" حالی نے بیظمیں ایک بدلتے ہوئے ماحول کے نقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک مخصوص اصلاحی تحریک کے زیرا (لکھی ہیں۔"
لیے ایک مخصوص اصلاحی تحریک کے زیرا (لکھی ہیں۔"
( تنقیدی زادیے: 1951 ، لاہور، ص: 183)

حالی کی نظموں میں "حب وطن "اور" نشاط امید" کا مطالعہ کریں یا" مدوج راسلام" کا،
ہمیں بیاحساس ہوگا کہ سرز مین ہند پر جوز وال آ مادہ قوم ہوگیاں لے رہی تھی، اُس کے سامنے ایک
امید کی کرن کی پھوٹ رہی ہے۔ کہیں کہیں منظر ہولنا کہ بھی معلوم ہوتا ہے لیکن حالی کا مقصد خوف
زدہ کرتا نہیں بلکہ وہ ہمدر دانہ جذبے کے ساتھ قوم کو بیدار کرتا چاہتے ہیں۔" حب وطن" ہے یہ
اشعار دیکھیے جن میں ایک طرح کی سیاس بے چینی نظر آتی ہے۔ حالی کا سیاس شعور کس قدر بالیدہ
ہے اور اان کے اندر قوم اور اینے وطن ہے محبت کا جذبہ کتنا مشحکم ہے، ملا حظہ تیجیے:

اے وطن اے مرے بہشت بریں
کیا ہوئے تیرے آسان و زمیں
رات اور دن کا وہ ساں نہ رہا
وہ زمیں اور وہ آسال نہ رہا
وہ زمیں اور وہ آسال نہ رہا
اس کے بعد حالی غیروں کی ٹھوکریں کھانے کے اسباب بیان کرتے ہیں:

ہند میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی تھوکریں کیوں کر قوم جبیٹی قوم جبیٹی اتفاق کھوبیٹی این پونجی سے ہاتھ دھو بیٹی این پونجی سے ہاتھ دھو بیٹی

'' مدوجز راسلام'' سرسید کی سوچ اور فر مائش کا بتیجیتی ۔1857ء کے بعد مسلمانوں کی زبوں حالی اور بھی بڑھ گئی تھی۔اس قوم کا ستارہ جیسے بچھ ساگیا تھا۔ تاامیدی، پشیمانی اور بے سروسامانی نے آگیرا تھا۔ حالی نے ماضی کی عظمت اور حال کی شکست خوردگی کو پیش کیااور پھرا خیر میں امید کی کرن دکھائی۔ اس نظم نے واقعتاً مسلمانوں کے اکھڑتے سانسوں کے زیرو بم کو درست کیااور جہان تیرہ وتار میں جگنوکی کی چک نظر آئی۔ امید نے اپنا چرہ دکھایا:

گفتا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاکت سال اپنا دکھلا رہی ہے نہوست پی و پیش منڈلا رہی ہے چپ دراست سے یہ صدا آرہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہوگئے تم ابھی سوگئے تم ہجاز ایک گرداب ہیں پیش رہا ہے پڑا جس سے جوکھوں ہیں چپوٹا بڑا ہے نگئے کا رستہ نہ بچنے کی جا ہے کوئی ان ہی سوتا کوئی جاگتا ہے کوئی ان ہی سوتا کوئی جاگتا ہے جوسوتے ہیں وہ مست خواب گرال ہیں جو سوتے ہیں وہ مست خواب گرال ہیں جو سیدار ہیں اُن پہ خندال زبال ہیں جو بیدار ہیں اُن پہ خندال زبال ہیں

ادراب اميدى ايك جطك:

بس اے نامیری نہ یوں دل بجما تو جھا تو جھاک اے امید اپنی آخر دکھا تو درا نامیدوں کی ڈھارس بندھا تو فردہ دلوں کے دل آکر بڑھا تو فردہ دلوں کے دل آکر بڑھا تو ترے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں جلی کھیتیاں تونے سربز کی ہیں جلی کھیتیاں تونے سربز کی ہیں دی میں دوصیف کرکے یاس پر پجھازیادہ ا

یں یہاں '' مسدی'' کی تعریف و توصیف کر کے بااس پر پچھزیادہ لب کشائی کر کے آپ کا وقت ضائع کرنانہیں چاہتا ، البعة دوجھوٹے چھوٹے اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں: ا-جس كرمندس) اشعار برفض كى زبان پر بين اور برقوى مجلس بين پرهاجا تا تعالى"

## ( الكروكا الله 275)

۲- مسدس نے قوم کی بیداری کا پیغام اس طلقے تک پہنچایا جہاں علی گڑھ۔
کالج یا کا نفرنس کی رسائی نقمی ہوائی کے آنسو فالص آب حیات کے چمینئے تھے۔
(موج کور میٹے محداکرام، 1958ء، ص: 126)

1857ء کا انتقاب بندوستانیوں کے لیے ایک ایسا موڑ تھا جہاں ہے آگے ہوئے کے لیے ہمت درکارتی ۔اس انتقاب کے بعد قوی روح پر افردگ کے بادل چہا گئے تھے۔ لبنداز تھائے تو م ادرا کا پرین تعروا دب اپی اپی طرح اس مردہ قوم جس از سر نو روح پھو گئے گی گوشش کرر ہے تھے۔ مالی بھی اس انتقاب کے After Effect کے فوحہ فوال بن گئے تھے۔ مرسیداس عبد کے ایک روش خیال نوحہ کرتھے جن کے ساخے قوم کے متعقبل کا ایک کامیاب فاکہ تھا، جس میں رنگ بھرنے کی انھوں نے پوری کوشش کی۔ اس کام جس ان کے رفقانے ان کا بھر پورساتھ دیا۔ ای بھرنے کی انھوں نے پوری کوشش کی۔ اس کام جس ان کے رفقانے ان کا بھر پورساتھ دیا۔ ای بھرے اس حالی اور حقیقت نگاری اور ذبی آلود فرنوں کومیش کرنے کے لیے مقلق تحرکی میں شروع ہوگئیں۔ بیندی اور حقیقت نگاری اور ذبی آلود فرنوں کومیش کرنے کے لیے مقلق تحرکی میں شروع ہوگئیں۔ پیندی اور حقیقت نگاری اور وشاعری جس ایک بوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آزاد دی کے بعد حالات کی ایک کوشش تھی محمودالرحان نے جدید کی تحرکی ایک کوشش تھی محمودالرحان نے جدید کی ترکی کی کھی ہے۔ کامیاب کا کھیا ہے۔ کامیاب کا کھیا ہے۔ کامیاب کا کھیا کہ کو دلدل سے نگانے کی ایک کوشش تھی محمودالرحان نے جدید کی ترکی کھیا ہے۔ کامیاب

" 1857ء کے اکام انقلاب اور بیسویں صدی کی سیائ ترکی کے درمیان کی ہے عبوری شاعری ہمارے موضوع سے خارج نہیں کی جائتی۔ اس نے ملک و ملت کی عظمت کواجا گر کر کے سیائ شعور کا ڈول ڈالا ہے اور آزادی کے جذبے کفروغ دیا ہے۔" (جگ آزادی کے اردوشعراء ، محود الرحمٰن ، 1968ء می : 159 قومی ادارہ برائے محتیق وفقات ، اسلام آباد، پاکتان) حالی سرسید کی علی گڑھتر کی ہے میں گا ہے گا ہے روح بھو تکتے رہے جس کا مقصد مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لا نا تھا۔ حالی نے سلم ایجویشنل کا نفرنس کے کئی اجلاسوں میں اپنی

نظمیں اہتمام سے سنا کیں۔ مسلمانوں کی تعلیم، توم کا متوسط طبقہ، جشن تو می، تحفۃ الا ٹوان، فلسفہ ترتی جیسی نظمیں حالی کے انکار وتصورات پر دال ہیں۔ ان نظموں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرسید کے تصورات سے حالی کی پوری ذہنی ہم آ جنگی تھی۔ علی گر یے مسلم یو نیورش کے بارے میں نظم کا میکڑ املاحظہ سیجیے اور حالی کی دورری کی دادد سیجے:

سے دارالعلم سدراہ آسیب زمان، ہوگا ای دارالعلم سدراہ بخت بیر اپنا جوال ہوگا ہیں دارالقفا میں بخت بیر اپنا جوال ہوگا سے بیت العلم روز افزول ترقی کا ہے سرچشہ ای جیٹے ہے دیکھو کے تو اک دریا روال ہوگا یقیں ہے دہمنیاں پھیلیں کی طوبی ہے سوااس کی باغ جنال ہوگا مارے واسطے دنیا میں سے باغ جنال ہوگا

(مسلمانوں کی تعلیم ، محر ن ایج یسنل کا تحریس کے چو تھے اجلاس میں 1889 میں پڑھی گئی)

ہملی جنگ آزادی کے بعد والے پُرآشوب دور میں سرسید ، آزاد، حالی جبلی ، نذیر احمد و فیر ہ جیے اکابرین کے سبب ہی ہندستان میں تہذیبی اور خربی نشاۃ الثانیے کی واغ بیل پڑی اس انقلاب کے بعد ذہنی وفکری تموج نے جینے کا سلقہ سکھا دیا۔ شرفا پر جب برا وقت آن پڑااور اس سے بھی برھ کر جب پوری تو م اور خربی اقد ار پر حملے ہوئے تو اجہا ہی شخص (Collective Identity)

بی مجروح ہوئی ۔ لہذا ہرمی اقد ار پر حملے ہوئے تو اجہا ہی شخص ان کے اسلامی شافت اور بھی مجروح ہوئی ۔ سالم بھی شافت اور مائی کے سرچشموں کی طرف مراجعت میں عافیت تجی گئی۔ حال کو اپنی عظمت رفتہ سے ایک ایسا سے بھی خروری تھا کہ اس سے اپنی احمل کے بیاد کا کام کر سکے ۔ ایسا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس سے اپنی سنتقبل کی نگر دامن گیر ہوگ ۔ کا نظ ویل اسمتھ نے سیحی کلھا ہے کہ:

مزوری تھا کہ اس سے اپنی سنتقبل کی نگر دامن گیر ہوگ ۔ کا نظ ویل اسمتھ نے سیحی کلھا ہے کہ:

مزوری تھا کہ اس سے اپنی سنتقبل کی نگر دامن گیر ہوگ ۔ کا نظ ویل اسمتھ نے سیحی کلھا ہے کہ:

مزوری تھا کہ اس سے اپنی سنتقبل کی نگر دامن گیر ہوگ ۔ کا نظ ویل اسمتھ نے سیحی کلھا ہے کہ:

مزوری تھا کہ اس سے اپنی مسلم انوں سے ان کی اپنی شاندار تاریخ کا واسط دیے

مزوری تھا کہ اس کے ماضی کی گنریہ تھی زو کا خاص طور پر ذکر کراہے ۔ سے مرانہا ہے اس کے کونکہ وہ بور سے دور آئندہ میں غربی ترقی کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے۔ ''

(Modern Islam in India-Smith, p-38)

ا يك الكريزمور في كواس بات كاد صاس تفاكه 1857 مك بعد حالى في جو" مدى" يا

اس سم کی دوسری نظمیں کہیں ان کا مقد دور آئندہ میں ندہی ترتی کے لیے بنیا دفر اہم کرنا تھا۔ حالال کہ حالی بھی رواتی ندہی رویوں ہے قدرے بیزار تھے۔وہ ندہی معاملات میں کچھ حد تک Liberal بھی تھے۔جذبی نے تجزید کرتے ہوئے لکھا ہے:

" مرسید نے ندہب کو مغرب کے صنعتی دور ہے ہم آہنگ کرتے کے لیے مغرب کی عقلیت اور سائنس کی روشی میں اسلام کو پیش کیا ..... اس سلسلے میں انھوں نے صرف قر آن کو غذہب کا اصل سرچشمہ قرار دیا اور اس کی وہ تغییر پیش کی جومغربی انتدار کے مطابق تھی ..... سرسید کی تغییر القرآن میں بعض جگہ نمایاں لغزشیں نظر آئد ارکے مطابق تھی جائی نئر سید کی خدمات میں اے ایک نہایت جلیل القدر آئمیں پھر بھی حالی نے سرسید کی غذہ بی خدمات میں اے ایک نہایت جلیل القدر فدمت نے تبیر کیا ..... "

( حاني كاسياى شعور، 1959 م، ص: 138)

حالی نے 1857ء کے بعد کے تہذی ، فکری سیای ، ندہبی ، ملمی اور اصلاحی شعور کو کریدا۔ اپنی قوم کے ماتم میں حالی کا کیا حال تھا اس کا ندازہ ان کے ایک مرثیہ کے اس شعر سے ہوجا تا ہے:

سینہ کوئی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا

(ماخوذازم شيه عليم محود خال مرحوم و الوي)

حالی کی نظموں کو اور اُن کے موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے فکری

کینوس پر سلم معاشر ہے کی زبول حالی اور وطنی زندگی کی افر اتفری کے نقوش نظر آتے ہیں ۔ اخیر میس

اپنے تجز ہے اور اپنے ان خیالات کی توثیق میں ڈاکٹر سلام سندیلوی کا بیموقف پیش کرنا چاہتا ہوں:

'' در حقیقت ار دوشعر وتخن کی نشا ہ ٹانیہ اور حیات نو ، انھیں کی مرہون منت

ہے ۔۔۔ اکی لیے حالی کو قدیم شاعری کا مصلح ، جدید خزل اور نیچرل شاعری کا مجد د،

قومی اور وطنی شاعری کا امام ، نور جائیت اور ترتی پسند تحریک کا علمبر دار اور حکیمانہ نظم
کا موجد تسلیم کیا گیا۔''

( حالي بحيثيت شاعر ، 1960 ، ص: 379)

حواثى ومأخذ

1 \_ ہندستان کی اردوشاعری اور تح کید آزادی، کوئی چندنار عک می 326-330

2- حالى كاسياى شعور، جذبي ص: 162

3\_رسالة كرونظر على كره 1954 ص: 27

4\_تقدى زاوى، ۋاكىرعبادت برىلوى 1951ص:183

5\_موج كور ، شيخ محد اكرام 1958 ع: 128

6\_ كل رعنا من: 475

7\_ جنگ آزادی کے اردوشعرا محودالحن 1986 ص:159

38: Smith: Modern Islam in Indian-8

9- حالى بحثيت شاعر بسلام سند يلوى ، 1960 ص: 379

104- تى پىندادى بىلى سردارجعفرى ص:104

## تاریخی نظم کا آئینه

383

تاریخ شہر تنوشال نہیں ہے، شہر آ زرو ہے۔انسانی خوابوں کی متحرک تصویر تاریخ کے ایوانوں میں بھی ہوئی ہے تاریخ کا بی کوئی لیے جب شعر میں ڈھل جاتا ہے تو دونوں کی چیک اور بڑھ جاتی ہے شعر میں وقار آ جاتا ہے اور واقعہ مزید تابناک ہوجاتا ہے لیکن ایک بات ہے واقعہ بھی ایا ہوکہ وہ پھر تاریخ کے ذریعہ ہے سنتقبل کو آ واز دے۔ای طرح کی آ واز جب تیز آ ندھی میں پہاڑ پر ساوان کی آ واز آتی ہے جو آ ندھی کے گزر جانے کی خبر بھی ساتی ہے اور ایک پرسکون ماحول کی بھارت کی آ واز آتی ہے جو آ ندھی کے گزر جانے کی خبر بھی ساتی ہو اور ایک پرسکون ماحول کی بھارت کی واقعات ملتے ہیں۔ اپنی تمامتر غزائیہ بھارت کی واقعات کے ساتھ یہ واقعات بھی تاریخی واقعات کے ماتھ تال وسر کے ساتھ ، ہرتان کی طرح دل ود ماغ کو محود کرتے ہوئے اپنی محتین خون محتین اور ترنم کے ساتھ یہ واقعات بھی الفاظ کی تھن گرج ہے' بھی صف جنگ میں خون ہرساتے ہوئے' بھی شف جنگ میں خون ہرساتے ہوئے' بھی اور خور کیجئے رزمید کی یا الید کی ہرساتے ہوئے' کر جائی کی جائی میں تھی تاریخ کی ہوئے تا ہوئے کہ اللہ کی جائی ہوئے تا ہوئے کا الید کی جائیں میں تو بتایا گیا ہے کہ:

(۱) واقعیم بالثان ہو(۲) سالم ہو(۳) زبان مزین ہو(۴) رم وخوف اور دہشت کے جذبات کو ابھار کے ان کا تزکیہ یا کیتھارس کرے۔

اُردوشاعری نے اس طرح کے واقعات کی تلاش کی ہےاور حسن شوتی کا فتح نامہ نفرتی کا علی نامہ یا دوسرے شعراء کے جنگ نامے یقیناً ملتے ہیں گران ہیں تاریخ کی عظمت نہیں ہے ہیہ قصے ہیں ان میں واقعات بڑی حد تک درست ہیں لیکن سب کچھ بچے نہیں ہے۔ پھر یہ ماضی کے ایوان کی تصویریں ہیں تجی ہوئی خوبصورت مسین خدو خال والی تصویریں گریہ بولتی نہیں ہیں نہ یہ مہتم بالشان ہیں ندان سے کیتھارسس ہوتا ہے۔

مرثیری رفعت وعظمت کا کیا کہنا! اس میں مہتم بالثان واقعہ بھی ہے، زبان بھی ہوئی بھی ہے کہتا اس میں پوراواقعہ کی سے کین ہرشہید کے حال کا مرشدا پی جگہ ایک کمل اکائی ہے اوراس میں پوراواقعہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے رزم نامہ انہیں ودبیر ضرور تیار کیا ہے گروہ رزم ناصے ذبین نقاد کی شخصین آفر بی کانقش ہیں خالق کی تخلیق نہیں لیکن ڈاکٹر راتی معصوم رضا کی طویل نظم" اٹھارہ سو ستاون' اردوکا واحدرزمیہ ہے جس کا واقعہ مہتم بالثان ہے جوسالم اور کمل ہے جس کی زبان مزین اور آراستہ ہے اور جو ہمارے جذبات کے کیتھارسس کی پوری قوت رکھتا ہے نظم کے پس منظر میں ہندوک اور مسلمانوں کا اتحاد نظر آتا ہے۔" طوفان سے پہلے' عنوان کے تحت راتی لکھتے ہیں:

پاٹھ شالے ہیں پریٹان صدا دیتے ہیں مدرے واک کریبان دیتے ہیں

رائی نے اس کا خیال رکھا ہے کہ ان کی ساری ہمدردیاں مجاہدوں کے ساتھ ہیں وہ عہد فرنگی سے خفا ہیں مگروہ معروضیت کا دامن ہاتھ ہے ہیں چھوڑتے۔

فكر ندب ك نبين ے غم جاكير تو ہے

ال مصرع میں "غم جا گیر" کی ترکیب اس پہلوکی وضاحت کردیتی ہے کہ اس انقلاب میں جا گیر دارا ہے ذاتی مفاد کے لیے بھی شریک ہوئے تھے۔نظم میں اختیا میہ سمیت تیرہ عنوانات ہیں۔ ہرعنوان کے تحت فضااور ماحول کے ساتھ شعری ہیئت بدل جاتی ہے اور ہر داقعہ یا جذبہ کے لیے اس کی مناسبت سے شعری ہئیت ملتی ہے۔مسدس کی ہیت کے بعد ایک دم سے تیز وُھن دالے مصرعے ملنے لگتے ہیں۔

کٹاریں اعتقاد کی نکل بڑی خیال آخرت نے فیصلہ کیا گھروں میں کو شجنے لگیس کہانیاں بہن نے بھائیوں سے تذکرہ کیا

سی کریک اس طرح گھر گھر پھیلی ، کول کا بھول اور روٹی ندہی افراد کے ذریعہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ تا مرسانی کا ذریعہ بنے ۔ بیسارے پہلو بھر پوراشاریت کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں بھر وہ واخلی احساسات کی تصویر کشی بھی کرتے ہیں ۔ واقعات کے بیان کے ساتھ جس طرح سیاک عدم مرکزیت نے مغلبہ سلطنت کے آخری تا جدار کو بے بس کردیا تھا وہاں بحر بدل جاتی ہے اور سیٹھری ناورہ کاری ہے کہ آئیس مصرع پوری سیاسی تاریخ شنا دیتا ہے۔ بہاور شاہ ظفر کیلئے سے کہنا:

يمقطع غزل عشرت شانه

ستره موچونسفے ہے اٹھارہ سوچھپن تک کے مسلسل زوال کی داستان ہے۔اوراس دور کی دبلی کا تذکرہ کرتے ہیں تواس کا التزام کرتے ہیں کہ جس جس انداز ہے اس زیانے ہیں غربیس کی گئی ہیں ان کی نمائندگی ہوجائے۔آخر ہیں شاعر خود کہتا ہے:

بہاور, شاہ اب کچھ بھی نبیں ہے کہ کمر وہ اک مقدس یا و تو ہے

نظم کی لے پھربدلتی ہے اور ایسے شعر ملتے ہیں۔ جواس دور کی اقتصادی اور معاثی حالت کی تصویر کشی کرتی ہیں:

انگریزوں کی جیب میں جا پینی اپنی بر مالی تک کیہوں کی بالی سے لے کر کانوں کی ہریالی تک

ای طرح را بی پھرمسدی پرآجاتے ہیں۔" کرانت کھا" عالاں کہ چیمسووں کی ہے لیکن اس کا لہجہ خالص کو چیمسووں کی ہے لیکن اس کا لہجہ خالص کوائی شاعری کا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں کی چوپال میں لوگ جمع ہیں، وحولک ممکن رہی ہے اور کوئی جیالاگار ہاہے:

سنو بهائح إسنو بهائيو! كتماسُوستًا دن ك

راتی نے تاریخی واقعات سے صرف نظر نہیں کیا ہے پٹنہ میں وہالی تحریک کے اثرات کی نشاندی بھی پس منظر کے اشعار میں لمتی ہے جو بے اطمینانی ، تہذیبی اعتبار سے شکست خوردگی کا جو احساس عام ہندستانی کے دل میں تھا یا دیلی میں جس طرح مغل بادشاہ کی بے کسی اور بے چارگ پر اس سے عقیدت بڑھ گئی ان سب کو سمینتے ہوئے۔'' کرانت کھا'' میں راتی نے فضا آفری میں صوتی آ ہنگ کے ذریعہ شعری مہارت کا شہوت دیا ہے یہ چھ مصرعے دیکھئے:

اتر بمارت میں پورب سے پھم کے تیاری اگر کی کیا کہتا ہے مداری المثرک و گذرگ باتی و گذرگ کیا کہتا ہے مداری فٹ آئے تو کو چھاند میں ان کی مارا ماری کھے تیل کا ناچ و کھھنے آئے گیس نر ناری

کھ پتلی کے ناج کی گت پر کرانت کی گرم ہوائلی سنو بھائیو،سنو بھائیو کھا اُسو ستاون کی

ال طرح راتی نے گویا" منظوم اسباب بعناوت بھن کیا ہے نظم آئے بروحتی ہے تو پھر تاریخی واقعات اور بیانات کے بجائے راتی تخیل کی مدد سے اس عہد کے افراد کے دافعی احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں" اکیلاطوفان "کے تحت انھوں نے برداخوبصورت شعری تجزیہ کیا ہے جب بجہ کردارا ہے جذباتی تصادم کا شکار رہتا ہے ، بحرود مرک راتی ہے جب اس پر خارجی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آبٹک بدل جاتا ہے۔ یہ بندد کھے:

نہا کے لوٹا تو رائے میں وہ چودھری کے مکال پ تھبرہ اداس کیوں ہو اداس کیوں ہو کاکھار کر زبلوں نے پوچھا

وہ بحرتو وہی رکھتے ہیں صرف ارکان میں اضافہ کردیتے ہیں ،اس سے زور بھی پیدا ہوتا ہے اور آ ہنگ میں رزمیہ خطابت بھی جلوہ گر ہوتی ہے۔ دیکھئے:

اداس کیوں ہوں یہ ہو چھتے ہوٹراش کیوں ہوں یہ ہو چھتے ہو ہماری بے غیرت کے ناگ کا سر کیل دیا ہے ہماری بے غیرتی نے غیرت کے ناگ کا سر کیل دیا ہے اداس اس لیے ہوں کہ منگل اسے دار پراور میں یباں ہوں یہ اس کو غیرت کا اور خاک وطن سے الفت کا کھل ملا ہے ہیاں کو غیرت کا اور خاک وطن سے الفت کا کھل ملا ہے ہیاں کو فیرت کا اور خاک وطن سے الفت کا کھل ملا ہے ہیا ہوئے منگل پانڈے کے واقعہ کی طرف آ جاتے ہیں اور منگل پانڈے کے واقعہ کی طرح فوجیوں کے خمیر کو جینس اس کی بڑی خوبصورت تصویر س ملتی ہیں۔

ملک کے حالات پر بھر پورشعری تیمرہ ہے جو اُردوشاعری میں مفرد بھی ہے اور بے حدثان دار ہے عمر رسیدہ لوگوں میں کس طرح احساس بیچارگی تھاوہ دیکھئے!

> جھر بول کے دریج کھلے ہیں ہے بی جھا تک کرہنس رہی ہے بوڑھے ہاتھوں میں ہے صرف لردش دھندلی آ تھوں میں بیچارگ ہے

وہ دھیرے دھیرے داقعات کے سہارے تاریخ کے اس موڑ پر آجاتے ہیں جہال میرٹھ ہے۔ جس طرح میرٹھ میں سیاہیوں کی غیرت کوللکا رائع کمیاا دراس طرح انقلاب کی نضاہموارہوئی میرسارے کوشے ابھرتے ہیں جہال وہ کہتے ہیں:

چھاؤنی میں میرٹھ کی الال وردیاں پنے بہترین فوجیس ہیں

وہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں۔

زندگی کی راہوں میں دار و رسن بھی ہے بے ستوں سے مکرانا عشق کا چلن بھی ہے

آ مے جل کر کہتے ہیں۔

آج ہواس ارضِ میرٹھ پر ہارا فیصلہ طاقتیں کیساں ہیں دونوں آج سے اچھا ہوا

اس میں کہیں بحر پھر بدلتی ہے اور راہی نے فضااور ماحول سے ہم آ ہنگی برقر ارر کھتے ہوئے رباعی کی بحر بھی اختیار کی ہے۔اس میں انھوں نے بیلحاظ رکھا ہے کہ تاریخی واقعات کا کاروال کہیں تھہرنے نہ پائے۔اس طرح کے مصر عے دیکھتے چلئے:

اس سمت تو مجس سے وہ دیوانے چلے بیرک میں ادھر گیارھویں پیدل بھی اٹھے انھے انہویں دیتے نے بھی ہتھیار ..... لیے

مرعیے کا ،خصوصاً میر انیس کا جواثر راہی کے ذہنی اُفق پر تھا ، جگہ جگہ انھوں نے اس کا

اعتراف بھی کیا ہے

سُنتے ہیں فرنگی کی ہے جرائت مشہور تر ہیر بردی ان کی سیاست مشہور اپنا بھی ہے پُر عُوم شہادت مشہور اورای پرعزم شہادت کانمونہ کرتل فینس کی موت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ گیار ہویں بیدل فوج نے بخادت کردی اور'' کرانت کتھا'' کھرآ گے اس طرح بردھی:

> مئی گارہ (۱۱) کے دن کو تھا میرٹھ بین سنانا سورج نے ہر راہ پہ دیکھا انگریزوں کالا شا چار دشاؤں بین میرٹھ کے تھا بس خون خرابا چوہے کی بیل تک بین محصنے کو انگریز نے سوچا ساری اکرفول نکل گئی اک دن بیل بین انگریزن کی سنو بھائیو! سنو بھائیو! کتھا سنو ستادن کی

ال جے میں راہی نے میرٹھ میں بغاوت کی ناکامی کی حالت بھی لکھی ہے۔ شہمن سکھے کی شہادت کا ذکر بھی کیا ہے اور ای جھے میں میم کہ خیز شعر بھی ملتا ہے:

شاعرے پوچھو تو شاعر بتلائے گا حالت کیا جانے تاریخ بجاری آخر کیا ہے صدات

اور وہ صدافت سے ہے کہ نفرت کو دبایا تو جاسکتا ہے لیکن نفرت مرتی نہیں ہے۔ راہی نے انگریزوں کے خلاف اس پھیلی ہوئی نفرت کو کمل تاریخی تفصیل کے ساتھ میرٹھ سے دتی نتقل کیا ہے۔" چاندنی چوک میں جراغاں ہے" کے عنوان کے تحت انھوں نے دتی پر قبضہ ہند وستان کی تاریخ بیان کردی ہے ' کہتے ہیں:

ساقی پلاشراب کے بیدوزعید ہے

تاریخ ہے اس کی سند سے بھی ملتی ہے۔ وہ پھر" کرانت کھا" کے عنوان کے تحت بورے ہندوستان میں بغاوت میں شامل ہونے کی طرف ہندوستان میں بغاوت میں شامل ہونے کی طرف اشارہ کر کے ایک دیم سے " گنگا کے اُجعے پانی پڑ" کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کرتے اشارہ کر کے ایک دیم سے " گنگا کے اُجعے پانی پڑ" کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کرتے ہیں۔ اُنھوں نے سندس اور مرابع کی جیئت میں تمام واقعات کی تاریخی تفصیل بیان کی ہے تاریخی کروار مثلاً نا نا

صاحب عظیم الله، یکا عظیم الله بن وغیره کی طرف اشاره کرتے ہوئے ایک چھوٹا ساوا تعظم کرکے وہ اس نفسیاتی نکتہ کوئمایاں کرتے ہیں کہ جب اشتعال ہوتا ہے تو پھر و باہواانسان بھی بہت پھے کر ڈالآ ہے:

ایسی گورا شاہی کی اب ایسی کی تیسی اور

اب ہتھیار اٹھا کمیں ساتھی اب ہتھیار اُٹھا کمیں

مسلم حملے نے اس تحریک کو شبت ایماز ہیں حوصلہ پخشا تھا اس کے پچھ پہلوان،

اشعار ہیں و کھیے:

جؤں کا سورج جو تر ہے آیا تو گھٹ کے مقلحت کے سائے کھلی تھی آگھیں جو مندروں کی رُم کے در بھی تھے کسمائے اور يہاں سے بربدل جاتى ہے، كہتے ہيں پر وی داستان دُهرادُ زور بازوئے حيرري لاؤ ذہنِ فاروق کی جبک دکھلاؤ نور اسلام کی دَ مک دکھلاؤ یوں کھنچو رام کی کمان بنو كرش كا چكر بن كے وار كرو ہر طرف پھر وہی اُجالا ہو پر ے بھارت کا بول بالا ہو وه پہلے بھی بھوجپوری کواستعال کر بھے ہیں، یہاں بھی ایک نمونہ دیکھے لیہجے كورى تو ہرے كال يه ماسًا چلى كنواسانا چم چم چم چم باہے یا ایلیا بورا كل بالال چزيا د كمي يون ك حال گوری ہو کہ گورا بھیا آج مجھی بے حال

390

رائی نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ معروف شخصیتوں کے ساتھ ان ہے نام افراد کو بھی خرابی عقیدت پیش کریں جوموت ہے بے بھیک گفتگو کر گئے اورلائے صرف اپنے وطن کے لیے۔

کان پوریس جس طرح انگریزوں پر براوفت پڑا تھا اس کی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہوئے رائی نے بجا ہمین آزادی کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے کہ انگریزوں کے سلسلے میں ان کے پاس جب بھی بھر زدی کا کوئی جذبہ کھر تا تھا تو اُن کھیتوں کی یادا آئی تھی جنسیں انگریزوں نے برباد کرویا تھا، اُن گھروں کی یادا آئی تھی جنسیں انگریزوں نے برباد کرویا تھا، اُن گھروں کی یادا آئی تھا جواب نہیں رہ گئے ، اپنی گئا کی لہریں بے چین کرتی تھیں کہ اُنھیں ٹیمز کی موجیں نگل گئی تھیں اور اس وجہ سے بجابدین نے میہ طے کیا کہ بیٹر نگی ہیں ، ان کی سزاموت ہے ، مارلو مارلولیکن را آئی نے اُنھیں بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے جو بے گناہ مارے گئے ، کہتے ہیں :

فرنگیوں کی جنگ ایک یادگار جنگ ہے ۔

فرنگیوں کی جنگ ایک یادگار جنگ ہے مرا قلم بھی ان کی جرائوں پہ دنگ ہے

فتح مند بول اور کامرانیوں کی داستان دھیرے دھیر نے تمبر کے دسط ہے گزرتی ہوئی دکھائی
ویتی ہے اور' میں ہوں اب ایک لفظ' کے عنوان کے تحت دہ بہادر شاہ ظفر کی نفسیات کوڈرامائی انداز
میں چیش کرتے ہیں جے اپنے قلعہ احمر ہے پیارتھا، دیوانِ خاص کے سنگ مرمرے الفت تھی اس
نے خواب حکمت بھی دیکھا تھالیکن وہ ہار گیا اور اب دادا کی قبر پر ہیٹھا ہوا بخت خال کے اصرار پر
صرف یہ کہدر ہا ہے کہ اسے جھڑ یول کی ذبحیر نے جکڑر کھا ہے اور وہ بخت خال کے ساتھ نہیں جاتا،
بخت خال جاتا ہے وہ اس عنوان کوان اشعار پر ختم کرتے ہیں اور مقطع ظفر کا بی ہے:

اب لطف ججر میں، نہ کشش انظار میں ول پر خزاں نے زخم نگایا بہار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر وفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں

رائی نے بیظم " بھوالی سین ٹوریم" ہے واپسی کے بعد الہ آباد ہی میں کھی تھی، وہ لکھتے جاتے تھے، ان کے احباب سنتے جاتے تھے دادو تحسین کے پھول نچھا در کرتے تھے۔ یہ تھم ۱۹۵۷ء میں تمام ہوگئ تھی۔ کتابت و طباعت میں بہت وقت لگ گیا، تقریباً تمین سومفحات پر مشتمل یہ تقم کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی مراب کمیاب ہے۔

ان پرمیرائیس اوران کے مراثی کا بہت گہرا اور دیر پااٹر تھا۔ بیاٹر ان کے مشہور ہندی تاول'' آ دھا گاؤں' میں بھی دیکھا جاسکتا ہے بلکہ ان کی ہرتخلیق میں بیاٹر ات نمایاں ہیں۔ یہاں تک کہ مہا بھارت کے بیشتر مکالموں کو اگر اُردو میں ڈھال دیا جائے تو وہ میرانیس کا مصرع بن جا کیں گے۔ بیانقلاب آفرین نظم لکھتے ہوئے راتی جب دتی کے المیے سے گزر کر اور دہاں کے کر داروں سے رحم ،خوف اور دہشت کی سوغات لے کرجھانی کی طرف مڑتے ہیں تو میرانیس کے مشہور مرجے کے مطلع ہے آغاز کرتے ہیں:

اے قلم منزل دشوار کوآسال کردے

ال میں کوئی شک نہیں کہ تقریباً سوبند میں راہی نے مرثیہ شنای کے تمام آ داب کو لمحوظ رکھتے ہوئے مہارانی مجمی بائی کومعر کہ شہادت کا زندہ جاوید کردار بنادیا ہے۔ راہی چرہ ، مرا پا ، رجز ، آید ، جنگ تمام اجزائے مرثیہ کی پاسداری کرتے ہیں ، یہاں تک کہ صناعی بھی ای طرح نظر آتی ہے جس طرح مراثی انیس میں! یہ بندد کیھئے:

گفن ہے گرخ بن کے ہراک جیم کے جم جا کیں قدم

سے کے خاک میں ملتا ہے فرنگی کا حشم

سین آ کیں تو اُڑتے ہوئے نفرت کے علم

قاف ہوں قلعۂ جھانی کی طرح متحکم

ہیں گافت ہم ہیں

سے کے کشمی ہے بائی کی بغاوت ہم ہیں

تے کے تاتیا تو ہے کی روایت ہم ہیں

میمشکل صنعت ہے گرراہی نے مربعے کی روایات کی پاسداری کی ہے اوراس کا اندازہ بالکل اس مشکل صنعت ہے گرراہی نے مربعے کی روایات کی پاسداری کی ہے اوراس کا اندازہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے بےشار بندا ہے ہیں جولا جواب ہیں اور کتال کی طرح ہیں کے لفظوں کی چاندنی فائر پڑے گی تو وہ شکتہ ہوجا کیں گے۔ اس لیے ان پر تبصرہ کیے بغیر کچھ بند پیش کیے جاتے ہیں:

د کیھے پڑھتا ہوا سورج وہ ہے انداز خرام قدِموزوں کوکریں نیزے بھی جھک جھک کے سلام خم ابرو کی تمنا میں رہے ماہ تمام آئکھیں کہتی ہیں کہ سیکھے کوئی انداز کلام

ہون کتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ ہیں نہ کم لا کے مبہم میں کر ایک بی بات میں ہم کٹ کے گرجا میں سی قبضہ کونہ چھوڑیں ہیں وہ ہاتھ مني شرغضب تاك كوتوژين ، بين وه وباته جوش مين آئين تو آئن كونچوڙين بين وه باتھ عاین جس راه به تاریخ کوموژی بی ای ده باتھ ساتھ دالوں میں بھی چرجوش شہادت بڑھ جائے ماتھ ایے ہوں تو سردار کی قیت بڑھ جائے ای طرح جنگ کے مناظر کے سلسلے میں بید بند ملاحظہ ہول۔ غل ہو ا رائی نے مکوار نکالی ، بھاکو وار رانی کا ہے جائے گا نہ خالی، بھاکو ٹالنے سے نہ اجل جائے گی ٹالی ، بھا کو سب سے کہتی ہے یہ بہتی ہوئی لالی، بھا کو یاد اس سی کو بس مارنے کے کتنے ہاتھ ایک کمتب میں رہی ہے ملک الموت کے ساتھ ا کے بھکدڑ صف اعدا میں بڑی ہے ہر سو موت بن کر صف دخمن میں کھڑی ہے ہرسو مردہ چتی کی طرح لاش جھڑی ہے ہر سو ایک مکوار ہے یر آنکھ لڑی ہے ہر سو روک بھتر نہیں، اور ڈھال کوئی آڑ نہیں کشمی بائی کی مکوار ہے کھلواڑ نہیں

ابرجز كيليل كے بندملاحظهون:

دُور سے تکشمی بائی کی پڑی اس پہ نگاہ بیہ بھی ڈرتھ کہیں عکرائے نہ بھا رت کی ساہ کھن نکالے ہوئے آیا جو نظر مار سیاہ ایسے جس اس کو نظر آئی فقط ایک بی راہ بولیا میدان جس اس کو نظر آئی فقط ایک بی راہ سندھیا آ، جس مبارز طبی کرتی ہوں دکھوں دکھے لوں تجھ کو ، تو پھر یہ تیرا لشکر دکھوں لونا آتا ہے کہ نہیں جیٹا ہے افسر دکھوں آ، کہ جس بھی تیری تکوار کا جو بر دکھوں تو یو سے گا، کہ تجھے جس وہیں آکر دکھوں تو یوسے گا، کہ تجھے جس وہیں آکر دکھوں کیوں ہے جب جاپ کھڑا راہ کے پھر کی طرح کیا یہ تکوار لگا رکھی ہے زیور کی طرح کیا یہ تکوار لگا رکھی ہے زیور کی طرح

پورے رجز میں کوئی بندایبانہیں ہے جے ترک کیا جائے لیکن بعض اشعار تو وہ ابدی تا میر رکھتے ہیں جو آفاقی شاعری کی اعلیٰ ترین میراث ہیں، پھے شعر درج کیے جاتے ہیں:

د کیے دُنیا کھے دُھتکار رہی ہے ہُول ایک عورت کھے لکار رہی ہے بردل بھا گنا میں کہ ایک عورت کھے لکار رہی ہے جونا ساکام بھا گنا بعد میں کر لے ذرا یہ چھوٹا ساکام پہلے تاریخ کو بٹلا دے کہ کیا ہے ترانام کیسا سردار ہے کیوں موت سے گھراتا ہے کیوں موت سے گھراتا ہے یہ سیدان ارہے اس سمت کہاں جاتا ہے

مجمی بائی کالا ائی میں راجی نے مرشہ سے لمی روایت کوشعری شخصیت کا بُو بنا کے پیش کیا ہے:

دائے باکیں جو آیا وہ تلم ہو کے گرا سر اٹھائے ہوئے جو آیا وہ خم ہو کے گرا جسم جو بھی گرا پورا نہیں ، کم ہو کے گرال مسابقال کی کے میں نہیں ، کم ہو کے گرال

مجمی بائی کی جنگ میں انہاک کی کیفیت صرف ان دوم عول میں سامنے آجاتی ہے: زخم سر بائدھ لے اتن اے فرصت ہی ٹبیں د کیے لے مڑ کے بھی اس کی بید عادت ہی تہیں جولوگ مجھی بائی کے ساتھ تھے اس کے سلسلے میں ان کی وفادار ہوں کی متحرک تصویر اس شعر میں نظر آتی ہے۔

ایک اک کر کے ادا کر مصے سب حق وفا اب فرگیوں کے بجع میں ہے رانی تنہا بین یاشہادت کے منظر میں اگر رائی اور مجھی بائی کا نام ندکھا جائے تو بلا شہر معلوم ہوتا ہے کہ مربے سے اخذ کیا گیا ہے۔ خاتمہ سے پہلے یہ یا گارشعر ہم نہ اس کو بھی ہو جاں سے گز دنے دیں سے ہم نہ اس کو بھی ہو جاں سے گز دنے دیں سے ہم نہ اس کو بھی ہو جاں سے گز دنے دیں سے ہم اے یاو بنالیس سے نہ مرنے دیں سے ہم اے یاو بنالیس سے نہ مرنے دیں سے

ندرت، اثر آفرینی منجمی اور بھی ہوئی زبان رزمیہ کے تمام اصولوں کی پابندی اور ایک بے نظیر شاہ کارید حقہ ہے جو سوبند پر مشمل ہے۔ راتی کوشیر کے وہ ذرائع نہیں فیے جو سمعد را کماری چوہان کو ملے اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستانی عوام نے بھی اٹھارہ سوستاون ہے وہ وابنتگی نہیں رکھی جس کی وہ تاریخ مستحق تھی ور نہ اس کا ایک ایک بندگھر کی چارد یواری میں گو نجتا، میدان جنگ میں سیا ہیوں کی ہمت ہو ھا تا، اس کی لاکارے ایک بندگھر کی خارد یواری میں گو نجتا، میدان جنگ میں سیا ہیوں کی ہمت ہو ھا تا، اس کی لاکارے ایک بنی نفسیات کی تخلیق ہوتی۔

اس کے بعد بیطویل المید منظوم ڈرامے کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔اس میں آٹھ کروار ہیں ،نوال کردارنہیں ہے بلکہ اجماعی نغمہ ہے جس کاعنوان ہے گوئی ادراس میں ایسے لاز وال مصر سے بھی ملتے ہیں:

- (۱) این بی خون میں ڈوب کرئر خرو
  - (۲) اب می زنده ب پیمر کورنگ وبو
    - (٣) تکھنو تاریخی ہے نور بھی ہے
      - (٣) كلصنو كل بحى دامن نم بهى
      - (۵) لکھنو سوزیھی ہے نغہ بھی

ان معرول کے ذرایعہ سے رائی کھنو کی کمل تصویر سی کی اور الی تصویر یں پیش کرتے ہیں اور الی تصویر یں پیش کرتے ہیں جو متحرک ہیں۔ رائی نے مثنوی کی مخصوص بحر استعال کی ہاس لیے کہ یہاں بیان غنائی ہونے کے باوجود غم آنگیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی درد بھرا، یاس سے غنائی ہونے کے باوجود غم آنگیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی درد بھرا، یاس سے

لبريزع موحوصله حفرت كل كمكالمين ب، كبتى بين:

کو یہ صدمتہ اٹھا ربی ہوں میں یہ اٹھا ربی ہوں میں یہ سے تم کھا کے جاربی ہوں میں قید خانے میں مر نہیں کتی صلح کوروں سے کر نہیں کتی

یہاں بیاصاس مایوی پیدا کرتا ہے کہ جنگ ہاری جا چکی ہے مگریہ حوصلہ ہے کہ لڑائی جاری ہادر جاری رہے گی۔ گومتی نے اسے یہی تقیمت دی ہے۔

زندگی کا فریب کفانا مت سر کٹا دینا سر جھکانا مت

ال طرح پورے رزمیہ کا اختیام '' کتھا سنوستاون کی' پر ہوتا ہے۔ اردوشاعری ہی بین بلکہ یہاں تک کہنے کی جرائت کی جاسکتی ہے کہ عالمی شاعری میں کسی بھی زبان میں ایسی کو کی نظم نہیں ہے جس میں ہیں ہے کہ عالمی شاعری میں کسی بھی زبان میں ایسی کو کی نظم نہیں ہے جس میں ہیئت کے استحد مجر ہورشعری میں ہیئت کے استحد مجر ہورشعری آ جنگ کے ساتھ امجرتا ہو۔ ہندوستان نے اس زبر دست جدوجہد کے نوے برس بعد آزادی حاصل کر آ جنگ کے ساتھ امجرتا ہو۔ ہندوستان نے اس زبر دست جدوجہد کے نوے برس بعد آزادی حاصل کر لی ۔ آج اگر ہندستان کو اپنی تہذیبی جڑوں کی تلاش ، اپنی رزمیہ میراث کی جبتو ہے ، تاریخ کے شہر خموشاں کو شہر آرزو بنانے کا حوصلہ ہے توا سے ہی ادبی کا رنا ہے ہندوستان کو مشتر کہ ہیروز دے کیس گے :

آرزو دهال بهی نقی آرزدگوار بهی نقی آرزو دار بهی نقی آرزو دلدار بهی نقی

ای شهرآرزوے شاعرآدازدیتاہے:

میری آواز پہ آواز دے اے ارضِ وطن وادی گنگ وجمن میرے خیالوں کے وطن وادی گنگ وجمن میرے خیالوں کے وطن دکھے وہ کرن دکھے وہ کوئی پھوٹ رہی ہے وہ کرن کن مرے بیروں کی چاپ اور مرے دل کی دھر کن جاگ! ویوانوں کے دامن کی ہوا لایا ہوں تخف خون شہیدانِ وفا لایا ہوں

حواثي ومأخذ

1 \_منگل پائڈ ہے تھا ہم سب سے بڑاد بواندر ہے۔ استال بائڈ ہے تھا ہم سب سے بڑاد بواندر ہے۔

2\_طراز ظهيري ظهيرد بلوي

3\_سولدرمضان كو 11 ركي تحى اور 13،13 ون مين ولى يركمل تسلط موكيا تفا-

4-ايك توب كانام بي "كرك بلي" بهي كيتر تقر فوث خال كوييتوب بهت الزيقي-

5-ان کی اُردو کی تم و کیھنے کے بعد انھیں کاشمی کے بجائے پھمی بائی لکھا جائے گا۔

6 - طوالت سے بیخے کے لیے پورا بندنبیں لکھا گیا ہے۔

## اقلين جنگ آزادي اور اردوشاعري

مین کے عالمی شہرت یافتہ سائنسی اور تہذیبی اوارے نہروسینٹریٹی منعقدہ" میوزیکل کئرے" کے لیے

لکھے گئے اس بیانیہ Narration ٹی جو تحقق وشاعر جناب ہیم طارق کے زور تلم کا بھیج ہے، خطابت کارنگ
عالب ہے۔ یہاں شوکی ضرورت تھی۔ اس بیں جو اشعار نقل کیے گئے ہیں وہ مینوں کی عرق ریزی کا بھیجہ ہیں گر
چونکہ ایک ہی شعر الگ الگ شخوں اور بیاضوں بی الگ الگ طرح بھی کھا ہوا ہے اس لیے مکن ہے کوئی شعر
یالکل ای طرح نینل ہوا ہوجس طرح شاعر نے کہا تھا لیکن اس میں بیانیہ کے، جو معنمون کی شکل بیل شائع ہور ہا
یہ جموق تاثر پر فرق نہیں پڑتا۔ اس کو 1857ء کی پہل جنگ آزادی میں اردوشاعروں کی جذباتی شولیت کا
وستاویز بھی قرار دیا جاسکا ہے۔ اس بیانیہ کی ترتیب میں ایک خاص انداز اختیار کرنے کا مقصد یہ باور کرانا ہے کہ
جنائے جموب کی خدمت کی صورت میں اردوشاعروں کا جذب سر یہ ہے۔ 1857ء کے بہت پہلے ہے آزادی کا صور
پونک رہا تھا اور 1857ء کی جنگ آزادی کی صورت میں ظہور پذیر ہوا۔

سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دکھنا ہے ذور کنتا بازوئے قاتل میں ہے رہ رو راہ میں اور کہنا بازوئے قاتل میں ہے رہ رو راہ محبت رہ جانا راہ میں ہے لذت صحرا نوردی دوری منزل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں کے تجے اے آسال میں ہے ہم ابھی سے کیا بتا کیں کیا ہمارے دل میں ہے آسے متا میں بے قاتل کہد رہا ہے بار بار آ

کیا تمنائے شہادت بھی کسی کے دل میں ہے اے فہر ملک و ملت تیرے جذبوں کے نار تیری قربانی کا چرچا غیر کی محفل میں ہے اب نہا گلے دلو لے جی اور نہ وہ ار مال کی بھیڑ مرف من جانے کی اک صرت دل بھل میں ہے مرف من جانے کی اک صرت دل بھل میں ہے مرف من جانے کی اک صرت دل بھل میں ہے

بہار آئی ہے شورش ہے جنون فتنہ سامال کی اللی خیر رکھنا تو مرے جیب و گربیاں کی بھلا جذبات الفت بھی کہیں مٹنے سے مٹنے ہیں عبث ہیں وهمكيال داردرس كى اور زندال كى وہ گلشن جو مجھی آزاد تھا گزرے زمانے میں میں ہوں شاخ شکتہ ماں ای اجڑے گلتاں کی نہیں تم سے شکایت ہم سفیران جمن مجھ کو مری تقدیر میں ہی قفس تھا اور قید زندال کی ز مین دشمن زیال وشمن جواییج تھے برائے ہیں سنو کے داستال کیا تم مرے حال پریشال کی بمحيزے اور جھگڑنے سب مٹا کر ایک ہوجاؤ عبث تفریق ہے تم میں یہ ہندو اورمسلمال کی مسجى سامان عشرت تصر مزے ہے اپنی گفتی تھی وطن کے عشق نے ہم کو ہوا کھلوائی زندال کی بحمر الله جبك الحا ستارا ميري قسمت كا که تقلید حقیقی کی عطاشاه شهیدال کی

## ادھر خوف خزال ہے آشیال کاغم ادھر دل کو ہمیں کیال ہے تفریح جن اور قید زندال کی

ابھی آپ نے جودو خولیں ساعت کیں ( ملاحظہ فر مائیں )۔ان بی پہلی غول بہلا عظیم آبادی کی تقی ، جوعظیم مجاہد آزادی ورانقلابی رام پرساد کل پڑھا کرتے تھے۔دوسری غرل اشفاق اللہ خال کی تحضول نے ملک کی آزادی کے لیے بیشتے ہیئے کی نئی کے پہند کو گلے کا ہار بنالیا تھا۔ان دونوں غزلوں بی آزادی کے لیے مرشنے کے جذبے کا اظہار ہے۔وطن سے محبت کی بڑپ ہے۔دیش بھٹی کی وہ شان ہے جو تو موں کو قربانی کی تخریک دلاتی ہے۔ یہ دنوں غزلیں جنگ آزادی کی اس بڑپ کو بیش کرتی ہیں جو ہمارے تو می رہنماؤں اور ان سے تحریک لینے والے عام لوگوں کے دلوں بیں موجزن تھی۔ یہ نظمیس ، یہ گیت ، وطن کی محبت میں سرشار ہوکر دورج سے نظمیوں کے دلوں میں موجزن تھی۔ یہ کا ، ملک کا ،اردوز بان کا اہم ترین سرمایہ ہیں۔ان کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہمارے دلوں میں ملک کی تغییر کا جذبہ جاگ جا تا ہے۔ سور ماؤں کی قربائیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں غزلیں اُردو میں ہیں۔ارد و میں ایس اور بھی نظمیس ،غزلیں اور گیت ہیں جن میں ہماری ولیس بڑلیں اُردو میں ہیں۔ارد و میں ایس اور بھی نظمیس ،غزلیں اور گیت ہیں جن میں ہماری ولیس بڑلیں اُردو میں جیں۔اُرد و میں ایس اور بھی نظمیس ،غزلیں اور گیت ہیں جن میں ہماری ولیس بڑلیں اُردو میں جیں۔اُرد و میں ایس اور بھی نظمیس ،غزلیں اور گیت ہیں جن میں ہماری ولیس بڑلیں اُردو میں جیں۔اُرد و میں ایس اور بھی نظمیس ،غزلیں اور گیت ہیں جن میں ہماری ولیس بڑگی آزادی کیفیت محفوظ ہے۔

ہندوستان میں بہت ی بولیاں اور زبائیں بولی اور جھی جاتی ہیں۔ان میں اوب اور شعر خلیق ہیں۔ان میں اوب اور شعر خلیق کے جاتے ہیں۔ان میں ہے کسی زبان کا اوب دوسری زبان کے شعر وادب سے کم نہیں ہے۔ سب کی اپنی اپنی شان ہے، الگ الگ خوبیاں ہیں اور ہر زبان کے شعر و ادب نے 1857ء کے واقعات کے اثر ات قبول کیے۔اور نہ صرف اثر ات قبول کیے بلکہ افرب نے بلکہ کے گئے ایسے شعروں کی پذیرائی کی جن سے عوام میں اگر یزوں سے نفرت اور جنگ آزادی میں شرکت کا حوصلہ پیدا ہوا۔

اردونے سب سے زیادہ اثرات اس کیے تبول کیے کہ وہ دتی کی زبان ہونے کے سبب پورے ملک کی رابطے کی زبان تھی، قلعة معلی کی زبان تھی۔ میرٹھ سے مرشد آباد تک کے اس علاقے کی زبان تھی جہاں جنگ آزادی بڑی شدت سے لڑی جارہی تھی۔ یہ بہادر

شاہ ظفر کی زبان تھی ،مرز ااسد اللہ خال غالب کی زبان تھی جواستاذ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظر کے استاذ مقرر کیے گئے تھے۔

اردوزبان وادب کی شعری روایت 1857ء کے بہت پہلے سے جابروظالم حکمرانوں اور بدلی حملہ آوروں کی ندمت کرنے میں اپنی ایک خاص شان اور شناخت پیدا کر چکی تھی۔ خان آرزوفرخ سیر کے ملازم تھے۔ان کا انقال 1757ء میں یعنی 1857ء سے سوسال ملے ہوچکا تھا ان کے ایک شعرے اندازہ ہوتا ہے کہ اردوشاعری نے جفائے محبوب کی ندمت كے نام پر حكر انوں اور حملية وروں كى ندمت كاحوصلداور سلقد بہت يہلے عاصل كرايا تھا۔ واغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لبو ہے قامل

ہاتھ بھی ذکھ کے دائن را دعوتے دعوتے

مرزامظہر جان جاناں صوفی شاعر تھے۔انھوں نے 1871ء میں شہادت یائی۔ان کے مكتوبات مي احمد شاہ ابدالي كے حملے كا بھي ذكر ہے اور روہيل كھنڈ كے سياس مسائل يرتبعرے بھی۔ کئی اشعار تواہیے ہیں کہ اشاروں کی نقاب ہے بھی پے حقیقت ظاہر ہوگئی ہے کہ ان میں سیاسی واقعات کے حوالے دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پران کی وہ غزل پیش کی جا سکتی ہے جس میں انھوں نے اپنے عبد کونلامی کا عبد قرار دے کراس عبد میں سانس لینے اور زندگی گزارنے کی تمنا کا اظهاركيا بجوآزادي كي نعت سے مالا مال مو مطلع ب:

مد حسرت رہ منی کس کس مزے سے زندگی کرتے اكر موتا چن اينا كل اينا باغبال اينا

میروسطی کی شاعری میں بھی ان شاعروں کے عبد کے سیای ساجی حالات پر تبعرے اور تاریخی وا تعات کے حوالے موجود ہیں۔ انھول نے دردیش ڈوب کر ہی بیشعر کہا ہوگا جو سننے دالوں کو بھی درو سے معمور کردیتا ہے۔ بیشعرصرف ایک شعرتیں ہے بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک کمل باب ہے:

> وتی کی ویرانی کا تو ندکور کیا یہ گر ہو مرتبہ لوٹا کیا

جابر حكمرانوں اور حملة وروں سے نبرد آزمائی كى اس شعرى روايت كے پس منظر ميں بيہ بوچھنا فطرت کے عین مطابق ہے کہ 1857ء کے واقعات نے بہادرشاہ ظفر اور غالب کی شاعری کوکس طرح متاثر کیایا 1857ء کی جنگ آزادی کا مشاہدہ کرنے والے شاعروں کی شاعری کے رنگ وآ ہنگ ہے شاعری کے رنگ وآ ہنگ کوکس طرح دوسرے اردوشاعروں کی شاعری کے رنگ وآ ہنگ ہے مختلف قرار دیا جاسکتا ہے؟ اس کی تلاش کے دوران عجیب وغریب حقیقتیں اور مثالیس سامنے آتی ہیں۔ یہ باعث تعجب بھی نہیں کیونکہ موز عین بھی 1857ء کی جنگ آزادی کے بارے میں مجتفاد بیانات دیتے رہے ہیں۔ اس کوشروع شروع بلکہ 100 سال تک غدر، بغاوت، شورش کہا جاتا رہا لیکن اب مطلع صاف ہورہا ہے۔ اس حقیقت پر اصرار بڑھ رہا ہے کہ 1857ء میں جو ہوادہ غدر، شورش یا بغاوت نہیں تھی ، عوامی جنگ تھی ، آزادی کی لڑائی تھی۔ ملک کوآزاد میں جو ہوادہ غدر، شورش یا بغاوت نہیں تھی ، عوامی جنگ تھی ، آزادی کی لڑائی تھی۔ ملک کوآزاد کرانے کی تڑپ نے ہا ہموں، دستکاروں ، کسانوں اور عام لوگوں کوفر تکی حکم انوں کے خلاف صف آراء کردیا تھا۔

اردوشعر وادب میں بھی شروع شروع میں اس کی سیحے تصویر کشی نہیں ہوئی۔
1857ء میں کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ اس کو بیشتر تخلیق کاروں نے قہرالہی، فریب تفتریر، آسال کی چثم بد، اعمال بدکی سزا اور انقلابِ زمانہ کا نام دیا اور اس کا ہاتم کرتے رہے۔ بہتوں نے سپاہیوں کی بغاوت کی خدمت کی۔ شاعروں کی بڑی تعداد کا اندازِ نگر بہی تھا کہ سپاہیوں کی بغاوت کی وجہ سے ان پر اور دتی پر مصیبت آئی۔ اس دور کے ایک شاعر قاضی فضل حسین افسر دو نے بہی بات اپنی ایک مناجات میں کہی ہے۔ آ ہے شنتے ہیں قاضی فضل حسین افسر دو نے بہی بات اپنی ایک مناجات میں کہی ہے۔ آ ہے شنتے ہیں (ملاحظہ فرمائیں) ان کی مناجات کے دوشعر:

ہائے کیا دبلی پہ آفت آگی چین سے بیٹھے تھے شامت آگئی سر پہ عالم کے مصیبت آگئ فوج کیا آئی قیامت آگئی

افسردہ کے بیاشعاراس حقیقت کا ثبوت توہیں ہی کہ جنگ آزادی کی حقیقت اور وسعت کو اس وقت نہیں سمجھا گیالیکن اس سے ایک حقیقت اور سامنے آئی ہے کہ سپاہیوں نے میر ٹھے آ کر دق شہر میں جورویہ افقیار کیا اس کا وہاں کے عوام پر برااثر پڑا۔ استاد ذوق کے ایک ٹاگر دتشنہ وہلوی نے اس ذائی ڈیٹر شوب 'کے عنوان سے ایک مسدل کھی تھی جس کا ایک شعر ہے

تمام شہر تلکوں نے آکے لوث لیا مثل ہے بھوکوں کونگوں نے آکے لوث لیا

تلنگول، پور بول، سپاہیول جیسے الفاظ عام طور سے الن سلے فوجیول کے لیے استعال ہوئے ہیں جو بیر مخدے چلے ستے یا بیر ٹھ سے د تی آنے والول کے شریک کار ہو گئے ستے۔ ان کے طرز عمل کی شکایت مرف سپاہیول ان کے طرز عمل کی شکایت مرف سپاہیول سے نہیں ہے۔ مفتی صدر الدین خال آزر دہ شہر پر نازل ہونے والی آفت کے لیے قلعہ اور انال قلعہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہے۔ غلام دسکیر میں انگریزول کے مظالم کی طرف بھی اشارہ گنا ہوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آزر دہ کے مسدس میں انگریزول کے مظالم کی طرف بھی اشارہ ہے۔ 'ائیالول' کی اصطلاح بھی بہت وسیع ہے اور اس کو عام طور سے شاعرول نے اپنی نظمول میں استعال کیا ہے۔ کنور بشن پر سادفر حت کے تمس میں دوسرول کے مقالے نی شہر نظمول میں استعال کیا ہے۔ کنور بشن پر سادفر حت کے تمس میں دوسرول کے مقالے نی شہر آشوب' کے عناصر زیادہ نمایاں ہیں۔ غربی، بیکاری کے ساتھ انھول نے ہنر مندول اور بیشوردوں کی تباہی کا نقشہ کھینچا ہے اور اس طبقے سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔

کوئی مفلسی میں ہے جہلا کوئی تنگ حال ہے خوار ہے کوئی ہے کی میں اداس ہے کوئی رنج کے تہد بار ہے جے دیکھوآ ہ زیانے میں وہ الم سے زارونزار ہے کوئی قلق سے ہے شکت دل کوئی تم سے بیندفگار ہے بیاضائے لوگوں نے تم پنم نہ حساب ہے نہ شار ہے

1857ء کے بارے میں اب جو بات عام طور سے تسلیم کی جارہی ہے وہ ہے کہ اس سال عوامی مزاحمت کے سبب ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا رائ ختم ہوا عظیم تر ہندوستان برطانوی تاج کے زیر تکمیں آیا اور ایک طرح سے انہیں واقعات نے ملک میں ایسی فضا تیار کی کہ ملک کو آزاو کرانے کی تحریک میں عند شکلوں میں اور مختلف سطحوں پر شروع ہوئیں اور ان کا بھیجہ سے ہوا کہ 1947ء کو ہمارا ملک آزاد ہوگیا۔

مغل حکومت 1857ء سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ان کی برائے نام حکومت کا دائرہ جودتی سے پالم تک سمٹ گیا تھا یا اِس کی جوعلامتی حیثیت رہ گئی تھی 1857ء کے بعدوہ بھی باتی نہیں رہی۔ بہادر شاہ ظفر گرفآر کر کے جلا وطن کردیے گئے۔ بہادر شاہ سے بہت سے
السے اشعار منسوب ہیں جوان کے نہیں ہیں۔ لیکن وہ شاعر بھے ان کے ایک دونہیں پانچ
د بوان ہیں سے چار دیوان موجود ہیں۔ پانچویں دیوان کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بنگاموں کی نڈر ہوگیا۔ لیکن ان کے پہلے دوادین ہیں جواشعار ہیں ان ہے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کیلئے اگر چہ بڑے سے بڑے القاب استعال کے جارہ ہے تھے مگروہ خود کسی خوش بنی میں جتانہیں تھے۔ انھیں احساس تھا کہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ان کی بادشا ہت نام کی ہاور ان کے انقال کے بعد لال قلعہ سے بھی ان کی اولا دکو باہر نکال کی بادشا ہت نام کی ہاور ان کے انقال کے بعد لال قلعہ سے بھی ان کی اولا دکو باہر نکال دیا جائے گا۔ آ سے سنتے ہیں (ویکھیں) ان کے وہ اشعار جو 1857ء سے بہت پہلے کے دیا جائے گا۔ آ سے سنتے ہیں (ویکھیں) ان کے وہ اشعار جو 1857ء سے بہت پہلے کے ہیں گریہ یا دولاتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو غلامی کے جڑوں کے ملک میں دور دور تک بیوست ہوجائے کا احساس بہت پہلے ہی ہو چکا تھا اور وہ کی خوش فنبی میں جنال نہیں ہے:

یا جھے افر شاہانہ بنایا ہوتا اللہ مرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا فاکساری کے لیے گرچہ بناتا تھا جھے کاش فاک در جانانہ بنایا ہوتا نف جھے کو کشرف دیا تھا جھ کو کم خرف دیا تھا جھ کو کم کر ظرف دیا تھا جھ کو دل صد چاک بنایا تو بلا سے لیکن دل صد چاک بنایا تو بلا سے لیکن دلف مخکیس کا تری شانہ بنایا ہوتا صوفیوں کے جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے تا کی جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے تا کی جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے تا کی جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے تا کی جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے تا کی جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے تا کی دوری ساتی سے جھے تا کی درمیخانہ بنایا ہوتا تو جہاغ درمیخانہ بنایا ہوتا تو درمیخانہ بنایا ہوتا دور معمورہ دنیا میں خرابی ہے ظفر

الی بستی کو تو ویرانه بنایا ہوتا انھیں اس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ ان کے ارد گرد انگریزوں کا بی نہیں ان کے اپنوں من تبھی! ہے اوگوں کا ہالہ ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے جارہے ہیں۔ مجھی بن سنور کے جو آھے، تو بہار حسن دکھا گئے مرے دل کو داغ لگا گئے، وہ نیا شکوفہ کھلا گئے کوئی کیوں سی کا بھائے دل، کوئی کیوں سی ہے لگائے دل وہ جو بیجے تھے دوائے دل، وہ دکان اٹی بڑھا گئے مرے پال آتے تھے دمیرم، وہ جدانہ ہوتے تھے ایک دم یہ دکھایا چرخ نے کیا سم، کہ مجھی ہے آئیس جا کئے جولاتے تھے رے من سے منی کھی اب سے اب می دل سےدل جو غرور تھا وہ انھیں یہ تھا، وہ سجی غروروں کو ڈھا سے بہا درشاہ ظفر کی شاعری کے بارے میں بہت می نلط فہمیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ مجمی یہ

مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعر ہی نہیں تھے۔ مجھی بیمشہور کردیا گیا کہ ان کے وہ اشعار جن میں رنج وغم ب یا 1857ء کے واقعات کا حوالہ ہے۔ بے کسی کا ماتم ہے وہ دوسروں کے لکھے ہوئے ہیں۔ صرف ان کے نام سے مشہور ہو گئے میں لیکن شخقیق کرنے والول نے ان الزامات کی تر دید کی ے۔ ہمارے عبد کے سب سے بڑے اردوشاع رکھوتی سہائے فراق گورکھپوری نے اپنے تحقیقی مضمون میں واضح کیاہے کہ:

" ظفر کے کلام میں خانص جذیات، شاعرانہ احساس، سوز وگداڑ اور دل میں چکیاں لینے والی ادای ادرا یک در ماندگی کا کیف ادر کئی جگد موسیقیت کا جوعضر

ملتاہے وہ کل کا کل ظفر کا ہے۔''

ال حقیقت سے انکار نبیں کہ 1857ء کے بعد ظفر نے جواشعار کے وہ سب محفوظ نبیں رہ سکے۔ان میں دومروں کے مصر عے بھی شامل کردیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں ایک آ دھ معرعوں میں توارد بھی ہوا ہے لیکن اس سے اس بات کی تر دیم نہیں ہوتی کے ظفر کے کلام کا اپنا تا ثر ہے اور اس

١٨٥٤ : نكات اورجهات/حسن شي

تاثر میں 1857ء کے واقعات نے اضافہ کردیا تھا۔ مثال کے طور پر بیفزل۔ اس میں ایک دو معرعوں کے بارے میں دوسرے شعراء کے دعوے ہو تکتے ہیں تکر کھمل غزل نظفر کی ہے۔ انجمن ترقی اردو (ہند) نے انتخاب کلام بہا درشاہ ظفر میں اس غزل کوشامل کیا ہے۔

بہادر شاہ ظفر کی بیغز ل بھی ای کیفیت کی ترجمان ہے جس میں وہ مبتلا کردیے گئے تھے۔ اس میں صرف ایک شخص کی ہے بسی پڑئیں، ایک پورے عہداور نظام کی ہے بسی پر آٹ و بہایا گیا ہے۔ایک طرح سے پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے دن اور زیادہ خراب ہول گے:

لگتا نہیں ہے جی مرا اُجڑے دیار ہیں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار ہیں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو ہیں کٹ گئے دو انتظار ہیں کہدو یہ حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں اتن جگہ کہاں ہے دل داغدار ہیں کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے

#### دو گر زمین بھی نہ کی کوتے یار میں

غالب عظیم ترین شاعر سے ۔ وہ 1857ء میں زندہ سے ۔ انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنگا ہے کہ دوران وہ دروازہ بند کر کے روز نامچ لکھ رہے سے ۔ بہادر شاہ ظفر کا استادہ و نے کا بھی انھیں شرف حاصل تھا۔ وہ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے پر تو بہت پہلے ہے متعین ہو چکے سے لیکن ان کی شاعر کر ہیں 1857ء شعری تجر بہیں بن سکا ہے۔ بعد کے لوگوں نے ان کے بہت ہے شعروں شاعر کر ہیں کہانیاں گڑھی ہیں گر وہ تمام شعر 1857ء ہے کافی پہلے لکھے جا چکے سے ۔ کے بارے میں کہانیاں گڑھی ہیں گر وہ تمام شعر 1857ء ہے کافی پہلے لکھے جا چکے سے ۔ 1857ء کے بعدوہ 21 برس زندہ رہ کے لیکن اس مدت میں ان کی تو جدزیادہ تر پر رہی ۔ غالب نے کلب علی خال کے نام 10 ستبر 1866ء کے اینے خط میں خود کھا ہے کہ:

"بعد غدر ، ذوق شعر باطل اور دل افسر ده ... دو تمن غزليس فاري مبندي للهي بيں \_"

1857ء ہے متعلق غالب کے یہاں ایک شعرادر ایک اسعری قطعے کے علاہ کوئی حوالہ نہیں مارے فردری 1859ء کومیر مہدی مجروح کے نام خط میں انھوں نے ایک شعر لکھا تھا جو پہلے کا کہا ہوا تھا

روز اس شہر میں ایک علم نیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے

ا كيـ وشعرى قطعه بھى انھول نے 1858ء ميں ہى علاء الدين احمد خال علائى كے نام لكھا تھا:

بکہ فعال مارید ہے آج
ہر سلحثور انگلتاں کا
گھر سے بازار میں نگلتے ہوئے
زہرہ ہوتا ہے اب انبال کا
چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے
گھر بنا ہے نمونہ زندان کا
شہر وهلی کا ذرہ ذرہ فاک
شہر دھلی کا ذرہ مدہ خاک

آدی وال نہ جاسکے یاں کا میں نے ہمرکیا ہیں نے مانا کہ اس میے پھر کیا وہی رونا تن و دل و جال کا گاہ جل کر کیا ہے شکوہ اس کا کہ جل کیا کیے شکوہ سوزش داخہائے پہال کا گاہ رو کر کہا کیے بہم ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا اس طرح کے وصال سے یارب کا کیا شخے دل سے داغ جرال کا کیا شخے دل سے داغ جرال کا کیا شخے دل سے داغ جرال کا

1857ء کے بعد غالب کا اردود بوان ان کی زندگی میں بی کئی بارشائع ہوالیکن اس قطحہ کو کسی دیوان میں جگہ نہیں ملی۔ یہ قطعہ ان کے انقال کے بعد 1869ء میں '' اُردومعلیٰ' کے ذریعہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا۔ 1869ء غالب کا شعری تجربہ کیوں نہیں بن سکا؟ اس کی بہت ہی تادیلیں ہوسکتی ہیں مرا ایسے اشعار نہیں ہوش کیے جاسکتے جو 1857ء کے واقعات کا حوالہ ہوں۔ ہاں غالب کے کہے ہوئے 1857ء سے اشعار ہیں جن میں انسان دوئی ہے۔ آزادی کا پیغام ہے۔ قطم سے نفرت کا اعلان ہے۔ یہ قطعہ تو صرف دملی کی تباہی کا مرشبہ ہے۔ اجڑی ہوئی دبلی کا آئینہ ہے۔

ای دور کے ایک شاعر مغیر شکوه آبادی ہے جن پرایک طوائف نواب جان کے تل ک ساخ شکر کے کا مقدمہ چلا تھا اور وہ کالے پانی بھیج دیے گئے ہے۔ کالے پانی بعنی اعثر مان بھیج جانے ہے پہلے مغیر کو بائدہ میں قیدی بنا کررکھا گیا تھا۔ بائدہ کی قیدے کالے پانی تک کی تکلیفوں کو انھوں نے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔ اس نظم کو 1857ء کے واقعات کا تممل حوالہ کہا جاسکتا ہے۔ فرجیوں کے دور حکومت میں گرفتاری سے قید وجلا وطنی تک ایک ہندوستانی کو جن مشکلات سے دوج ارمونا پڑتا تھا ان اشعار میں وہ سب بیان کردیا گیا ہے:

کی تر تھی طقۂ زنجیر سے اول و غایط کی جگہ بستر کے پاس تھی تخیل میں بنج کنزیر سے بھینس کی سانی سے برتر دال تھی بخت داند، دانہ انجیر سے کالے پانی میں جو پہنچ کی بیک کالے بانی میں جو پہنچ کی بیک میں تقدیر سے کئی تاریخ ہم نے اے میر سانی نظے ''خانہ زنجیر سے'' میں خانہ زنجیر سے'' میں مانی نظے ''خانہ زنجیر سے'' مانی کئی تاریخ ہم نے اے میر صاف نظے ''خانہ زنجیر سے'' مانی کئی تاریخ ہم نے اے میر مانی نظے ''خانہ زنجیر سے'' مانی کئی تاریخ ہم مے اللہ کا کے میں مانی نظر سے'' مانی کئی تاریخ ہم نے اے میں مانی نظر سے'' مانی تر کیر سے تر کیر سے'' مانی تر کیر سے تر سے تر کیر سے تر

1857ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک عہد کا خاتمہ اور دوسرے عبد کا آغاز تھا۔ ہمارے شاعروں نے اس جنگ آزادی کا جب بھی ذکر کیا ہے اداسی اور افسر دگی ہے کیا ہے۔ مولا تا حاتی نے جو غالب کے شاگر داور سوائح نگار ہیں دتی کا جو مرثیہ لکھا ہے وہ ایک پورے عبد کا مرثیہ ہے۔ نے جو غالب کے شاگر داور سوائح نگار ہیں دتی کا جو مرثیہ لکھا ہے وہ ایک پورے عبد کا مرثیہ ہے۔ آھے سنتے میں ہونے والی علم وہنر کی تباہی کا مرثیہ ہے۔ الل علم کی ناقدری کا مرثیہ ہے۔ آھے سنتے ہیں دتی کا مرثیہ حالی کی زبان میں:

تذکرہ دبلی مرحوم کا اے دوست نہ تجیئر نہ سنا جائے گا ہم سے بیہ فسانہ ہرگز ڈھونڈتا ہے دل شوریدہ بہانے مطرب درد انگیز غزل کوئی نہ گاتا ہرگز غالب و شیفتہ و نیم و آزردہ و ذوق اب دکھائے گا بیہ شکلیں نہ زمانا ہرگز مون و علوی و صہبائی و ممنون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز

#### برم ماتم تو نبیں، برم سخن ہے حالی ہاں مناسب نبیں رو رو کے رلانا ہرگز

اردو کے دوسر سے شاعروں نے بھی 1857ء کے واقعات کے پس منظر میں وتی کا مرثیہ لکھا تھا لیکن جیسا کہ حالی نے اپ مقطع میں کہا ہے ان کا مقصد رونا رلا نانہیں تھا۔ وہ 1857ء کی لائی ہوئی تباہی کا حال بیان کر کے ملک وقوم کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تخریک کی مشتوں ، قربانیوں اور وعاؤں سے تحریک دلانا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش کا میاب ہوئی۔ ان کی کوششوں ، قربانیوں اور وعاؤں سے ہمدوستانیوں میں آزادی کا دلولہ پیدا ہوا۔ جو محبت کو غفلت وخود فراموثی کا سبب بجھتے تھے وہ محبت کو ہمنال نوکی تربیت کا ذریعے بھے گئے۔ اختر شیرانی کو اردوشاعری کا کیش کہا گیا ہے۔ انھوں نے ہمالمی ، ریحانہ ، پروین اور عذا ۔۔۔۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا ظہار کیا ہے۔ وہ محبت کے لیے سلمی ، ریحانہ ، پروین اور عذا ۔۔۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا ظہار کیا ہے۔ وہ محبت کے لیے مسلمی ، ریحانہ ، پروین اور عذا ۔۔۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا ظہار کیا ہے۔ وہ محبت کے لیے دنیا ہے کنارہ کشی برآ ماوہ شے اور آواز دیا کرتے تھے کہ:

اے عشق کہیں لے چل نفرت گہہ عالم سے لعنت گہہ ہستی ہے

کین جبان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ 1857ء میں ملک کی آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی توان کے دل ہے آوازنگلی کہ جو جنگ ہمارے بزرگ نہیں جیت سکے وہ جنگ ہماری اولا داور ہندوستان کی آنے والی نسل لڑے گی اور جیتے گی۔ آزادی کی بہی امنگ اور خیتے گئی۔ آزادی کی بہی امنگ اور خی نئی سے دابستا امید نے ان کا شعری اب وانجہ بدل دیا اور نظم کہلوائی:

مجھی تو رحم پر آمادہ بے رحم آساں ہوگا

مجھی تو سے جفا پیشہ مقدر مہر بال ہوگا

مجھی تو سے بھا پیشہ مقدر مہر بال ہوگا

مجھی تو سے بھا پیشہ مقدر مہر بال ہوگا

مرت كاسال بوگا

مرانفها جوال ہوگا

وطن کی جنگ آزادی میں جس نے سرکٹایا ہے یہ اس شیدائے ملت باپ کا پرجوش بیٹا ہے ابھی سے عالم طفلی کا ہر انداز کہتا ہے وطمن كا پاسبال ہوگا مير انتھاجوال ہوگا

جال کے باپ کے گوڑ ہے کوکب سے انظارال کا ہے رستہ دیجی کب سے نضائے کارزار اس کا جیشہ حافظ و ناصر رہے پروردگار اس کا

بهادر پهلوال موگا

مرانها جوال ہوگا

وطن کے نام پر اک روز بیہ تلوار اٹھائے گا وطن کے وشمنول کو کمنج تربت میں سلائے گا دواینے ملک کوغیروں کے پنجے سے چھڑائے گا

غرورخاندال ہوگا

مراننها جوال ہوگا

سرمیدان جس دم اس کودشن گھیرتے ہوں کے بجائے خول رگول میں اس کے شعلے تیرتے ہوں سے سب اس کے حملہ شیراندے منہ پھیرتے ہوں سے

تېدوبالاجهال ہوگا مرانخهاجوال ہوگا

اولین جنگ آزادی برائے ہند بین انقلاب 1857 کی آیک سو پچا سویں بری پر ہم تمام ہندوستانی سلام کرتے ہیں ان قو می رہنماؤں کو جنھوں نے ہمیں سامراجی انگریزوں سے نجات والانے کیلئے جدوجہد کی اور ہم کو آزادی کی دولت عطاکی ۔ اس عظیم موقع پر ہم بھی بیعہد کرتے ہیں کہ ہم ملک و قوم کی آزادی کی حفاظت کے لیے تا دم مرگ تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ ہمیں نخر ہے کہ ہم سب سے اچھے شہری ہیں بقول شاعر مشرق علامہ اقبال:

سارے جہال سے اچھا ہندوستال ہارا ہم بلبلیں ہیں اس کی سے گلتال ہارا

### انقلاب ستاون كى تارىخ نولىي

1857 تاریخ عالم کا ایک ایباسٹک میل ہے جس نے تو آبادیاتی نظام کے ایواتوں میں ایک المجاب ہے ایک پیدا کردی تھی جس کا اثر خصرف اس وقت دکھائی دیا بلک اسے برسوں ہے محسوں کیا جارہ ہے۔ یہ ایک جنگ تھی جس نے ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ادرسام راجیت کے خلاف ایسی مہم چھیڑی کہاری تاکن تاکن جنگ آتے بھی اس پر مردھنتے ہیں۔ چونکہ یہ جنگ (China) اور (China) اور (China) کی بخاوت کو بخاوت کے خاصی مختلف تھی اس لئے تاریخ نگاروں میں اسکو لے کرشد بداختلاف ہے کہ آبا اس واقعے کو بخاوت کا نام دیا جائے وافقال کہا جائے وافقال کی بقالے کے نام دیا جائے ۔ اسے زمینداروں کا ایک حربہ کہا جائے جو جا گیروارانہ نظام کی بقائے لئے تھایا یہ ایک عوامی جنگ تی یا محض ایک بلوہ جو نوآبادیاتی نظام میں مخالفت ایک جز ہوا کرتا تھا۔ ہندو تانی آزادی کے پہلے اور بحد کی تاریخ نگاری میں میں ایک نمایاں میں جوجودہ مورخوں کو جیس ای وجہ سے کونکہ گلوم ہندوستان کے مورث کودہ بزاروں ستاویز میسر نہیں سے جوموجودہ مورخوں کو جیس ای وجہ سے 1947 ہے تیل اور اس کے بعد کی تاریخ نگاری میں ہمیں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔

ایسے میں سب ہے پہلے بیروال اٹھتا ہے کہ 1857 کا واقعہ میں ایک فوجی بخاوت ہے یا کہ ملک کی جدوجہد جس کا ذکر انگستان کے نام درسیاستداں بنجائی ڈیز رائیل نے بھی کیا تھا اور بخاوت کے تقریباً دو یاہ بعدائی مسئلے وہاؤس آف کا منس میں اٹھا یا تھا۔ ای سال ناموردانش ورکارل مارس نے نیو یارک ڈیلی ٹریون میں سلسلہ وارمضامین لکھ کراس بات کی نشان دی کی تھی کہ مندوستان میں جو پچھ ہور ہا یارک ڈیلی ٹریون میں سلسلہ وارمضامین لکھ کراس بات کی نشان دی کی تھی کہ مندوستان میں جو پچھ ہور ہا یارک ڈیلی ٹریون میں سلسلہ وارمضامین لکھ کراس بات کی نشان دی کی تھی کہ مندوستان میں جو پچھ ہور ہا ہے۔ اس کا ایک مورخ اور برطانیہ کے جمای کہ کا محال ہے کہ کا وہ برطانیہ کے جمای کی کہنا ہے ہوں کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظریہ اس کے سیامیوں کے درمیان محق اختمان کی عکای کرتا ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظریہ بالکل ہی لیجر سا ہے اور منطق کے برعکس بھی۔ یہ ایک اس کے جس میں بنگال آری کے ایک لاکھ

اٹھائیس بزارسپای باغی ہو گئے تھے اور ملک کا تقریبا 40 فیصد حصہ بناوت کے حصار میں آگیا تھا ہے وئی معمولی واقع نہیں تھا ایسے بیس اس جد جہد کو ہم صرف ایک غدریا تصادم کا نام دے دیں ہے ہمال کا انصاف ہے۔ اس سلسلہ بیس ایس جد جہد کو ہم صرف ایک غدریا تصادم کا نام دے دیں ہے ہمال کا انصاف ہے۔ اس سلسلہ بیس ایک اہم کا جا ہے ایک اہم کا آباد کھی ہے اور مندر جہ بالانظر نے کا حمایت ہے۔ بہر کیف کے نے اس سلسلے بیس ایک اہم کا ما نجام دیا جس کی وجہ ہے 1857 کے سلسلے میں بحث کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ چل آنکا جس پر تمام موزمین خامہ فرسائی کرتے نہیں تھکتے کہ اس واقعے کو کس نام ہے یاد کیا جائے ، بہر حال اس واقعے کی کیا تاریخی اہمیت ہے ہیں بر بحث ہونا بھی جائے کہ نہیں اس بر بحث ہونا بھی جائے کہ نہیں اس بر بحرے تو جہمر کوزکر نے کی ضرورت ہے۔

ال سلسلے میں جب ہم ہندوستان کے تاریخ نو یسول کی طرف رخ کرتے ہیں تو سرسدا صحفان کا مام نمایاں نظر آتا ہے جو کہ اس پورے واقعے کے چٹم دید گواہ شے اور اس سلسلے میں انھوں نے دو پر چہ اسباب بغاوت ہنداور سرکشی ضلع بجنور کے نام سے لکھ کرشائع کے شے، کچھ صد تک یہاں انھوں نے بھی سامرا جی نظریہ کی ہیروی کی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ انھوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسوں کی تنقید بھی کی مام اب نظریہ کی بیٹے ہے کہ سندوستانیوں کے اندر بارود کا ایک و هر جمع جور ہاتھا جس میں آگ لگانے کا کام باغی سپاہیوں نے کردیاسر سیدکوہم اس نظریہ کیلئے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ نہوں کے کم از کم اتن جرائے و دکھائی کہ انگریزوں کو کھی موردالزام تھر ایا ہر چند کے زم لہجہ میں کے کوئکہ وہ جس ظلم و تشدد کے ماحول میں اپنی با تمیں کہد ہے ہے یہ تھی قابل داو بات ہے کہ ایسے میں جب کہ ہر طرف تی و خونریزی کا بازار گرم ہو، اپنی بان بجانے کی فراق میں بوں انگریزوں کی تنقید کر نابڑے جگر کی بات تھی بقول مثا تر

یہ وہ جادہ ہے جے دکھ کے بی ڈرتا ہے کیا مافر تھے جو اس راہ گذرے گزرے

ایسااس لئے بھی ہے کہ غالب جیسا ذہین وظیمی شخص ایسے ماحول میں وسنبوتھنیف کرتا ہے نہ کہ اسباب بغاوت ہند۔ اس ضمن میں Savarkar نے Savarkar کو انقلاب 1857 میں اوراس بات کو ٹابت کرنے کی کوشش کی انقلاب 1857 محض آیک نام سے ایک ایم کا بہت کہ ایک اوراس بات کو ٹابت کرنے کی کوشش کی انقلاب 1857 محض آیک واقعہ یا حادثہ نبیں تھا بلکہ اسے ہندوستان سے برکش سامراج کا قلع قمع کرنے کی ایک منظم کوشش کہا جائے گا۔ جس میں ہندوستان کے تمام طبقوں نے بردھ چر ھر حصہ لیاوہ کہتا ہے کہ بغاوت کی اصلی وجہ نہیں جذبات تھے، وہ محبت تھی جو بوام اپنے دھرم اورا سے وطن سے کرتے تھا اس کتاب میں وجہ نہیں جذبات تھے، وہ محبت تھی جو بوام اپنے دھرم اورا سے وطن سے کرتے تھا اس کتاب میں

ساور کرنے کئی جگہوں پر تخیل کے سہارے تاریخ نگاری کرنے کی کوشش کی ہے اور بلا ہوت اپی بات موانی چاہی ہے جو ایک تاریخ نگار کو زیب نہیں دیتا لیکن اس کتاب کہ ایک خصوصیت ہے کہ اس موانی چاہی ہے جو ایک تاریخ نگار کو کی ، اس بات کو جانے کی خواہش جگاری کہ 1857 کے واقعے کو کسی زاویہ اور نقط نظر ہے دیکھا جائے۔ جب 1857 میں اس واقعے کی صد سالہ بری منائی جا رہی تھی تو اس موقع پر دو کتا ہیں منظر عام پر آئیں جس میں 1857 ہے متعلق اب تک کے رائے گئی تو اس موقع پر دو کتا ہیں منظر عام پر آئیں جس میں 1857 ہے متعلق اب تک کے رائے گئی تو اس موقع پر دو کتا ہیں منظر عام پر آئیں جس میں جس میں تجمد ارکی تھی جس کا عنوان تھا نظر یوں کو بخو بی چینے کیا گیا تھا۔ ان میں بہلی کتاب نا مورمورخ آری تجمد ارکی تھی جس کا عنوان تھا کہ ہم کہ ہم سالہ ایس میں انہیں کہی وطن پر تی کا سراغ نہیں متا ان کا کہنا ہے کہ ہم کی گئی تو اس میں انہیں کہی وطن پر تی کا سراغ نہیں متا ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں کہا کہنا ہوں کو گئی تو تی کر دار نہیں ہے۔ آری مجمد اران مجا ہوں کو آڑے ہا تھوں لیتے ہوئے کہتے ہیں:

کا کو گئی تو می کر دار نہیں ہے۔ آری مجمد اران مجا ہوں کو آڑے ہا تھوں لیتے ہوئے کہتے ہیں:

They were sweating under grievous injury done to

"They were sweating under grievous injury done to them by the British. There is no evidence to suggest that they were inspired by patriotism."

مجدارا پی بات کو یہ کہہ کرفتم کرتے ہیں کہ 1857 کا دانعہ موت کا پیند تھا جو کہ عہد وسطی کی زمیندارا نہ ہوا گیردارانہ اور د جعت پہند کے عناصر کے ماتھے پرآیا تھااس کئے اس جنگ کوہم ایک نے دریانتیب اگر نہیں کہہ سکتے۔ نہر دہمی Discovery of India میں کی اسلم کے اساس کے لکتے ہیں کہ:

"It was a feudal outburst, heated by the feudal chiefs and there followers and added by the widespread antiforeign sentiments."

دہ اورآ کے جا کر کہتے ہیں کہ:

"It was essentially a Feudel uprising, though there were some Nationalistic elements in it."

اس موضوع پراپ عبد کے نامور مورخ سریندر ناتھ سین نے بھی ایک نہایت معروف کتاب کھی جس کاعنوان "Eighteen Fifty Seven" ہے۔ اس میں وہ بجاطور پراس نتیج پر کتاب کھی جس کاعنوان " 1857 ہے۔ اس میں وہ بجاطور پراس نتیج پر پہنچ ہیں کہ 1857 کا آغاز فد ہجی امور میں دخل دیتا اور سور اور گائے کی جر بی کا استعمال کروا نا ایک بڑی وجہ تھی جو کہ بعد میں انتقاب کی شغل اختیار کر کمیا سر بندر تاتھ سین کے اس خیال ہے اتفاق کیا جا سکتا ہے گئی اور کا سکتا ہے۔

"Civil Rebellion in The Indian Mutinies (1857-1859)" إلى بي چودهرى نے بھى "(Civil Rebellion in The Indian Mutinies)

میں کم وہیں بھی نظریہ اختیار کیا ہے اس انتقاب میں عام شہری اور نو جی ہراہر کے شریک رہے ہتے جس کا شوت غدر کی چنیٹ میں تبدیل ہو تا اور گا دُن اور دیباتوں کو اپنی چپیٹ میں لے لینا ہے اس واقعہ کی صدسالہ یادگار کے موقع پر 1957 میں پی جوثی نے مضامین کا ایک جموعہ شائع کیا جس میں انقلاب 57 ہے متعلق مختلف النوع موضوع مضامیں شامل میں اس کتاب میں شامل میں اس کتاب میں شامل اینے مضمون میں وہ کہتے ہیں:

"The central aim of the 1857-58 insurrection was to destroy the British state in India and establish an Indian state in its place. If this does not make this uprising a

National Revolt, what else will?"

The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism

ا کتاب میں وہ ذہب کے پہلو پر کافی روشی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح ذہب نے ہندؤں اور کہتے ہیں کہ کس طرح ذہب نے ہندؤں اور مسلمانوں کوایک پلیٹ فارم پر کھڑا کردیاوہ بہادر شاہ ظفر کے اس اشتہار کی طرف تو جہمر کوز کرتے ہیں جس میں انگریز دل کو ہندؤں اور مسلمانوں کا مشتر کہ دشمن قرار دیا عمیا ہے اور ان کواس ملک سے باہر تکال دین عمی انگریز دل کو ہندؤں اور مسلمانوں کا دھرم اور مسلمانوں کا دین سلامت رہ سکے۔

1857 کی ڈیڑھ سوسالہ بری کے موقع پر بھی کی کتابیں منظر عام پرآئیں ہیں جن میں سے صرف دو کا ذکر یہاں کرتا چاہوں گا بہلی کتاب ایک انگریز مورخ اور افسانہ نگار ولیم ڈیل ریمیل کی کتھی ہوئی ہے جس کا عنوان The Last Mughal ہے اس کتاب میں انھوں نے بہت سارے ماخذ کو بطور حوالہ استعال کیا ہے لیکن کی ماخذ تک یا تو انکی رسائی نہیں ہوئی ہے یہ بھروہ استعال کیا ہے لیکن کی ماخذ تک یا تو انکی رسائی نہیں ہوئی ہے یہ بھروہ استعال کیا ہے لیکن کی ماخذ تک یا تو انکی رسائی نہیں ہوئی ہے یہ بھروہ استعال کیا ہے لیکن کی ماخذ تک یا تو انکی رسائی نہیں ہوئی ہے یہ بھروں اسے اس اسلے کہ انھوں نے اس

كتاب كيلي بيشتر مواد اردواور فارى كے دستاويزات سے لئے ہيں جے وہ شايد اچھى طرح سمجھ نہیں سکے ہیں۔ایبا شایداس لئے بھی ہے کہ بیسارے دستاویزات خط شکتہ میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریبائیں ہزاروستاویز الجی بھی بیشتل آرکا ئیوز میں Mutiny Papers کے عنوان سے محفوظ يں جس يركام كرنے كى ضرورت بے يہاں جم صرف الكي تصنيف كے دوالے سے بات كريں كے کوکہ ہم ان ما خذکی تشریح وتعبیراوران کے حوالوں اور خیالات سے پوری طرح متفق نہیں ہیں لیکن بیتو ماننا بی پڑے گا کہ انھوں نے اپنی تصنیف کے ذریعے 1857 کی تاریخ نویسی میں ایک نے باب كااضافه كيا باوريد يادر بانى كرانے كى كوشش كى بكر 1857 سے متعلق تاريخ نكارى أردد فاری وستاویزات پر دسترس حاصل کئے بغیر ادھوری رہ جائے گی جس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حال بی میں ایک اہم کیاب 1857Re-Visited کے عنوان سے شائع ہوئی جس كے مصنف إد فيسر عزيز الدين حسين جمداني بيں ۔ انھوں نے بھي اس نكته كي طرف بار ہا اشارہ كيا ب كداردو فارى دستاويزات 1857 سے متعلق كوئى بھى تجزية اكافى اور بے معنى ہوگااى مقصد كے تحت انھوں نے فاری کے ایک مو پیاس دستاویزات کوادارتی مراحل ہے گزار کراس برجاشیة تحریر كرك شائع كيا ب-وه كى مقام يروليم ويلم يل ساختلاف رائع بحى ظامركرت بي انصول نے اپنی کتاب میں سی ثابت کیا ہے کہ باغیوں نے ہمیشہ فدہی روا داری کا جوت دیا اور ان بر لگائے مجے سے الزام غلط ہیں کہ انھوں نے مجنونانہ حرکتیں کیں۔انھوں نے سیمی ٹابت کیا ہے کہ بهادر شاه ظفر نے شروع شروع میں کس طرح باغیوں کی قیادت سے انکار کیا اور اس وقت تک ان کی رہنمائی قبول نہیں کی جب تک کہوہ مجبور نہیں کردئے گئے۔

مخضراً کہا جاسکتا ہے کہ 1857 ہے متعلق جتنے مکتبہ کار ہیں استے ہی ہا تیں ہیں کوئی حق پرتی دکھا تا ہے تو کوئی بددیا نتی کا ثبوت و بتا ہے۔ لیکن ایسے ہیں چاہے وہ سامرا جی نظر یہ کا حامل تاریخ نگار ہویا قومی نظریہ کا یا پھراس کا تعلق مار کسی مکتبہ فکر ہے ہو یا وہ Subalterna فکر اور بجھر کھتا ہو بھی تاریخ نگاراس عظیم واقعے کو الگ الگ انداز ہے بچھے اور پر کھتے ہیں ،تشریخ تبہیر کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنی بات تو یقین ہے کہی جا سحق ہے کہ انہیویں صدی کے نوآ با دیاتی نظام کی خالفت میں کئی گئی تح کیوں ہیں ہے کوئی تح کیاس کر وارش پر 1857 کے مقا لیے کی نہیں ہوئی۔ اسے اب ہم بغاوت ، غدریا پھر جنگ آزادی چاہے جو بھی نام دیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے Stanley Wolpert جوایک جدید تاریخ نگار ہاں نے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1857 کا واقعہ پہلی جنگ آزادی ہے کچھ کم ہے لیکن بیسپائی بغاوت ہے کچھ زیادہ ہاں طرح ہم ویجھتے ہیں کہ ہرمورخ ،ادیب اورصحافی نے اسے اپنے اپنا انداز ہے چیش کرنے کی سعی کی ہے اس کے چیش نظریہاں ہم ان تصنیفات و تالیفات کی فہرست درج کررہے ہیں جو 1857 کی تاریخ نویسی کے سلطے میں اہمیت کی حال ہیں تا کہ اس انقلاب کا قاری ان کتابوں کے حوالے ہے انقلاب ستاون کے مختلف نکات و جہات ہے آشنا ہو سکے۔

- 1. Chaudhary, S.B, Civil Rebellion in the Indian mulinies (Calcutta, 1957)
- 2. Chaudhary, S.B. Theories of the Indian Mutiny (Calcutta, 1965)
- 3. Chaudhary, S.B, English Historical Studies on the Indian Mutiny (Calcutta, 1979)
- 4.Embree, A.T. (edt) 1857 in India (Boston, 1963)
- 5.Eric Stokes., The peasant Armed, The Indian Revolt of 1857 (Oxford, 1986)
- 6. Hibbert.C., The Great Mutiny (London, 1905)
- 7. Hussain, S.M. Azizuddin., 1857 Revisited (New Delhi-2007)
- 8. Joshi, P.C., (ed)., Rebellion-1857. A Symposium (Delhi, 1957)
- 9. Kaye, Sir J.W: History of the Sepoy war in India, 3 vols (London 1867)
- 10. Kaye, Sir J.W: History of Indian Mutiny, 6 vols. (London 1888)
- 11. Majumdar, R.C: The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (Calcutta, 1957)
- 12. Malleson, G.B: History of Indian Mutiny, 3 vols. (London, 1878)
- 13. Mukerjee Rudrangshu., Awadh in Revolt, 1857-1858. A Study of Popular Resistance (Delhi 1984)
- 14. Savarkar, V.D: The Indian war of Independence of 1857 (London, 1909)
- 15. Sen, S.N: Eighteen Fifty Seven (New Delhi, 1957)
- 16. Syed Ahmad Khan., Sarkashi Zillah Bijnor, Ed. Sharafat Hussain Mirza, 2nd ed(Bijnor 1992)
- 17. Syed Ahmad Khan: The Causes of Indian Revolt (Karachi, 2000)
- 18. William Dal Rymple: The last Mughal, The fall of Dynasty, Delhi, 1857 (New delhi, 2006)

تضمون کی طوالت کے چین نظریهال بہت سارے میاحث سے اجتناب برتا جارہا ہے اور یوں بھی ایک مضمون میں ان بھی تفید فات پر دائے چین کرتا یا انھیں تفیدی نقط نظر ہے و کچنا ور احت کی ایک مضمون میں ان بھی تفید میں ان بھی تفید کے دور است معلوم ہوتا و رامشکل ہے۔ آخیر میں تقلیم سیاسی مفکر اور فلفی کا دل مارکس کا خیال درج کرتا درست معلوم ہوتا ہے۔ جس نے 1857 کی تاریخی حیثیت کو New York Daily Tribune میں پھی اسطرح بیان کیا ہے:

"It was not a Military Mutiney but a National Revolt"

ہم بھی اس کی اس بات سے منفق ہیں کہ یہ بعناوت ایک تو می جدوجہدتھی جس کے دوررس اثرات مرتب ہوئے اور بیای بغاوت کا فیض تھا کہ انگریزوں کودیرسویراس ملک سے باہر جانا پڑا۔

# ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧

".....اس بات کولوگ نہ تو جانے اور نہ بھے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں ہیں اخباروں نے خبر شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشندوں کے دلول میں دلیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات بیدا کردیے ہیں۔ بیکام بڑی مستعدی، چالا کی اور عیاری کے ساتھ انجام دیا گیا"۔

لارد كينك 13 رجون 1857

وزار و سرنای

## اق لين جدوجهد آزادى اوراردويريس

پریس اوراخبار کی اہمیت کو ہرزمانے میں تمام ذی فہم اور باشعورانسانوں نے ندصرف سمجھا اور سراہا ہے بلکہ اے ساج کا آئینہ واراور آئینہ ساز دونوں ہی قرار دیا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ ہے یہ بات اظہر من افسس ہے کہ اس اوارے نے ساجی بیداری لانے میں کس قدرا اہم کا م کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اے احتمال اور ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تمام قیدو بندے آزادہ وکر اس کے ذریعہ ہی تخفف صحافی کھل کرا ہے خیالات کا ظہار کرتے ہیں، تمام قیدو بندے آزادہ وکر صحافی مختف النوع موضوعات پر بیبا کا نہ اپنی رائے وجے ہیں تاکہ ساج شبت اور منفی دونوں میں مختف النوع موضوعات پر بیبا کا نہ اپنی کا م بھی ہے کہ وہ اپنی تلاش وجبح کو زبان قلم سے ترقم کرکے اے ایک ایمانی مالی وجبح کو زبان قلم سے ترقم کرکے اے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ اس سے ترکم کے لیکس اور فراکہ والے اخبال جان سلک جنگم نے بھی ظاہر کیا تھا۔ جنگم نے اکتوبر فراکہ والے اخبار ''کلکتہ جزل''کا اجراء کیا اورا خبار کے سرور ق پر صحافی آزادی ہے متعلق ایخ طریہ یوں پیش کیا:

" اخبار نولیس کا فرض ہے کہ وہ عما کدین سلطنت کو ان کے فرائنس یاد دلاتا رہے اور ان کے فروگذاشتوں پرشدت سے فہمائش کرتا رہے اور تلخ حقائق کومنظر عام پرلاتا رہے۔ کیوں کہ اگر کوئی قانون ساز ادارہ موجود نہ ہوتو حکومت غیر ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس لیے اس پرصحافتی تنقید ضروری ہے۔ "1

صحافتی آزادی ہے متعلق پرنظریہ بالکل درست ہے کیونکہ اخبارات میں رائے عامہ تیار کرنے کی عجیب قوت ہوتی ہے، ایس طاقت جوعوام کی ذہنیت تبدیل کرکے کسی خاص نیج پرڈال دیتے ہیں۔اس کا ایک نمونہ جدوجہد آزادی ہندگی پہلی جنگ 1857 کے وقت بھی و کیھنے کو ملاجب

اخباروں نے اپنی خبروں اور رپورٹوں ہے مجاہرین آ زادی کے اندر جوش وجذبہ پیدا کیا، ان میں سامراجی ذہن رکھنے والے انگریزوں سے لڑنے کی قوت پیدا کی۔ اس سے قبل کہ ہم اردو کے اخبارات کا ذکر کریں میضروری معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کی قلعی کھولتے چلیں کہ وہ ہرگز نہیں عاجتے تھے کہ اخبارات یا ہندوستانی پرلیس کوآ زادی ملے۔انہیں معلوم تھا کہ اگراخبارات کوآ زادی مل كئ تواس سے الكريز مخالف رائے عامہ بموار ہوگى ،ان كى ظلم وزيادرتى كايرده فاش ہوگا، جوان كى حكومت كى چوليس بلاد كا - انبيس يە بخو بى معلوم تفاكدانبول نے نا ناصاحب كے ساتھ كس تشم کاسلوک روارکھا ہے، انہوں نے کنورسنگھ کے ساتھ کیازیادتی کی ہے، جھانسی کی رانی کوکون کون سی اذیتیں دی ہیں ، راؤ صاحب کے ساتھ کس متم کا فراڈ کیا ہے اور وہ اودھ کی سلطنت پر کس طرح قابض ہوئے ہیں یا بھر ملک کے مختلف علاقول کے زمینداروں پر کس طرح زیاد تیاں کی گئی ہیں۔ ا ہے ای مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کئی قانون بھی بنائے تھے لیکن حق کی آ واز کب د بے والی تھی اسے تو ایک دن بلند ہو تا ہی تھا جو ہو کرر ہا اور بورے ملک میں انگریز وں کے خلاف بعاوت کی لہر دوڑ گئی۔ اس شمن میں ایک انگریز James Augistus Hicky نے بی اخبار ات کی رہنمائی کی اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ ان کے اخبار کمی گزے کا مقصد لارڈ ولزلی کی مخالفت كرتا تھانه كه بمارى جنگ آزادى ميں ہاتھ بٹاتا \_ بہرحال انگريز اخبارات كى طاقت ہے کس قدر خوف زدہ تھے اس کا ندازہ سرٹامس منرو (Sir Thomes Munro) کے اس بیان سے ظاہر ہوجائے گا۔ دیکھیں یہ جملے جس میں وہ ہندوستانی اخبارات کواس کا جائز جن ندویے پرمصر ہے:

"جم نے اپنی سلطنت کی بنیادی جن اصولوں پر استوار کی ہیں ان کی روسے رعایا کو اخباروں کی آزادی نے تو بھی دی گئی اور نہ بھی دی جائے گی۔ اگر ساری رعایا ہماری ہم وطن ہوتی تو ہیں اخباروں کی انتہائی آزادی کو ترجے دیتا لیکن چونکہ دہ ہماری ہم وطن ہیں ہا سے اس لیے اس سے زیادہ خطر ناک اور کوئی چیز نہیں ہو علق اخباروں کی آزادی اور اجنہیوں کی حکومت ایسی چیزیں جی جو نہ تو ایک جگہ جمع ہو علق جیں اور نہ مل کر ایک ساتھ چل علق ہیں۔ آزاد جیزیں جی جو ایس موالی کا بھی جو اب ہوسکتا ہے کہ ملک کو بد اس حکم رانوں اخباروں کی آزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورو پین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورو پین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورو پین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورو پین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورو پین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورو پین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورو پین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔ اگر بورو پین اور ہندوستانی اخباروں کوآزادی دی گئی تو اس کا بھی بھی سے نجات دلائی جائے۔

كمركز ين والفلا على والرين الميان الدي الميان الديد الركم وزود في ميل كما ب الا يد المين الدعد و المن كان كراب به اجامكان هم دومضاستا و ادخان سن امنام أمن زل جاب امرام الدول مؤسر فرارموان كون ويكركان مكت بأوكرا مت أمدناما وكرد بالدجر بيرانا الإلى يجربها به كاده فيكرمه والكرمها والايمار وع ياست اس إ هن مب أشفه برئ الرمكيم بديراً إلى بنا وين ليا المد شادی کوان کوکسیام کا اسا چیکا چیچه ده ماشرکزی دی شرادكا وكالواطاء بدازان فدائ محراء وبالربيري なり、出いいけた

الجل برمار فرفت جرف آوا و الله ما يو كم يد كرا في التا لا الله شرنایماه آبادربرده کوم بی بی بیسیدب میراه ته م رای-مبروکان می سلم براکابش بزومسیاه املاجی او تو كويناب اوراك مبارى مشكرات بالتال اذان كوالارادووي اوات دبران برای تولینه ایلاآ آی فاف کومینا بر ومدين فريداني يزارة وي كالمبرك متباري يدي وايكا ادمون ال تاريخ المولان المرين والمريخ و الدواري والحن كا- يمايانه كالوصيما ومتراتي ولردياده الاحتراء كوطي ازراه تابروس مديدن بهنائل الروك المراكا كالكيمية ويوجاء الاطاعة الم علي كالمادم بعد والمديدة وأي تصاعات الدخلة كالمرجة بهر کل ادر ما ایرا شرک فرک کی کار ما ایا و شوال دینا

Kody Oliver Charles ويقطفا أماسك ليدا يخاطب كالمراكب والمستوين هد بها شاهی مرحت فی ایک ندین کا را بن ولأوكر والمرزل والإث فان مبارون مدركرا خران يو मानिक दिएकी ने प्रिकार के प्राचित के कि كالمواد وبركاري وابن موض كمدر جرل مادي ال خدرا مراه ساه ی نفر اور بن اوری مناق بانام اخرون ادرا مكارون ي درين بها بن سك وي اي ال شيران ميونيا درادان وكيان رج و وزان زمین حدی ادا کین در ما رشنه با ا بي (ميشدا شد گدرجزل کيا درک مشوص پاکسته وتبط على المراقل وقراء المراجع على المراقة والناكيسة الماجريم مزيدي والمنطع والمدينة في منا إدامه مذاك ادرط أرسال كرة جاج عدا ام افرار وملى القام فواد مروما تكاميلهم الأخار ووال العارس الماري الماء والزان اماراميراي بالاختية كالدوديره ت ال ع كرميارشا كان آ إدى ومن كالمنتائية لاروري وجوال زياع الدائد المدارة عيا عوس بخرده كل سيا مد فيال كرسامه فام ولي الويستن إرشا واربه ال وينها ست فاحسار والمعاري الماري المريدة والماسان الأدوا لاري الما بن الما بن الما الله المدفعان でいっていいっというという PHADOUR TRY ASCE رت فازعه فرن وتل فيه تدكارا الابه يمل ن ون کار فری از منز ساند باده کل بوست است کاری ایست کارو ایست کارو ایست کارو ایست کارو ایست کارو ایست کارو ایست پرون پر فراز فری نیست کارو نیست کارو ایست کاروا بداد تا بعد در با در کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون پرون پر فراز فری نیست کارون کارون

ه ان ولبوال زمان صنوران في هاي ورعب ل الطالع سيم الدين بلس توو



ٹائس منروکا بی خیال صدفی صدورست تھا کیوں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ بکی گز ف (1780) کی اشاعت ہے،ی ہندوستانی اخبارنو کی کا باضابط آغاز ہوتا ہے جس کی بنیاد ہی مخالفت پرر تھی گئے تھی۔ یہاں ہے باور کرانا ضروری ہے کہ بیروہ زمانہ ہے جب اخبارات سنرشب سے آزاد تنے یعنی اس سلسلے میں کوئی قانون موجود نبیس تھا۔ بکی گزٹ کی اشاعت کے 14 برسوں بعد اخبارات برمختلف یا بندیاں لگانے کی خاطر حکومت نے غور کرنا شروع کیالیکن اس درمیان 1794 میں انڈیا ہیرالڈجس کے الدیر مسر فریزر تھے۔ جوری 1795 میں مدراس گزے جس کے الدیر مسر ولیم س تھے،1790 میں جمبئ گزٹ اور کلکتہ ہے بنگال ہرکارہ جس کے ایڈیٹر ڈاکٹرمیٹکلین تھے اس کے علاوہ كلكت سے بى 1799 مىں اشيا كك مرر (ہفتہ دار) جيسے الكريزى اخبارات شائع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ان بھی اخبارات نے اپنی حریت پسندانہ فطرت کا پچھالیا ثبوت دیا کہ دیلزلی نے ا یک تھم صادر کیا کہ ان اخبارات کے ایڈیٹرول کوان کے کام سے بازر کھا جائے۔اس کا خیال تھا کہ اگر ان کو نہ رو کا گیا تو اس کے نہایت مضراثرات ہوں گے۔اس نے اپنی شاطرانہ حال کا ثبوت وسيتے ہوئے مخالفت کرنے والوں کو بوروپ روانہ کرنے کی کوشش کی تا کمان اخبارات کی كرثوث جائے اور وہ اسنے كام سے باز آجائيں ديكھيں ويلزلى كاب جملہ جس ميں اخبارات كى مخالفت كرنے كاغضب كاجدبدد كھائى ہوه كہتا ہے كه:

"الميروں كى قوم كے ليے ميں جلدا يك قانون بنانے والا ہول''۔

اس نے اپنی ذہنیت کا جُوت دیا اور 1799 میں ایک قانون بنایا جس سے اخبارات کی آزادی پر قدغن لگائی گئی اور انگریز حکمرانوں نے اس قانون کوبڑی بے رحمی سے بطور ہتھیار استعال کیا۔ یہاں ہم اس قانون کی چندا ہم شقیں درج کرتے ہیں تا کہ آئندہ اخبارات پر ہونے والے مظالم کا اندازہ ہوسکے۔

(1) ہراخبار کا ایڈیٹر اور مالک اپنے پندے حکومت اور سکریٹری کومطلع کرے۔

(2) اخبار كة خرى صفحه برناشراور برنظر كانام شائع كياجائد

(3) حکومت کاسکریٹری یاکوئی افسرجس کواس کام کے لیے مقرر کیا جائے جب تک اخبار

کے پروف کا معائدند کر لے اس وقت تک اخبار نہ چھا یا جائے۔

(4) اتوار کے دن کوئی اخبار شائع نہ کیا جائے۔

(5) ان قاعدوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بورپ بھیج ویا جائے۔

اس قانون میں سب ہے اہم دفعہ دفعہ نمبر (3) تھی جے ہم سنسرمحکمہ کا بانی محکمہ قراردے سکتے ہیں۔ سینسر کا محکمہ قائم کئے جانے کے بعد بچھالی جالیں چلی ٹیس کی سی حریت بیندا خبار کی ایک نہ چکی اور کئی بار بلکہ بار بارا سے مواقع آئے جب حق کی آواز بلند کرنے کیلئے انہیں سزائے شر سے دوجارہونا پڑا۔جن میں ضانت کا ضبط کیا جانا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جانا تو معمولی سز اتھی صدتویہ ہے کہ اس کی یا داش میں ہمارے جیا لے اور بے باک سحافی شہید تک کئے گئے۔ انگریزوں کو بیر بات اچھی طرح معلوم تھی کہ صحافت اور سامراجیت میں از لی دشمنی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ ہندوستان میں جس طرز حکومت کو پروان چڑھائے میں لگے ہیں آ زادا خیار نویسی ہے اس پرآنج آئے گی کیوں کہ بیدر یا کے ایسے دو کنارے ہیں جو بھی مل نہیں سکتے ظلم و زیادتی کا بید دور 1835 تک جاری رہالیکن کہا جاتا ہے کہ ظلم کی مبنی صدا پھلتی نہیں۔ آخر كو1835 ميل منكاف كو اس قانون كومنسوخ كرنا يرا۔ قانون منسوخ بوتے بى مندوستاني اخبارات نے کھل کرلکھنا شروع کیالیکن ایک بار پھرانیگلوانٹرین اخبارات کو ہندوستانی اخبارات کی آزادی راس نبیس آئی اور انہوں نے ہندوستانی اخبارات پر یابندی لگانے کی ما تک شروع كردى نتيجتًا ايك نيا قانون نافذ كيا گيا جو 1835 تك رائج قانون كى طرح بى بدديانتى پر مبنى تھا۔ لعنی مندوستانی اخبارات کے لیے پرانی شراب نی بوتل میں پیش کی گئی۔ بیبال ایک انگریز مورخ گارساں دتای کابیان پیش کرنا جا ہتا ہوں جواس نے ہندوستانی اخباروں سے متعلق اپنے خطبات من كم تعيبين إسكة خطبه تمبر 218 سے بيا قتباس:

''ان منحوں کارتو سوں کی تقسیم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدولی پھیلا نے میں پہلے ہی ہے مستعدی دکھار ہے تھے، اپنی غیر محدود آزادی سے فائدہ اشھایا اور اہل ہند کو کارتو س کو ہاتھ لگانے ہے انکار کرنے پر آبادہ کیا، اور سے باور کرایا کہ اس جنے ہے انگر بر ہندوستانیوں کو عیسائی بنانا جا ہے ہیں۔''3

یکھ بھی خیال گورز لارڈ کینگ کا بھی تھا جس کا اظہار اس نے اپنے انداز سے کیا تھا۔اس قانون کو بھی تھی ہراتے ہوئے لارڈ کینگ نے 13 رجون 1857 کوکا دُنسل میں کہا تھا کہ: ''اس بات کولوگ نہ تو جانے اور نہ بھی ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں اخباروں نے خبرشا کع کرنے کی آڑیں ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں ولیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات بیدا کردیے ہیں۔ یہ کام بڑی مستعدی، جالاکی اور

عیاری کے ساتھ انجام دیا گیا۔ "4

يہاں درج لارڈ كينك كے بيان كا آخرى جملہ نہايت عيارانہ بے كيوں كہ 1857 كى بغاوت سے پہلے تک کے اخبارات کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اخبارات خصوصاً اردو اخبارات كاروبيا نكريزول كے تنين معاندان نبيس تھا بلكه تتحيرانه فعاليكن جول جول ان سامرا جيول کی حرفت بازیال برهیس ان اخبارات خصوصاً دیلی اردوا خبار کی حیرت مخالفت میں تبدیل ہوتی چلی سی اور میداخبار کھل کر انگریزوں کی مخالفت اور بہادر شاہ ظفر کی حمایت کرنے گلے۔ ان اخبارات میں راجہ رام موہن رائے کے ذریعہ شائع کردہ بنگلہ اخبار۔ سمبد کمودی، فاری اخبار۔ مراة الاخبار، اردو اخبارات دبلي اردواخبار يا اخبار النلفر (دبلي)، صادق الاخبار ( دبلي )، اخبار بهار (پینه) دوربین (کلکته)، سلطان الاخبار ،کلکته ( فاری ) گلشن نور بهار کلکته ( فاری ) حبیب الا خبار بدایوں اورعمدۃ الاخبار بریلی نے نہ صرف ملک وقوم کی رہنمائی کا فرض انجام دیا بلکہ اس کے ذریعہ عوام میں فکراور جذبہ کو بھی پروان چڑھایا ادرانہیں ان کے اعلیٰ اقدار ، ان کی تہذیب و تدن اوران کے اسلاف کی کارکرد گیوں کی یادو ہانی کرائی جو برطانوی سامراج کے لیے سوہان روح کا درجہ رکھتا تھا۔اس کارکر دگی کے لیے ان اخبارات کے ایڈیٹروں، مالکوں اور باشروں سے جی کھول کر بدلہ لیا گیا۔ انہیں جیل بھیجا گیا، عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، صفانت صبط کی گئی، لائسنس منسوخ كرديے گئے ، مال واسباب صبط كيا گيا۔ يعني تمام طرح كے ظلم كئے سمئے جو يوري انگریز قوم کے کردار کو داغدار کرتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ جب جدوجہد آزادی کی پہلی جنگ 1857 میں شروع ہوئی تو رہلی اردوا خبار، صادق الا خبار اور سراج الا خبار دہلی میں جنگ کی خبریں نہایت اہمیت کے ساتھ چھنے لگیں۔اس میں دیگرا خبارات نے بھی اپناا پنا کر دارا وا کیا اور جذبات کو برا پیخته کرنے والی نظمیں ،مضامین ،صیحتیں اور انقلالی فتوے شاکع ہونے لگے تا کہ مجاہدین آزادی کو حوصلہ دیا جاسکے، ان کے جذبات مہمیز کئے جاسکیں ملاحظہ فرمائیں آیک ر بورث جس میں پٹنہ سے شائع ہونے والے اردوا خبار ' اخبار بہار' نے 3 جوالا کی کو پٹنہ میں رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ کھے یوں پیش کی ہے:

'' بیٹنے میں 65-60 افراد پر شمل ایک گروہ نے 'یا علی یا علی کا نعرہ لگاتے ہوئے جلوس کی شکل میں کو چہ ہے کو چہ گزرتے ہوئے یا دری کی حویلی کے گرجا گھر کے یاس پہنچ کر یا دری کو جان ہے مارنے کی کوشش کی ۔''ک

اس ممن میں ان اردوا خبارات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ بھول نے اپنی حجرول اور رہیں ان اردوا خبارات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ بھول نے اپنی حجرول اور رہیں اور رہوں وغیرہ سے 1857 کی جدوجہد آ ادی میں اہم کردار نبھایا اور ای جنگ کی نذر بھی ہوگیا۔ دیکھیں مجاہدین کی بغاوت کا ایک انداز جس کی جھلک 17 مرسی 1857 کے دہلی اردوا خبار کی رہورٹ میں اس طرح دکھائی ویتی ہے۔

'' .....روزشنبہ 16 تاریخ شہر رمضان الذی انزل فیدالقرآن وفی لیلۃ القدر سنہ روال مطابق 11 مری 1857 ، سیجائی کو باعث موسم گرما اول وقت کچبری ہوری تھی ،صاحب مجسٹریٹ محکمہ عدالت میں سرگرم حکمرانی بتھا ورسب دکام اپنے اپنے محکموں میں سرگرم اجرائے احکام سے اور حکم قیدا ورجس سزائے جسمانی وطلی مجر مین وغیرہ جاری ہوری تھی کہ سات ہے کے بعد میر بحری یعنی دارونہ بل نے آکر خبروی کہ صبح کو چند ترک سوار چھاؤنی میر تھ کے بل سے انزکر آئے اور ہم لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے گئے اور محصول مجسمہ کا لوٹنا چاہا ..... قلعہ دار بزے صاحب اور ڈاکٹر صاحب ومیم لوگ وغیرہ وروازے میں مارے گئے اور سوار قلعہ میں حیلے آئے .... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے اگریزوں کو مارتے میں جیلے آئے .... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے اگریزوں کو مارتے میں حیلے آئے .... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے اگریزوں کو مارتے میں حیلے آئے .... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے اگریزوں کو مارتے میں حیلے آئے .... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے اگریزوں کو مارتے میں حیلے آئے .... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے اگریزوں کو مارتے میں حیلے آئے .... شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا تنج کے اگریزوں کو ارتے ہوئے کیش اسپتال امبر قلعد آئے اور چن لال ڈاکٹر کو بھی

دارالشفاء اصلی میں پہنچادیا۔ کہتے ہیں بڑے صاحب و قلعندار و ڈاکٹر وغیرہ چنداگریز کلکتہ وروازے پر کھڑے ہوئے دور بین لگائے سرئک میرٹھ کا حال دریافت کررہے شے کہ دوسوار آئے اس میں سے ایک نے جہنچا ہا جھاڑ ااور ایک اگریز کو مارگرایا اور باتی جونے کر آئے حسب تحریر فرکور العدر دروازے قلع میں آگریز کو مارگرایا اور باتی جونے کر آئے حسب تحریر فرکور العدر دروازے قلع میں آگریز وہاں مارا گیا اور فلال انگریز وہاں پڑا ہے۔ 'ک

اس میں شک نبیں کہ 1857 کی بغادت میں چر بی دالے کارتوسوں نے آگ میں تھی کا کام کیا تھا اور اخبارات نے اس خبر کوخصوصیت کے ساتھ شائع کر کے ہندوستانیوں میں جذبہ کر جریت بیدا کرنے کابیڑ ااٹھایا تھا دیکھیں صادق الاخبار میں اس خبر کوکس انداز میں پیش کیا گیا:

"ان دنوں تمام سپاہ سرکار نے نئے نئے کارتو سول سے سرتانی کرتا شروع کر
دی ہے چنانچہ چندروز ہوئے کہ علاقہ بنگال ہیں پچھ پلٹنین پھر گئی تھیں۔ایک ان
ہیں ہے موقوف ہوئی اور اس کے افسرول کو بھی پھانسی کا تھم ہوا تھا۔ پلٹنیں گور کھا
نمبر 16 مقیم انبالہ نے بروقت قواعد عمل درآ مدسے انکار کردیا۔ازروئے ایک چھی
سیالکوٹ کے ظاہر ہوا کہ یہاں کے سپائی بھی نئے کارتو سول کی قواعدے کتر ات
ہیں اور بجائے دانتوں کے ہاتھوں سے کارتو س تو ڈتے ہیں۔لوگوں کے دل کا
شک ہالکار فع نہیں ہوا۔"

اب صادق الاخبار (وہلی) کا بیرتراشا ملاحظہ فرمائیں جو17 رذی قعدہ1273 ھے کے شارے میں '' خبر پشاور'' کے عنوان سے درج ہے جس میں ایران وافغانستان کے فوجیوں کے ہندوستان میں آنے اورا محریزوں پرحملہ آورہونے کی بات کہی گئی ہے۔

 عنوان سے انگریزوں کے خلاف کامیابی پرخوشی کا اظہار کیا گیاہے۔

"سنایا گیا ہے کہ نویں تاریخ ماہ سعید عیوقر بال کو افواج الظفر امواج نے خالفین دین سے بوقت نواخت نوگھنٹہ روز کے باولہ پرخوب مقابلہ و مقاتلہ کیا۔ دیر تک کشت وخون مرد مان طرفین ہوتا رہا۔ من بعد رحت اللی نے نزول کیا، گورے بھاگ نظے۔ بیر حال دیکھ کرسپاہ منصوروا پس آئی کہتے ہیں گورے اس روز لڑائی میں بہت کام آئے ۔۔۔۔ بارش کا پانی جو تمام نمری نالوں میں بجرا ہوا تھا، مثل جوئے خون ہوگیا۔۔۔۔ اور جوئے خون ہوگیا۔۔۔۔ اور کوئی کے بہا دران نیمچہ نے سب گوردل کوئی کیا۔۔۔۔ اور دونوں تو بین چھین لیس۔ واقعی بینون ظفر ایسی جری ہے کہ آج تک نہ چھم فلک نے دیکھی اور نہ گوش ذمانہ نے تی ہوگی۔ "9

اس ضمن میں ولی سے شائع ہونے والے تمام اخبارات میں دبلی اردو اخبار ہوں اہم ہوجاتا ہے کہ اسے ہی اردو کا پہلا سیای اخبار ہونے کا شرف حائش ہے جس نے ہماری جنگ آزادی میں نمایاں اور اہم کر دار ادا کیا۔ گوکہ ' جام جہاں نما'' کواس کے ضمیے کی روسے اردو کا پہلا اخبار قرار دیا جا تا ہے لیکن اس اخبار نے جنگ آزادی میں کوشم کا کردار نیش نبھایا تھا اور نہی اس مضم کا کردار نیش نبھایا تھا اور نہی اس میں اس شم کے مواد شائع ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی پریس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں اس شم کے مواد شائع ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی پریس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے افعین بنالیا تھا اور شعوری طور پر جنگ آزادی کو پروان چڑھانے میں حصہ لیا تھا۔ اس اخبار نے اس احبار نے اس دور کی تمام حشر سامانیوں کا بیان کچھاس طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متوالوں میں دور کی تمام حشر سامانیوں کا بیان کچھاس طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متوالوں میں جوش دولولہ بیدا ہوا دروہ فتح وظفر سے ہمکنار ہو سکیس۔ پروفیسرخواجہ احمد فارد تی متعدمہ ' دفی اردو

"دبلی اردوا خبارشاہ جہان آبادد بلی کا پہلا اردوا خبارتھا جس کے مطابعے
ہوری
ہوری عالب، شیفتہ، آزردہ، ذوق اور ظفر کا سارا ماحول اپنی بوری
حشر سامانیوں کے ساتھ ہی آبھوں کے سامنے پھر جاتا ہے اور ہم اس جام جم میں
دود نیاؤں کود کھے کر جراان رہ جاتے ہیں جس میں ایک ابھرتی ہوئی اور دوسری ڈوئی ہوئی ہے۔"10

اگرہم 1857 یااس کے آس پاس شائع ہونے والے اخبارات کا بنظر عائر مطالعہ کریں تو

سے صاف محسول ہوتا ہے کہ ان سید سے سادے اور معصوم اخبارات میں جن کا مقصد بظاہرا صلاحی ہوا کرتا تھا کہیں نہ کہیں احتجاجی اور باغیانہ خیالات کسی ساکت سمندر میں زیریں ہروں کی شکل میں موجود رہے ان میں دبلی اردو اخبار نہایت نمایاں نظر آتا ہے۔ حالا نکہ 1857ء کی پہلی جنگ آزاد کی سے پہلے تک کے 'وبلی اردو اخبار ''کے مطالعے سے یہ بات متر شح ہوئی ہے کہ اس اخبار میں بھی ویگر اخبارات کی طرح دبلی کی سیاسی، معاشی بجلسی اور ترنی زیری پر روشی ڈالی جاتی تھی، بھی ویگر اخبارات کی طرح دبلی کی سیاسی، معاشی بجلسی اور ترنی زیری پر روشی ڈالی جاتی تھی، انگریزوں کی مشنری سرگر میوں کا جواب بھی ویا جو اپنی میں انگریزوں کی مشنری سرگر میوں کا جواب بھی دیا جاتا تھالیکن ہندوستان کے خلاف جوں جوں ان سامرا جیوں کی حرفت بازیاں پر صیب دبلی اردو اخبار کا رویہ بھی تا اور اس کا اخبار کا رویہ بھی تا ایک بار بڑے بی عیارانہ انداز میں کیا تھا جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی اظہار کا رؤ کینگ نے بار بڑے بی عیارانہ انداز میں کیا تھا جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی اظہار کا رؤ کینگ نے بار بڑے بی عیارانہ انداز میں کیا تھا جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی اظہار کا رؤ کینگ نے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں۔

یہال شہید صحافت ، مولوی محمد باقر کا خصوصی تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کیوتکہ وہ میدان صحافت کے جال باز اور حق پرست سیامیوں میں سے ایک تھے بلکہ وہ اس قبیل کے سردار و پیشوا تھے جنبول نے اپنے اخبار " دیلی اردوا خبار " میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے حکام کی کارکردگی پر مرداندوارحمله کیا۔مولوی صاحب برائی اورظلم کے خلاف آواز اٹھا ٹا اپنااولین فرض سجھتے تھے اور انہیں بیاحساس ہوگیا تھا کہ انگریزوں کی غلامی اور ان کے ذریعہ تھو بی گئی سامراجی لعنت کوختم كرنے كے ليے ان كا خبار بہت اہم رول اوا كرسكتا ہے۔ يبي وجہ ہے كدو يلى ميں جب تك يہلى جنگ آزادی (1857 کا غدر) کی مہم جاری رہی اس دفت تک دیلی اردو اخبار نے اپنی صفحات جنگ آزادی کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کردیے۔مولانا نے اینے اخبار میں غدر کی خبریں ير ، بى ابتمام سے شائع كيں، جذبات كو برا يخفة كرنے والى تقلميں شائع كيں، يرجوش ولوله انكيز باغیانه مضامین اور نصیحتول کوروزاند شائع کیایبال تک که علائے کرام کے انقلابی فنو دک کو بھی اخبار کی زینت بنایا۔انہوں نے اس اخبار میں روحانی بزرگوں کے خواب بھی نمایاں طور پر ٹنا کئع کیے جس میں انگریزی حکومت کے خاتمے کی بشارت کا ذکر ہوتا لیعنی مجاہدین آزادی کی رگوں میں روانی خون تیز کرنے کے تمام لوازم کواخبار میں جگہ دینا ہی دہلی اردوا خبار کا اولین مقصد تھا۔مولا تانے اس بات كا خاص اہتمام كيا تقاكہ بهندوستان كے كوئے كونے سے مجاہدين أزادي كے دہلى آنے اور يبال ان کے جنگی کارٹاموں ، انگریزوں سےمجادلوں ومقابلوں ادران پر فتح وظفر حاصل کرنے کی رپورٹیں اور ان کی تفصیل خصوصی طور پر شائع کی جا کیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ ہندوستان کے کن کن مقامات پر اگریزی فوجوں کا مجاہدین آزادی نے قلع قمع کردیا ہے۔ شاید بھی وجوہ تھیں جن کی بتا پر دیلی اردو اخبار کے چند نمبروں میں اس کا نام بدل کر' اخبار ظفر'' کردیا گیا حالا تکہ تبدیلی نام کی وجہ سے ظاہر کی گئی تھی کہ اے بہاور شاہ ظفر نے اپنے نام سے مناسبت دی تھی۔ چیش ہیں'' دیلی اردوا خبار' کے چندا قتباسات جس سے محولہ بالا نکات پر روشنی پڑتی ہے۔ 18 مرس کی 1857 کے دیلی اردوا خبار کے ایکی شن میں میر ٹھ کا حال اس طرح قلم بند ہے:

" .....رسالہ ترک سواران عازی کا اور پلٹن نام پہلے ہے برسر پر فاش تھی اور ان ہے بابت کارتوس کے کہ ..... چربی اور تبغی وغیرہ اس پر مندحی ہوئی ہے۔
مثل پلٹن مقامات و گر حسب مندرجہ اخبار سابق تھرارور پیش تھی کہ انجام کو بجرم انکار 85 سواراس میں سے قید ہوئے کہ ہوم کیشنہ جمیت دینی اور جماعت فربی نے جوش کیا اور دفعتا تمام اہل پلٹن اور رسالہ جوفی جس حال میں تھا ہتھیار سنجال کر اول جیل خانہ ہے اپنے براوران اسلامی کوچھڑ اللے اور معد پلٹن در پے انگریزوں اور گورول کے ہوئے جراوران اسلامی کوچھڑ اللے اور معد پلٹن در پے انگریزوں اور گورول کے ہوئے ۔.... 11

ای طرح 24 رئی 1857ء کا اخبار دی کھنے سے پتہ چانا ہے کہ اس میں مولانا آزاد کی ایک نظم جو کہ 19 اشعار پر مشتل ہے، شائع ہوئی ہے۔ عنوان '' تاریخ انقلاب عبرت افزاء'' ہے جس کے بر شعر میں ایک جہان معتی پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ای اخبار میں کول، بلند شہر، کا نیور بکھنو، آگر وہ بھجھر ، سکندر، غازی آباد، بلب گڑھ، میرٹھ اور ویلی میں جاری جنگ آزادی کی رپورٹیس شامل میں اورتقر با بھی میں مجاہدین آزادی کے ذراجہ انگریزوں کوئل کے جانے ، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے جانے وغیرہ کی خرور ج ہے۔ ملاحظ فرائیں بلند شہر سے متعلق بیخر جہاں مجاہدین آزادی نے چھڑ الیا:

" ...... بلندشہر میں بھی سنا ہے کہ سیاہ نے اگریز وں کو مارڈ الا جو کوئی قسست سے بھا گ کیا سو بھا گ کیا۔ ہاتی سب مارے گئے۔ قیدی جیل خانے کے تمام جھوٹ گئے اور کوٹھیاں انگریز وں کی تناہ وہر بارہوئیں ..... '12 سے اور کوٹھیاں انگریز وں کی تناہ وہر بارہوئیں ..... '12 سے کہ بھی یہ تو تھیں چند جھلکیاں جو مولانا محمد ہاقر کے اخبار کی زینت بنیں۔ حق تو یہ ہے کہ بھی ہندوستان کا واحد سیاسی اخبار تھا جس نے ہندوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا اور

اردو کے دیگر اخبارات کوراہ عمل دکھائی تا کہ وہ بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں اورا پی آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں اورا پی آزادی کے لیے جدو جہد کریں۔اس کی بہترین مثال '' وہلی اردوا خبار'' کی وہ اپیل بھی ہے جس میں مولوی مجمہ باقر نے عوام سے جان کی بازی لگانے اور مجاہرانہ ل بجالانے کا اعادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ:

" ہندو، مسلمان متحد ہوکر جان کی بازی لگا دواور مجاہدانہ شان ہے انگریزوں کا خاتمہ کردو ....."

مندرجہ بالا بیانات ہے مولانا کے سیائ شعوراورجذ برحریت کا اندازہ ہوتا ہے کیوں کہ ال فتم کی اپلیوں، مضامین، خبروں، رپورٹوں، نظموں وعظوں اور فتو وَں وغیرہ سے انگریز افسران نہ صرف ان سے برہم ہو گئے تھے بلکہ ان پر اپنے اخبار کے ذریعہ بغاوت بجڑکانے کا الزام بھی لگانے گئے تھے۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔
ان کی آئیس مجاہدانہ کاوشوں کی پاواش میں ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور ان کی آئیس مجاہدانہ کاوشوں کی پاواش میں ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور 185 رستمبر 1858 کوان کی شہادت واقع ہوئی

جے اردوصحافت کی اولین قربانی کہنا ہے جانبہوگا۔

مولوی محمد باقر کے علاوہ دیگرا خبارات کے ٹی مدیروں نے اپنے اسپی طریقہ ہے اس جنگ میں حصہ لیا اور اس بناء پر ان پر مختلف قتم کے مظالم بھی کئے گئے لیکن ان اذبتوں کا کوئی ایساریکار ڈ موجو وہیں ہے جس پر بھیہ کیا جا سکے ہاں سرکاری رپورٹیں اور وستاویزات کے ذریعہ اس لیے جس ہمائی ہوتی ہے اور ان جی ورج حقائق کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کس اخبار کے مدیر، مالک یا ناشر کوکن کن اذبتوں کا سامنا کر ناپڑا۔ ان جی سراج الا خبار کے بانی اور مغلیہ سلطنت کے آخری تا جدار بہاور شاہ ظفر کے متعلق تو سجی کومعلوم ہے کہ جنگ آزادی جس حصہ لینے بلکہ اس کی قیادت کرنے کے جرم جس انہیں جلاوطن کر کے رگون بھیج دیا گیا۔ ای طرح صاوق الاخبار کی ایڈ یٹر محمد الیف بلار دور بین اور سلطان الاخبار کے ایڈ یٹروں پر کئی مقد مات چلائے گئے ان کے مال واسب ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلش نو بہار پر لیس ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلش نو بہار پر لیس ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلش نو بہار پر لیس ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلش نو بہار پر لیس ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلش نو بہار پر لیس ضبط کر لیا گیا۔ بھی ہوا جس نے روبیل کوئی مقد مات چلائے گئے ان کے مال واسب ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلش نو بہار پر لیس ضبط کر لیا گیا۔ بھی ہوا جس نے روبیل کی تا ہوئی کان کے متاثر ہوگرا ہے گئے خصوصاً گلش نو بہار ہوئی اور ان ہوگرا ہے کھنڈ کے انقلا بیوں کی حمایت کرنے والے بہاور خال کی تعایت کی تھی اور ان سے متاثر ہوگرا ہے اخبار کا نام'' فتح الا خبار' رکھ کر ہر چہار جانب جدوجہد آزادی کا ڈ تکا بجار کھا تھا۔ ای طرح کا اخبار کان کا مام' کا ڈ تکا بجار کھا تھا۔ ای طرح کا

کارنامہ'' حبیب الاخبار' بدایوں نے بھی انجام دیا تھا جس کی پاداش میں اس کے مدیرکوسزا ملی اور پرلیس صبط کرلیا گیا۔ یعنی وہ سبھی اخبارات ، مدیرومالکان جنہوں نے جدوجہد آزادی میں انگریزوں کی مخالفت کی ان پرانتہائی درجہ کی زیادتی کی گئی اور ان کی آواز دیانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی کی گئی کی گئی اور ان کی آواز دیانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی کی گئی کی گئی کی متوالے اور قلم کے عظیم سپاہیوں نے سیچے مجب وطن ہونے کا پختہ جُوت دیا اور آخردم تک اپنے طور پر سہام اجبت کے خلاف نبرد آزمار ہے۔

بختہ جُوت دیا اور آخردم تک اپنے طور پر سہام اجبت کے خلاف نبرد آزمار ہے۔

1857 کی جدوجہد آزادی جے انگریزوں نے غدر کے نام سے موسوم کیا تھا کا ایک منفی پہلو

1857 کی جدوجہد آزادی جے انگریزوں نے غدر کے نام سے موسوم کیاتھا کا ایک منفی پہلو

یہ ہے کہ بغاوت ہوتے ہی تمام اخبارات پر 13 رجون 1857 سے پابندی عاید کردی گئی جس

سے حریت پند مندوستانی اخبارات اور پریس کومز پدمشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرش سے بھی

اخبارات دم توڑ کے اور اب بیصرف ہمار سے شہر سے ماضی کا حصہ ہیں۔

#### حواثی و ما خذ

1 - نادر علی خال، ہندستانی پریس صفحہ 308 2۔ پیش لفظ: ہندوستانی اخبار نو لیسی کمپنی کے عہد میں جمعتق صدیقی صفحہ - 5 3۔ گارسال دتای خطبہ 218

4 تقريرلاردْ كينتك 13 جون 1857 ماؤس آف كامنس

5-اخبار بہار، پٹنہ 6 جولائی 1857

6\_د بلى اردوا خبار 17 رئى 1857

7 -صادق الاخبار شاره 2 مايريل 1857

8 - صادق الاخبار 17 رذى قعده 1273 ھ

9-صادق الاخبار- شاره 13 اگست 1857

10 \_خواجهاحمد فاروقی:مقدمه دبلی اردواخبار

11- دالى اردواخبار، 18 رئى 1857

1857مى اردواخبار، 24مئى 1857

## اولين جهادآ زادى اورفارسى اخبارات

مندوستان کی آزادی اورعوامی بیداری می فاری اخبارات کا ایک اہم رول رہا ہے۔ اگر جدید ورست ہے کہاں عہد کے ہندوستانی زبانوں میں شائع ہونے والے اخبارات نے اعمریزی اخبارات كى تقليد كى ہے، ليكن فارى زبان ميں شائع ہونے والے اكثر و بيشتر اخبارات مندوستانيوں كى ذاتى مليت ميں تھے اور انھيں كى تكرانى اور تكبيداشت ميں اس كى نشروا شاعت ہوتى تھى \_ يبى وجہ ہے كمان اخبارات كے توسط سے عام مندوستانيول كے احساسات اورظلم و جركے فلاف ان كے جذبات كى صدائے بازگشت سنائی ویتی ہے۔ بیاس دور کی بات ہے، جب سراج الدولہ کے ساتھ انگریزول کی فریب کاری، فیروسلطان کا دردناک انجام اورد مگرریاستوں کے ساتھان کی نازیرا چھیر جماڑ نے عوام و خواص کے دلوں کو انگریزوں کی طرف ہے مکذر کردیا تھا۔اس کے علاوہ ہندوستانیوں کی اپنی ساجی اور معاشرتی برائیاں اور غلط رسوم ورواج أتھیں اندری اندر کھوکھلا کررہی تھیں۔ان حالات کی زہر ہا کی اور ستمیت کو مچھ حساس اور روشن د ماغ لوگوں نے محسوس کیا اور ان معاشرتی برائیوں کے تلع تمع کرنے ک نیت ہے کوششیں کیں۔فاری اخبارات کی اشاعت بھی تھیں کوششوں کا ایک اہم حصرتھی۔چنانچےراجہ رام موبن رائے نے مرا ة الاخبار كے يہلے شارے ميں اپنے مقاصد كا اظهاران فظول ميں كيا ہے: "اخبار جاری کرنے سے میری غرض نہ توامیروں کی یاا ہے دوستوں کی مدح سرائی کرنا ہے اور نہ عزت و جاہ اور لطف وعنایت کا حصول ہی میرے پیش نظر ہے۔'' مختصرابيكهاس اخبارك ذمه دارى ليني سے ميرامقصد صرف عوام كے سامنے الی چزیں پیش کرنی ہیں، جن ہے ان کے تجربوں میں اضافہ اور ان کی ساجی ترتی ہو سکے۔ارباب حکومت کوبھی رعایا کا سیج حال بتلایا جائے اوررعایا کوان کے حکمرانوں کے قانون اور رسم ورواج ہے آگاہ کیا جائے تا کہ حکمرانوں کوائی رعایا کی تکلیفیں دور

### كرنے كاموقع لمحاوررعايا كى دادرى موسكے\_"(1)

اس میں شک نہیں کہ فاری صحافت نے ابتداء ہے، ساتی بیداری اور جدو جہد آزادی کا بیڑا اس میں شک نہیں روپ میں اٹھا نے رکھا ہے، جس کی درخشاں مثال فاری صحافت کے بانی راجہ رام موہن رائے ہیں۔ وہ فلسفہ ہندی اور مشکرت کے ساتھ ساتھ عربی و فاری اور دیگر کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیج اور ہمہ جہتی تھا۔ مختلف غدا جب اور افکار ونظریات ہے آشائی کے سبب ان کا طبعی میلان ایک ایسے معاشر ہے کو وجود میں لانے کا تھا، جو ہندوؤں ، مسلمانوں اور عیسائیوں کے تہذیب و تدن کا ایک خوبصورت سنگ میل ہواور ملک میں ایک ایسی فضا قائم ہوجائے ، جہاں جدید ہوا و کے بہائے محبت اور رواداری کا دور دورہ ہو۔ ان مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ ہندہ تائیوں ہیں۔ یا اور گری آزادی کی اہمیت کوذ ہن شیس کرانے کی خاطر کوشاں رہے۔

اس طرح انھوں نے ہندوساج میں بیداری کی ایک لہر دوڑ ادی ادرا ہے ان افکار ونظریات کی نشر واشاعت میں روز ناموں اور مجلوں کی مدولی ۔ ان کا فاری اخبار مرا ۃ الاخبار ای سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی ۔ اس سے قبل سے دیمبر 1821ء میں تارا چنددت اور بھوائی چرن بندھو پادھیا ہے کی ادارت میں ''سموادکومن'' کے نام سے ہفتہ وار جاری کر بچکے تھے ۔ انسوس کے مراۃ الاخباری کا بیاں دستیاب نبیس ہیں، ورندان کوششوں کی مزید تفصیلات ملتیں۔

راجہ رام موہ بن رائے کے بعد بری تعداد میں فاری اور دیگر دیی زبانوں میں اخبارات جاری ہوئے ۔ اس نی تبدیلی کے ساتھ ہی ہندوستان کی عموی صحافت میں ایک بری تبدیلی ہے ہوئی کہ انگریزی اخبارات جواب تک کمپنی کے حمایتی اور خالف گر د بول میں منقتم سے ، آہت آہت آہت ایک دوسرے قریب آتے میے اور بالآخر دلی زبانوں میں چھنے والے اخبارات اور انگریزی اخبارات ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوگئے ۔ چنانچ بعد میں عام طورے دیکھا گیا کہ انگریزی اخبارات حکومت کے ہر غلط می قدم کا جواز چیش کرنے گئے۔ نیٹجا بندوستانی اخبارات کے احتجاجی روبید می تحق آتی گئی اور بیشدت غلط می قدم کا جواز چیش کرنے گئے۔ نیٹجا بندوستانی اخبارات کے احتجاجی روبید می تحق آتی گئی اور بیشدت موقع پر نقط عروب کردی ہوئی ہوتی ہے: موقع پر نقط عروب کے اس بیان ہے بھی ہوتی ہے: موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدد لی '' ان شخوں کا رتو سول کی تقسیم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدد لی پھیلانے میں پہلے سے مستعدی وکھار ہے تھے، این غیر محدود آزادی سے فائدہ پھیلانے میں پہلے سے مستعدی وکھار ہے تھے، این غیر محدود آزادی سے فائدہ

ا شخایا اور ائل ہند کو کارتو سوں کو ہاتھ لگانے ہے اٹکار کرنے پر آمادہ کیا اور یہ باور

کرادیا کہ اس حیلے ہے آگر پر ہندوستانیوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔"(2)

بغاوت کے زمانے میں دلی اخبارات پر پابندی لگاتے ہوئے گورنر جزل لارڈ کیدنگ
نے ان اخباروں کے منفی رول کی شکایت کرتے ہوئے لکھا کہ:

" دلی اخباروں نے خبریں شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں دلیرانہ صد تک بغاوت کے جذبات بیدا کرویے۔ یہ کام بڑی مستعدی، جالا کی اور عیاری کے ساتھا نجام دیا گیا۔"(3)

اگرچہ 1857ء کے ایک کا روے دیکی اور غیر کئی انظام کے تحت جاری ہونے والے اخبارات کے درمیان کوئی بھید بھا کؤئیں رکھا گیا تھا، لیکن اگریزی اخبار ' فرینڈ زآف انڈیا' نے اجازت نامہ حاصل کرتے ہی اس کے ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے' پلای صد سالہ' کے عوان سے اوار یہ کھا، جس پر اے تبیہ گی اوراس تنبیہ کا اس نے جواب بھی ویا اس کے مالک مارش مین ، جواس وقت لندان میں تھے، اٹھوں نے وہاں ہے کمی قانونی خلاف ورزی نہ کرنے کی ہدایت بھیجی ۔ آٹھیں مقومت کومت کومت کو مال سے کمی قانونی خلاف ورزی نہ کرنے کی ہدایت بھیجی ۔ آٹھیں عکومت کومفائی بھی وینی پڑی ۔ (4) بعداز ال فضا آئی مکدراور شموم ہوگئی کہ جلد ہی اخبارات کے دو فیمے معوم فضا کواس کے چش روال رڈ ڈالبوزی نے بھی بھائپ لیا تھا اور 1856ء میں استعلی دے کرانگستان مسموم فضا کواس کے چش روالرڈ ڈالبوزی نے بھی بھائپ لیا تھا اور 1856ء میں استعلی دے کرانگستان واپس چلا گیا۔ جب لارڈ کمینگ کو یہ ذمہ داری دی گئی تو اے ہندوستان کے نازک حالات کا پورااحساس فقا۔ چنا نی ہندوستان آئے ہے بہلے اس نے اپنے الوداعی تقریر میں کہا تھا:

" میں ایک پر امن حکومت چاہتا ہوں ، لیکن میں یہ بھی فراموش نہیں کرسکتا
کہ ہندوستان کا آسان جو بظاہر پرسکون ہے، وہاں باول کا ایک چھوٹا سائکڑا نمودار
ہوکر ساری فضا پر چھا سکتا ہے اور ہم کو تباہیوں سے شرابور کرسکتا ہے۔ "(6)
بعناوت کے زمانے میں بی نہیں، بلکہ فاری اخبارات نے ابتدا ہی سے الیی خبری،
تجر ہے چھا ہے اور ایسا انداز اور لہجہ اختیار کیا ،جس سے بخو بی انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان
اخبارات نے ہندوستانی عوام کے ذہنوں میں کس طرح سے انگریزی حکومت کے خلاف بعناوت
کا جذبہ پیدا کیا۔البتہ بعناوت کے وقت ان کے لہجہ میں مزید شدت آگئی جوفطری امر تھا۔ چنا نجے۔

ج ۔ لونگ (Rev. J. Long) نے 1859ء کے اپنے راپورٹ میں ہندوستاتی اخبارات کے اب والہد اور تیور پر تیمرہ کرتے ہوئے لکھا کہ دلی پرلیں کو مجموق طور پر Safety Valve کہا جاسکتا ہے، جو خطرے کی وارنگ دیتا ہے۔ اس طرح اگر بورو پی اہل کا رول نے جنوری 1857ء میں دیلی کے دلی اخباروں ہے رجوع کیا ہوتا تو آئھیں بخو بی اندازہ ہوجاتا کہ ہندوستانی کس صد میں دیلی کے دلی اخباروں ہے رجوع کیا ہوتا تو آئھیں بخو بی اندازہ ہوجاتا کہ ہندوستانی کس صد تک بناوت کے لیے کمریستہ تھے اور آئھیں ایران اور روس سے مدد کی امید بھی تھی۔ (7) کہ بناوت کے لیے کمریستہ تھے اور آئھیں ایران اور روس سے مدد کی امید بھی تھی۔ (7) کہ بات خلط اور بے معنی معلوم ہوتی ہے کہ:

" ہم بہیں کہ علتے کہ اس بغاوت میں ہندوستانی اخبارات نے اونی فتم کا رول بھی ادا کیا ہو۔"(8)

ر جب علی حینی تکھنوی کی ادارت میں شائع ہونے والا اخبار "سلطان الا خبار" انگریزوں کی ظلم وزیادتی ، فریب کارانه اورمتعقبانه سازشوں کی نقاب کشائی میں سب سے آتے برها ہوا تھا۔اس لحاظ سے دوسرے اخبارات کے مقابلہ میں اے امتیازی حیثیت عاصل تھی۔اس میں ہندوستان کے علاوہ عالمی سطح پر برلتی سائ صورت حال سے متعلق خبریں اور مضامین شائع ہوتی میں ۔ بریس کی محدود آزادی کی وجہ سے اس زمانے میں اخبارات ایسٹ انٹریا سمینی کے سیاہ كارناموں كى طرف انگشت نمائى كرنے ہے تھبراتے تھے، ليكن اس كے برنكس" سلطان الاخبار" برطانوی حکومت کی ہرنا انصافی یاعوامی مفادات کے خلاف ان کے برفر مان کی مخالفت ادراس کے منفی اثرات سے عوام کو باخبر رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا اور جس بے باک سے ان پرتبھرے کرتا تھا اس کی نظیراس وقت کی صحافت میں ملنی مشکل ہے، مثلاً موصوف نے 2 رستمبر 1835ء کے شارے می" خبررسم وعادات انگریزان درمما لک هندوستان " کےعنوان سے تمن صفحہ برمشمل ایک طویل مضمون شائع کیا ہے۔ جس میں ناصرف یہ کہ انگریزوں کے مقبداندروید کا ذکر کیا ہے بلکہ بندوستانیوں کواس بات پر غیرت والائی ہے کہ شمی بھرائگریزیبال آ کرلوگوں برظلم کررہے ہیں اور لوگ بے چوں وجرااے برداشت کررہے ہیں۔اس مضمون کی ابتدااس طرح ہوتی ہے: '' مردم می کویند که انگریزان قلیل و کمتر اند و مهندوستانیان کثیرو بیشتر و درسر کار انگریز بهادر تدارک و عدل همین است که جر کرا کشند ه می دانند میکشند لیکن عجب

است کددرین معنی خوروتال بکار نه برند که آخر جرجا کارکنان انگریزی دگری و دسمس
وقید وقل وقصاص واخراج ملک وضبط تمغاو ملک می سازند و کسی دم نمی زند ...... (9)
اس طرح اخبار نے اپنے پہلے ہی شارہ میں صوبہ بنگال میں رونما ایک لڑکی کی انگریز تاجر
کے ہاتھوں آ بروریزی کے واقعہ اور عدالت کے متعقبانہ روبیہ کی رپورٹنگ ( کیم اگست 1833ء بے شارہ میں)" خبر عدالت کلکتۂ 'کے عنوان سے ان الفاظ میں کیا:

"شنیده ام که دختری هندوی بخضور حاکم مرافعه برد که فلان انگریز تاجرنیل خواهرم رااز کنارآب درر بودوآغوش خویشتن از تن آن تازک بدن گرم نمود - مادرم دیرادرم از این واقعه در آتش کدهٔ نم افزاده اندواز این پرده دری و لی تاموی چوشع مین میروختند یا (10)

مزم انگریز کو جب اس مرافعہ کی خبر ملی تواس نے پولیس سے ساز باز کر کے لڑکی کے سارے خاندان
پر چوری کا الزام لگا کرجیل میں بند کرادیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے '' بہزندان وواع حیات واپسین
نموو'۔ اس کے بعدر جب علی تکھنوی نے غم وغصہ کا اظہار کرتے ہوئے تکھا کہ '' این است ظلم
انگریز بررعیت' اور آخر میں تکھا کہ اس کا رروائی کی وجہ سے عوام'' نظن بردہ اند کہ شاید رعایت
ابنا نے جنس از انصاف بہتر است ۔''(11) ایک دوسری خبرسرکاری وفاتر کی بے راہ روی، خاص
طور سے عدالتوں اور کچہر اوں میں کام کرنے والے منٹی اور دیگر ملاز مین کی خالمانہ حرکات ، بد
تمیز یوں اور شوت ستانیوں کے بارے میں تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق:

"از حال منشان عدالت چه نویسم که برجمه چیره دست اندوسر بنگان شحنه در عقوبت و آزار به بلاکوی وقت برابر نمایند و عیش و شحنه رئیس جفا کاران است و چیراسیان پرمث از نفته بازرگانان و مسافران کیسه ندارند - ونوکران خانهٔ دُاک خصوصاً کرانیان آن جاور خیانت بی باک اند - اگر مظلومی به حضور دیام مرافعه بردیا شکایت نماید دیام اغماض فر مایند - بی چاره رااز بارگاه می را نند - "(12)

اس دور کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد موصوف کے انتہائی بے باکا نہ اور بے لاگ انداز تحریر کود کھے کرلوگ آج بھی جیران وسٹشدررہ جاتے ہیں، چنانچہا یک بارانھوں نے اودھ کی سلطنت میں رہنے والوں اور کمپنی کے زیرانتظام علاقے میں رہنے والوں کا مواز نہ کرتے ہوئے لکھا کہ: " اگر انصاف و تعصب را راه نه دېم زمينداران مملکت انگريز کی پريشان حال ورعيت مملکت آوده فارغ البال قبل نفوس بنی آ دم در يک شهر کلکته بيشتر در قلم رو آوده کمتر ...... باز اررشوت در هرعدالت انگريز ک گرم است - " (13) چنانچ مجمعتيق صديقی لکھتے ہيں:

"رجب علی لکھنوی یقینا بڑے ہا ہمت آ دمی ہے۔ان کے اخبار کی خبریں اور ان خبروں پر ان کا جلا کٹا تبھرہ پڑھتے وقت محسوس ہوتا کہ مپنی انگریز بہا در کے وار السلطنت کلکتے ہیں بیٹھ کروہ اخبار نہیں نکالتے ہے بلکہ ایسٹ انڈیا نمپنی کی جھاتی پر کودوں دلتے تھے۔" (14)

ای طرح سلطان الا خبار نے لو ہارو کے نواب شمس الدین اوران کے رفیق کریم خال گل کو ایک اگریز عہدہ دارولیم فریز رکونل کرنے کے جرم میں تختہ دار پر پڑھائے جانے کے واقعہ کی رپورٹنگ کی ہے، اس سے اس اخبار کے شدید تو م پرستانداورا گریزی سامراج کے خلاف بحر کتے جذبات کی عکا می ہوتی ہے۔ اس اخبار کے 2 رسمبر 1835ء کے شارہ کی شدسر فی بھی ہی ہے: جذبات کی عکا می ہوتی ہے۔ اس اخبار کے 2 رسمبر 1835ء کے شارہ کی شدسر فی بھی ہی ہے: مذبات کی عکا می ہوتی ہوتی ہوئی ہے۔ اس اخبار کے 2 رسمبر کا مقامی کہ اشتباہ حون ریختن ولیم فریز رواشتند بروند وحسب دستورا گریزی بکشتند۔''

اس خبر کی تفصیلات اس طرح ہیں:

" مسلمانان شهرده بلی برطبق وصیت او به بست و بهشم روز جمعه در جمله مساجد فراجم آید ندود عائے خیر بهراونمو دندو مغفرتش از خداخواستند لیک در محجه جامح مسلمانان را بهرد عاکر دنش رفتن نداد ند شاید که این ممانعت خیرا زطرف سلطان بدایمائے اگریزان است مالل اسلام از ازین معنی خیلی منخض و مکدر اند و جمعین ورد زبان وارند که ممانعت اگریزان از دعای خیر نقصانهای بهر ما مسلمانان داوکریم خان ندارد به چهاورا بدرگاه خداشتی جنت و بثواب است نه مورد عماب و عنداب که کافری را کشته است به نامش گل شهید نهاوه اندو برشب مورد عماب و عنداب که کافری را کشته است به نامش گل شهید نهاوه اندو برشب عوام بر مزارش جموم می آورند، جرا عان روشن سازندوخنیا گران دلولیان جم بزاران بزار برگورش مجمع شونده به نفه در قص دل عالم بدر بایند ی " (15)

دبلی کے مسلمانوں نے کریم خال کے اس جراکت مندانداقد ام کی دل کھول کر داد تحسین دی، جس سے انگریزوں کی ناانصافی اورظلم وستم کے خلاف ان کے دلوں میں بھڑ کتے غم وخصہ کے جذبات کا محیح اندازہ ہوسکتا ہے لیکن کلکتہ کے اندرانگریزی اخبارات نے صحافتی بددیا نتی اور تا نہی کا شبوت دیتے ہوئے گئیا اور مبتندل لہجہ کا استعال کیا اور کریم خال کے متعلق ہوں لکھا کہ:

"اگرجسدگریم خال ما بجائے تدفین می موزاندند، ہر گز جیم مرہم برقبرش نشد ہے۔" سلطان الا خبار نے وہلی کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کلکتہ کے ان انگریزی اخبارات کی گھٹیار پورٹنگ اور انتہائی گری ہوئی زبان کی سخت لہجہ میں تنقید کی اور ان خبروں کا ترجمہ کرنے

كے بعداس كامنة ورجواب ديا، چنانچ لكھتے ہيں كہ:

"این امرزیاده باعث توحش و تکدر خلائق شدے بلکه یقین بود که مردم برسر بلوه آندنده و عاقبت کارنیندیشیده قیامتی برپامی کردند\_آن وقت چاره کارمشکل بود\_"

اورآخريس الكريزى اخبارات كومتغبرت بويكهاكه:

"الل اخباررا لازم است كه مخن فبميده كويند واز هر زه سرائي ور گزرند\_"(16)

کریم خال کوموت کے گھاٹ اتار نے کے بعد نواب شمس الدین کو تختہ دار پر چڑھانے ک تیاریاں شروع ہوگئیں اوراس مقصد کی تھیل کی خاطر منصفوں کا ایک مخصوص پینل ترتیب دیا گیا۔ سرکاری کو اہموں فتح اللہ خال اور کریل اسکووغیرہ کی یہ پوزیشن تھی کہوہ گوائی دینا نہیں چاہتے ہے گئے۔ جو عدالت چاہتی وہ ککھوالیتی۔ گواہ یہ کی معلوم اس پرزیادتی ہے کہ بیانات انگریزی میں قلمبند کے گئے۔ جو عدالت چاہتی وہ ککھوالیتی۔ گواہ یہ بھی معلوم نہیں کرسکتا تھا کہ اس کا بیان کس طرح اکھا جارہ ہے اور اگر تردید وانکار کرتا تو بیڑیاں پاؤں میں ڈال کر جیل بھیجے دیا جاتا تھا۔ (17) چنا نچہ اس واقعہ کو سلطان الاخبار نے 19 اگست 1935ء کے تارے میں بڑے طنزیا نماز میں کھا ہے کہ:

"اظهار گوابان بعبارت انگریزی حوالهٔ قلم نزاکت رقم می شود - شاهد بیچاره در یادت نمی شود که انکار رااقر ارشمرده باقر ارراانکار، اگر عذری به میان آوردند فورا زنجیر در باشده برندان می روند - اگر چه به چنین ثبوت چشم سزاد عذاب درحق ثواب

از گورنمنث انگریزی دارندیس روااست .. (18)

آ خرکاران نام نہاد منصفوں نے حسب فشائے ارباب دولت نواب شمل الدین کو تخت دار پرچ مانے کا تھم صادر کردیا۔ چنانچ سب سے پہلے سلطان الا خبار نے 11 اکتوبر 1835 وہیں اس خبر کوشہ سرخی کے طور پرچھا پاوراس تعصب اور کے طرفہ فیصلہ پراچی ہے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا:

میں مقدمہ اس انصاف ندرفت ۔''

بعد ازاں 25 اکوبر کواس واقعہ کی پوری تفصیلات کوشائع کیا اور معاہمانہ فیصلہ کے خلاف شد بدر دمل کا اظہار کرتے ہوئے اے لیے سے تعبیر کیا اور اس خبر کا عنوان بھی" خبر ل نواب مشر بالدین 'رکھا جس کا اقتباس یوں ہے:

اگر چہسلطنت برطانیہ کے کارندوں اور ایجنٹوں کی پوری کوشش رہی کہ نواب شمس الدین کو ایک سر پھرے تا تل اور مجرم کا درجہ دے دیں لیکن مولوی رجب علی نے سلطان الا خبار کے توسط ے زور دار طریقہ ہے الیک کوششوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور انھیں وطن عزیز کے ایک جانباز سپوت کے طور پر چیش کیا۔ چنا نچہ کریم خال اور نواب شمس الدین کو تختہ دار پر چیز حانے میں شریک گواہوں اور جاسوسوں کو جب جضور سلطان دیلی کی طرف سے خلصت اور مال ودولت

عطاكيا كياتوري ني تبعره كرتي موئ لكهاكه:

"این انعام دمشاهره بفتر فراست وزبان آوری وشهادت است که الل درگاه است که الل درگاه سلطان اندوبس "(20)

انگریزوں نے انتقام کا پیسلسلہ پہیں بندنہیں کیا بلکہ سلطان الا خبار (6 ستمبر 1835ء) کی اطلاع کے مطابق دیوان کشن لال پر بھی ہے الزام لگایا گیا کہ وہ بھی فریزر کے قتل میں ملوث ستھے۔اس خبر پر بڑے طنز میدانداز میں مولوی رجب علی لکھتے ہیں کہ:

"شاید که ارباب انصاف بقتل نواب شمی الدین رفع طال ندکرده اند که بقتل مندوی دیده طح دوخته اند، باید دید که این مقدمه چدرنگ بردی آورد."(21)

اس دور کے تقریباً سارے فاری اخبارات کی تحریروں سے انگریزوں کی ندکورہ استبدانه روش کی تقد بی موتی ہے۔ ای نوع کے اخبارات میں ماہ عالم افروز بھی شامل ہے، جو انگریزی سرکار کے کالے کارناموں کے فلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں پیش پیش رہاہے۔ چنانچہ جب ایک موقع پرفون کے کچھا نسروں کے ہاتھوں ایک عورت کا قبل ہوگیا تو اخبار" ماہ عالم افروز '

"شورمحشر برپاشدومرد مان ده برین داقعه دقوف یافتند و چون مورم نم بمشاهدهٔ زن مهلو که فراجم شدند د بعمله پولیس آنجا خبر کردند بعد ازین بصاحب مجسش یث اطلاع این معنی گردید-"

قاتل الكريز افسرنے محسريث كے سامنے اس قل كا اعتراف يول كيا كه:

'فاضل مجسٹریٹ' نے انگریز کواس بنا پر بری کردیا کیوں کہاس کے مطابق مقتول عورت عمداً قبل نہیں کی گئی تھی۔اس پر'' ماہ عالم افروز'' نے اعتراض کیا اور کسی بزرگ کاردمل نقل کیا جضوں بڑے تلخ انداز میں کہا تھا کہ: "صاحب مجسٹریٹ پاس تو میت خود فرمودہ قاتل را کہ متمول بود بلا جرم وتصوراز علت خون بی گناہی مخلصی داد ند۔ اگر کسی مرد غریب واز قومیت دیگر بود کے البتہ سپر دورہ می شدے دی وشش ماہ حاجت وحوالات بسر اوقات خود ساختے ۔ بعدہ ہر آن چہ از پیشگاہ حکام ذوی الاحتشام ہر حالش شرف نفاذ کردیدے، مستوجب آن بودے ....." (22)

اس کے علاوہ دوسر سے فاری اخبارات جو ہمیشہ ہرشم کی تاؤنصافی اورظلم و جر کے خلاف و بی و بی یابہ با تک دہل صدائے احتجاج بلند کرتے رہے اورعوام وخواص کے دلوں میں اس استبدادی نظام کوختم کرنے کے لیے آگ بھڑ کاتے رہے ، ان میں احسن الاخبار، سراج الاخبار، آئینے سکندر، دور بین وغیرہ کا نام آتا ہے لیکن 'دگشن نو بہار' ان میں سب سے جری اور بے باک تھا۔ چنا نچ ملکتہ ہے متعلق بارلیمانی کا نذات سے اس کی تقد این بھی ہوجاتی ہے:

"متعدد ہندوستانی مدیراس ایک (پیس ایک ) کن دھیں آئے۔باغیانہ فتم کے مضابین شاکع کرنے کے جرم میں دور بین ،سلطان الاخبار اور ساچار سدھا جرش کے طابع اور ناشر پر سریم کورٹ بیس مقد ہے چلائے گئے ۔۔۔۔۔ایک اور اخبار گفت نو بہار کا مطبع بحق سرکار ضبط کر کے اس اخبار کو بند کردیا گیا۔" (23) "گفت نو بہار کا مطبع بحق سرکار ضبط کر کے اس اخبار کو بند کردیا گیا۔" (23) "گفت اور طنز و تشنیخ ہے لیم بن گفت نو بہار" کے ایٹر برعبر القادر کی ہے با کی بےشل تھی ۔وہ پڑ ہے خت اور طنز و تشنیخ ہے لہریز زبان استعمال کرتے تھے اور بھول محمد شیق صدیق آئینی بہا در کی حکومت کے پورے ہیت و جبروت کے سانے اس تیم کی باتوں کو کھھ کر چھا ہے کے لیے رستم و سکندر ہی کی ہمت در کا رتھی۔ (24) چنا نچے بین اس زبانے میں جب بغاوت اپنے شباب پرتھی اور انگریز کی حکومت کی بنیاد میں کی طرح ہی ۔ اس موقع پر ہندوستانی اخبارات نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے بینے مرائع کی کہ اود ھا کی طرح ہی ریاست ٹر اون کور (Travancore) کو بھی بدانظامی کی بنا پر سرکار ضبط کرنے والی ہے کی طرح ہی سنا جاتا ہے کہ الورکا علاقہ بھی سرکار انگریز کی کے قلم رو میں شامل کر لیا جائے گا۔ (25) اس خبر پر تبھرہ کرتے ہوئے موصوف نے بڑے طنز بیا تماز میں لکھا، جس کا ترجمہ اسلام نے کسامیا اس کے جلد اول مسنج کے تائم رو میں شامل کر لیا جائے گا۔ (25) اس خبر پر تبھرہ کرتے ہوئے موصوف نے بڑے طنز بیا تماز میں لکھا، جس کا ترجمہ اسلام نے گیا۔ کہ:

" پہلے تو حکومت کو چاہئے کہ وہ اس فتنہ وقسا دکورو کے جو ہندوستان کے

چپہ چپہ بیل پیل گیا ہے، اس کے بعد بی جہاتگیری کی حرص دہوں دل میں ان کے کئی ، لیکن اچا کہ میں لائے۔ کر مان کو چیٹ کر جانے کی ہوں میں نے کی تھی ، لیکن اچا کہ سے کیٹر سے ٹیر ابتی سرچاٹ گئے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے، ایک لمحہ میں کا نئات کو درہم برہم کرسکتا ہے۔ برخض اس حقیقت ہے آگاہ ہے اور اب تو خداوندان الحاق (ابگریزی حکومت) کی سجھ میں بھی آگیا ہوگا کہ کھنو کی ضبطی نے کیسا قیامت برپاکیا ہے اور خودانھیں کے ہمواوں کو کسنو کی ضبطی نے کیسا قیامت برپاکیا ہے اور خودانھیں کے ہمواوں کو کس قدر بتاہی و بربادی کا سامنا کرتا پڑا ہے۔ اس برے دور میں اس کا جو بھی نتیجہ فکے لیمن کی تو ہے کہ دیلی والوں کو ہمت و شاعت میں رستم کا فرز نداور سکندر وقت کہنا چا ہے۔ اے خدا! ہمارے شاعت میں رستم کا فرز نداور ہمارے سلطان کی مددواعا نت فرہا۔ "

اس دفت کے گورز جزل لارڈ کمینگ نے اپنے ایک خطیص (4 جولا کی 1857ء) بناوت کے حالات سے کورٹ آف ڈائر کٹرس کومطلع کرتے ہوئے ندکورہ نوعیت کے مضامین کے حوالے ہے۔ "کلشن نو بہار" کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

" کلکتے کے ایک لیتھوگرا فک پریس کا اجازت نامہ بھی ہم نے منسوخ کردیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس چھا ہے فانے کا تمام سامان ضبط کرلیا جائے۔ بیرتدم ہم نے اس وجہ سے اٹھایا کہ اس چھا ہے فانے میں ایک فاری اخبار گلشن نو بہار چھپتا ہے اس وجہ سے اٹھایا کہ اس چھا ہے فانے میں ایک فاری اخبار گلشن نو بہار چھپتا تھا، جس میں 21 ہ وال کو دوانتہائی باغیانہ مضامین شائع ہوئے تھے۔"(26)

چنانچیکشن نوبہاری طرح ہی دوسرے فاری اورد ای اخبارات کے ساتھ بھی حکومت ہوئی تئی ہے چیا آئی اورا کیٹ نمبر XV 1857ء تمام ہندوستانی اور بورو پی اخبارات پرایک سال کے لیے نافد کردیا گیا۔ (27) انفرادی طور پر مختلف اخبارات یا مختلف علاقوں کے لیے احکامات جاری ہوئے اور مجموئی طور پر بھی بہتین سے بات طے ہے کہ بعفاوت کی تاکای کے ساتھ ہی اخبارات پر بروی آفت نازل ہوئی، مریان جن دارورین کی آز مائٹوں سے دوچار ہوئے ، ان کی اطلاع کہیں کہیں کہیں ماتی جات کو ہوت کے میں مرکاری گھاٹ اتاردیا گیا اور بعض کو قید و برندکی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ ان کے بارے میں سرکاری دستاویزات سے بھی خبرین لی جاتی ہیں، مثلاً ہنجاب گورنمنٹ کے دیکارڈسے سے پہتے چاتا ہے کہ:

444

" پنجاب کے اخبارات پر بہ آسانی شدید سنم عاکد کردیا گیا۔ پشاور شرا کر افغان کے ایٹر یکو باغیانہ مضافین لکھنے کے جرم میں قید کر کے اس کا اخبار بند کردیا گیا۔ ای طرح ملان کے دلی اخبار کی اشاعت بھی روک دی گئی۔ چھمہ فیف کے ایٹر کو کا اشاعت بھی روک دی گئی۔ چھمہ فیف کے ایٹر یو کھم دیا گیا کہ وہ اپنے اخبار کو سیالکوٹ سے لا ہور منتقل کرے دوار السلطنت (لا ہور) میں، جہاں پہلے بی سے دوا خبار شائع ہوتے تھے، ان کے ساتھ بی اس اخبار (چھمہ فیض) کی بھی کڑی گھرانی کی گئی۔ "(28)

10 مئی 1857 و کوسرز مین میر ٹھے ہے عظیم بغاوت کا سنسلہ شروع ہوا۔ آزادی کے جیالوں نے فرعی جرواستبداد کے چنگل ہے وطن کی بازیابی کے لیے پورے جوش و خروش ہے علم بغاوت بلند کیا اوراس جروتی نظام کوختم کرنے کا عہد کیا، لیکن اس دن کے واقعات کی تفصیل فاری یا اردوا خبارات میں وستیاب نہیں، البتہ ان باغیوں کا براہ راست اپنے باوشاہ بہاور شاہ ظفر ہے تھا اور قلعہ کو الن واقعات کی بوری خبرتھی، چنانچہ "مراج الا خبار" کے قوسط ہے اس دن کے واقعات کی خبر ملتی ہے:

" يوم دوشنير شانز دېم رمضان (مطابق 11 منی 1857ء):

بهادراجازت خواه گردید که بزیر جمرو که رسانیده بان جمع کثیر مانع و مزاحم آید۔ حضور برنوروبهم حكمت پناه از اين اراده باز داشته آن بها در بمكانش مرخص ساخت ،مبادا كهاز دست آن گروه كشة شود\_ چنانچه قلعه دار بها در بصداصرار حكمت پناه بر مكان خودردنت ونيز براى عطاى روياكلى براى سوارى ميم بإود وضرب اتواپ رعد آ دازمعروض نمود فرمودند كهمين وقت جمراه آن بها درنما يندوقتي كه آن دويالكي باوتو بهانز دبهادر ( نمشنرسائمن فریزر ) به کوشی قلعه دار بها در آیده به سواری بمهی و همرابی سواران به در کلکته رفته بازمراجعت به قلعه مبارک نمود و درا ثنانی آن از یک دوترک سوار مقابله و مجادله گردید به بوقت ادخال ارک مبارک از بهمی فرود آیده بهر بی یک کس دیگر انگریز در چمنه لا بهوری در دازه به دست سیف گرفته مجل قدمی یردا خت و تیم به مسدود کی همان در جاری ساخت رورین تر ددومروریک دوترک سوار و تلنکه به سازش سامیان متعینه در ندکور در آمدند و کاران بهادر به انجام رسانیدند بعده تلنگان متعینه جردور در داز دارک در دا کردند بلکه دروازه بای شجر پناه بهم بکشو دندوآن گروه چون موروملخ از هر دری تاختند وقلعه دارد میم مهابه خون آغشتند ومكانش به غارت بردند بلكه جميع الإليان انكريزي را، جدالل سيف وقلم ..... ره عدم فرستادند ومكنهُ آنها به سوختند \_شهر بإراز استماع چنین خبر وحشت اثر کمال مشوش شده ..... درین شورش وطغیان بی تمیزی صوبا جائے قلع و قمع واقع شد قریب دو پېرگروه با گروه به حضور حاضر شدند والتماس نمودند که فرزندان والا تيار ابرسر مايان افسر فر مايند تا انتظام شهر بوسيله آن شهر يار زادها بردازيم - چند شهنشاه دین پناه شنای بحرجرت گشة غواص تفکرنمود ند محر در شاهوار بجز چین رائے بكف نيلور دند كه بنابرنظم ونسق شهر برخور داران كامكار را ..... برگمارند بدون آن چاره ندیدند که تنظیم کوچه و برزن حسب مراد بهظهور گیرد ـ ورنداز این گروه بی دانش بسادشواری وخرابی برسررعایا و برایا خوامند آورد حتی الوسع ازین امر پیلوتهی کردن و اعراض نمودن خرمن ہستی ہے جارگان رعیت درون و بیرون شہر سوختن است ۔ ناحا رفرزندان ذيثان مثل مرزا بخت بها در ومرزاعبدالله بها در وغيره برگزيدند و

افرقرق آن گروہ ساختند تا صورت امن وآ سائش شہر بمصد ظہور آید..... (29)
ان اخبارات نے کہلی جنگ آزادی 1857ء کے لیے لوگوں کی فہن سازی کی اورلوگوں کو انگریزوں کے ظلم واستبداد ہے آگاہ کیا اور آزادی کی جو چنگاری موام کے دلوں میں جل رہی تھی ،اے جذبہ قربانی کی ہوادے کر شعلہ فشاں کیا۔ بلا شبہ ملک ولمت کے لیے ان کی بیضد مات تا بالی فراموش ہیں ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حضرات کے کارناموں کو صرف آرکا ئیوز کی زینت نہ بنایا جائے ، بلکہ عام لوگوں کو ان سے آگاہ کیا جائے ۔ فاص طور سے اب جب کہ آزادی کے ساٹھ سال پورے ہوجانے کے بعد آزادی کے فراموش شدہ جیالوں کے جب کہ آزادی کے ساٹھ سال پورے ہوجانے کے بعد آزادی کے فراموش شدہ جیالوں کے مراموں کو نئے سرے سے یاد کرنے کی کوششیں جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے کارناموں کو نئے سرے سے یاد کرنے کی کوششیں جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے مریان کے کارناموں کو نئے سرے سے یاد کرنے کی کوششیں جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے مریان کے کارناموں کو نئے سرے سے یاد کرنے کی کوششیں جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے مریان کے کارناموں کو نئے سرے سے یاد کرنے کی کوششیں جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے مریان کے کارناموں کو نئے سرے سے یاد کرنے کی کوششیں جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے مریان کے کارناموں کو نئے سرے سے یاد کرنے کی کوششیں جارتی ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے مریان کے کارناموں کو نئے سرے سے یاد کرنے کی کوششیں جارتی ہیں ۔

### حواثى ومآخذ

Calcutta Jounalism, Vol. II, No. 98, April 23-1

1822, Page-583 بحواله محملتيق صديق

2\_خطبات گارسین دتای ۲۱۸

Donogh, History of Law & Sedition, Page-184-83-3

Home Dept., June 29, 1857, Parliamentry -4

Paper, House of Commons 1857-58, Vol. 43, Paper253, page 41.

M. K. Chanda, History of English Press in Bengal, Page 358.-5

Hutchinson, Empire of the Nabobs, Page-135-6

Dr. S. P. Sen, The Indian Press, Page 39-7

J. Natrajan, Page 66-8

9-سلطان الاخبار، 2 ستمبر 1835 ء، شاره: 8

10 \_سلطان الاخبار، كم اكست 1833ء، شاره كم

11 \_سلطان الاخبار، كم الست 1833ء، شاره 1

12 \_سلطان الاخبار، 9 اگست 1833 ، شاره 2

13 \_الينيا

14\_محمنتيق صديقي متذكره من 247:

15 \_سلطان الاخبار، 2 ستمبر 1835ء

16 \_الضاً

17 \_امدادصا برى، تاريخ صحافت اردو، حصداول، ص:87

18 -سلطان الاخبار، 9اگست 1835ء

19 \_سلطان الاخبار، 25 اكتوبر 1833 و

20\_سلطان الاخبار، 30 أكست 1835ء

21\_سلطان الإخبار، 6 متمبر 1835ء

22\_ماه عالم افروز، كم مار ي 1836ء

Natrajan, History of Indian journalism, Page-68-23

24\_محمقيق صديقي متذكره من :405

25-الينا

Parliamentary Papers, Vol. 44, Pt.1, -26

Page-363 بحواله محملتيق صديقي ، متذكره ، ص: 404

Dr. S. P. Sen, The Indian Press, Page3 -27

Punjab Government Records, Vol, Pt. 2, page-20-28

بحواله محرمتين مديقي ،متذكره ،من: 398\_398

29-مراج الاخبار 11 متى 1857ء

### ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧

ہندوستان کی اولین جدوجہد آزادی (1857) میں ترسیل ذرائع وابلاغ نے نہایت اہم کارنامہ انجام دیاال ہے مفرمکن نہیں۔ال همن میں اگر ہندوستانیوں نے اپنے طریقے اپنائے تو انگریزوں نے اس وقت كےسب سے زيادہ طاقتورذ رائع ترميل وابلاغ ثيلي كراف كواسينے مفادكي غاطر استعال كيا، جس ے ڈلیوزی نے Engine of Power کام ے یادکیا ہے۔ یج تو یہ ہے کہ اگریز جب یہاں آئے تواس وقت بوری و نیامس صنعتی انقلاب کا دور دورہ تھا ہر طرف مختلف ایجادات سے فائدہ اٹھانے کی كوششيں كى جارى تھيں،انگريزوں نے بھى اس ميں اپنا حصدادا كيااور جول جول اس ملك ميں ان كاا قتد ار وسنع ہوتا چلا گیا توں توں ان کیلئے انظامی مسائل پیدا ہوتے ملے گئے یمی وجہ ہے کہ انھوں نے پورے لمك ميس رينون كاجال بجهايا، يوست آفس كانظام قائم كرنے كى كوشش كى تيلى كرام كافكم ونتى تياركيا تاك نقل وحمل میں آسانی ہو،اطلاعات جلداز جلدا کیے مقام ہے دوسرے مقام تک پہنچائی جانکیں ،یہ سارے کام مندوستانیول کی خیرخواجی میں کئے مئے ایسا برگز بھی نبیں کیول کہ اس وقت محک مندوستانی ایے پیغامات ہرکاروں اور پیغام رسانوں کے ذریعہ بی پہنچاتے تھے جس کیلئے بیافراد کھوڑوں، اونٹوں، بیل گاڑیوں، تا تکوں، کشتیوں، بہنگی ادریا لکی جیسی مروجہ سواریوں کا استعال کرتے تھے خواہ پیغامات کسی قدرا ہم كيول نه ہول۔عام ہندوستانی كے لئے يمكن نہ تھا كہ وہ ڈاك تاريا ٹيلی گرام كے نظام كا فائدہ اٹھا سكے۔ كيونكه اكر ٹيلى كرام كى سہولت كى على بات كى جائے تو بہت دنوں تك اس پر انگريزوں كا بى قبضه تھا ۔ ہندوستان شی سمبلی بارٹیل کراف 1839 شی ڈیلیونی اوٹنا کھے (ہندوستانی ٹیلی کراف کے بابا آرم)اور ان کے امریکی معاون ایف بی مورے کی ایمار کلکت سے ڈ ائمنڈ ہار بر کے درمیان بچھائی می کیکن اس کا آغاز انسٹ اغریا کی منظوری کے بعد 5 رنومبر 1850 ہے ہی ہوسکا۔ای شمن میں کام جاری رہااور 1854 میں ہندوستان کا پہلا نیل مراف ایک وجود میں آیا اس طرح یہ مہولت ہندوستانیوں کو بہت بعد میں یعنی (1855) میں نصیب ہوئی، وہ بھی بہت مبتلی مینی عوام کو 16 رالفاظ کو 400 رئیل تک روانہ کرنے کے لئے ایک رویئے کی خطیرر تم اداکرنی پڑتی تھی۔

یج تو ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں اس وقت تک رائج ذرائع ترسیل وابلاغ کو بہتر ہتانے کی جوبھی کوشش کی اس کا خواطر خواہ فا کہ ہ انھوں نے خود ہی اٹھایا۔ 1857 میں جب اولیسن جدوجہد آزادی شروع ہوئی اس وقت تک انگریزوں کے ذریعہ یہاں تقریبال 4250 میل کمی تارلائن بچھا دی گئی اور پیغا مات حاصل کرنے کیلئے چھالس Recieving Offices بنائے جا چکے تھے۔ اس سب متحی اور پیغا مات حاصل کرنے کیلئے چھالس Recieving Offices بنائے جا چکے تھے۔ اس سب کے پیچھے ان کامقصد میں تھا کہ تمام اہم مقامات خصوصا فوجی اہمیت کے مقامات کو رابط میں رکھا جا سکے ،انگریزوں کا بیابیا کارنامہ تھا جس کے ذریعہ انگریز مجاہدین کے خلاف اپنی فوجی ہم بخو بی چھانے میں کامیاب دے۔ جب مجاہدین آزادی کو اس آگریز مجاہدین کے خلاف اپنی فوجی ہم بخو بی چھا نے میں کامیاب دے۔ جب مجاہدین آزادی کو اس آگریزوں کو بہتے نئیں بلکدا سے نمیت و نابود کردیں جے سامرا بی طور پر کوشش کی کہ دہ اس نظام ترسیل وا بلاغ کوزک پہنچا نمیں بلکدا سے نمیت و نابود کردیں جے سامرا بی اپنی مقصد برآوری کے لئے استعمال کر رہے تھے۔ اپنی اس کوشش کے تحت انھوں نے 918 رمیل کمی تارلائن کو فقصان بھی پہنچایا تھا جس سے انگریزوں کو تقریبا کارلاکھ کا خسارہ اٹھانا پڑا تھا۔ اس قسم کی پہلی تارلائن کو فقصان بھی پہنچایا تھا جس سے انگریزوں کو تقریبا کورک تارگر جا ڈالا گیا۔

اس بغاوت میں انگریزوں نے ابتداء ہے ہی ڈاک تارنظام کا فائدہ اٹھایا لیکن جوں ہی مجاہدین کو معلوم ہوا کہ اس محکھے کے ذریعے خبروں کی تربیل کا عمل انجام دے کران کی بیخ کئے گئے کہ بیدنظام مفلوج ہوجائے ان کے مقاصد پرآنجی آرجی ہے، انھوں نے ڈاک تار کے نظام پرمتواتر حملے کئے تاکہ بیدنظام مفلوج ہوجائے اور کامیابی ان کے قدم چوے - 1857 کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف مبئی سرکل میں دس ڈاک بنگلہ اور سات ڈاک گھر جلادئے گئے تھے۔ نیز دس ڈاک گھروں کو جر آبند کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ ڈاک کے دیکارڈ مات ڈاک گھر جلادئے گئے ۔ ڈاک کے ملاز مین اور افسران کا قبل ہوااان میں شملہ کے بوسٹ ماسر الیف اور کئی وی بھی جارد سے گئے ۔ ڈاک کے ملاز مین اور افسران کا قبل ہوااان میں شملہ کے بوسٹ ماسر الیف فرائش کا دئی میں مجاہدین نے صفایا کردیا۔

1857 اور 1858 کے دوران جب ہر چہار جانب تحریک آزادی کا شور وغوغا تھا تکلہ ڈاک نے تقریباً کی افراد کا شور وغوغا تھا تکلہ ڈاک نے تقریباً کی افراد کا کا شور وغوغا تھا تکلہ ڈاک نے تقریباً کی اور کا کا کا دوران جب ہر چہار جانب تحریباً کی افراد تک نہیں ہو نیجا کے بلکہ آتھیں "ڈیڈ لیٹر آفس" بہو نیجادیا گیا۔ بیخطوط کس تقینا اس دور کی تجی تصور کھی گئی تدراہمیت کے حال تھا اس کا اندازہ لگانا نام کمن نہیں ہے کیونکہ ان خطوط میں بقینا اس دور کی تجی تصور کھی کی گئی

ہوگی بوام الناس نے اپنے خطوط میں رشتہ داروں ، عزیزوں کواس وقت کے ساتی کرب سے آشنا کرایا ہوگا۔ اگر وہ خطوط آج موجود ہوتے ،ان کے ذریعہ بھی ہم اس دور کی ایک تجی تاریخ مرتب کر سکتے تھے لیکن افسوں کہ انكريزول في انتهائي برديانتي كاثوت ويااور خطوط Dead Letter Office بين كرامانت ش خيان كي ورندان خطوط سے بیضرورمتر شح ہوجاتا کہ اس جنگ کے دوران انگریزوں نے کس قدر بے رحمی کا جوت دیا تھا اورانحوں نے ہندوستانیوں کی مزاحمت کو کل دینے کے لئے کون کون سے حربے اپنائے تھے۔ نیز یہ جمی کہ ملک كركس علاقے كى جيالے تے اپى جان كى برواكيے بغيرا كريزوں سے لو باليا تھا اور دہ كس قدر كامياب ہوئے تھے۔انگریزوں نے ان لاکھول خطوط کواس منطق کی بناء پر متعلقہ افراد تک نبیس پہنچایا کہ بیافراد جوان خطوط کے Addressee جیں یا تو شہید ہو گئے ہیں یانقل مکانی کر سے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ یقینا ان کا سے جواز قائل قبول نہیں ہے اور بفرض محال اگر ایسا ہے بھی تو اس سے انگریزوں کی سامراجی ذہنیت اور ان کے ذر بعدردار کمی جانے والی بر بریت کا اندازه ہوتا ہے۔ خطوط اصل پنة پرنیس پیونجانے کی اصل وجدوہ نیس ہے جے انگریزوں نے اپنادامن بچانے کے لئے بتائی ہے بلکہ اس کی اصل وجہ ہے ہے کہ جن ذرائع کے ذریعہ خطوط عوام تک پہونچائے جاتے تھے آئیں اگریزوں نے اپنی جان بچانے کے لئے استعال کیا ایک رپورٹ کے مطابق ڈاک محکمہ کی بیل گاڑیوں اور دوسرے ذرائع کے سہارے تقریبا 180000 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا تھا خصوصا رانی منج سے الد آباد تک ایسٹ اٹریا سمینی کے ڈھائی لاکھ فوجیوں کے نقل وحمل میں اس محکمہ کی سوار ہوں نے بہت مدد کی تھی ، بعنی ڈاک محکمہ کی گاڑیاں جب آنگریز افسروں کی جان بچانے میں آئی ہوئی تھیں تو خطوط كوا في متعين مقام تكسيهو نيان كى زحت كون كرتا اوركيول كرتا جب كه الحيس معلوم تما كداس كذر ايد ساج میں موجود کرب میں اضافہ کے توی امکانات ہیں۔اس کی ایک مثال 17 رفر دری 1856 میں انھوں نے و کھے بی لی تھی جب اور ھے عاصباندالحاق سے ناراض 19 ویں اور 34 ویں گٹن نے اسے ناانسافی قرار دیے ہوئے خطوکتابت کے ذریعہ ہی تختہ ملنے کی کوشش کی تھی موکہ بجابدین نے دی خطوط کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا تھالیکن اس ہے انگریز چوکناضرور ہوگئے تھے،اس سلسلے کی ایک کامیاب کارروائی جنوری 1857 میں ازروقت و کھنے کولتی ہے جبرانی سنج لہ آباد میں ایک بور پین کا مکان جلاد یا گیا ساتھ ہی ایک تار کھر بھی ، یا یک علامتی كاروائى تقى كى بجى كابدين آزادى اورعوام ال قتم كل كے لئے تيار بوجا كي اس كے لئے ايك پلتن سے ووسر \_ پلٹن ك 1م خطوط بھى رواند كئے مئے تھے خصوصاً كمل كے بحول نے ايك علامت كى شكل اضياركر لى سی کمل کا بھول ایک پلٹن ہے دوسری پلٹن میں تھمایا جا تا اس کا طریقہ بیتھا کہ جب کمل کا بھول ایک پلٹن میں

پہنچا تو اے تمام سیابی کے بعد دیگرے اپنے ہاتھوں میں لیکر جہاد میں شامل ہونے کا عبد کرتے ۔اس طرح پنٹن کے تری سیابی کے ہاتھوں کمل کا بچول دوسری پلٹن تک پہنچایا جاتا تا کہ ان کی رضامندی بھی حاصل کرلی جائے اور عبد و بیان بھی لیاجائے کہ وہ سب جدوجہدا زادی کے لئے تیار ہیں تاریخ کا مطالعہ کرنے معلوم ہوتا ہے کہاس طرح کے لاتعداد کمل کے بچول خاموش ترسیل وا بلاغ کا ذریعہ ہے۔

اس شمن میں جھوٹی جیوٹی جیاتیاں پینامات کے ارسال کی علامت کے طور پر استعال ہوئیں جے ائریز آخرآخر تک مجھنیں بائے اور نہ ی انھیں سراغ بانے میں کوئی کامیابی ملی-اس طرح کے بیغام بہنیانے میں گاؤں کے چوکیدارول نے اہم کام انجام دیا۔ چوکیدارات ایک دوسرے Pass on کر وية تع جب جياتي دوسر عاول بنجي تو چوكيداراس كاليك فكزا خود كها كربقيه كاؤل والول كوبطور تمرك تقتیم کردیتا پھر دوسرے گاؤں ہے جیاتیاں بنا کراہے پاس کے گاؤں روانہ کی جاتی بس کا مقصدیہ اعلان كرنا موتا كه بم مجى كا وَل والے اس قو مى جدوجبد آزادى كيلئے تيار بيں اوراب ان كى بارى ہے اس طرح بہذر بعیتر سیل آزادی کے مشن کوآ کے بڑھانے میں کاراماتا بت ہوا۔ان کے علاوہ دیگر چیزوں مثلاً لوک گیت ،صوفیانه پیغامات وغیره نے بھی مجاہرین کیلئے پیغام رسائی کامل انجام دیا تھا،اس کی اُیک وجیتو یے بھی تھی کہان بچاہدین آزادی کے پاس ڈاک تار کا کوئی نظام نہیں تقااور دوسرے بید کہاس ہے ان کاراز فاش ہونے کا بھی خدشہ تھا،علامتی پیغام رسانی کا پیل ان متحدہ کوششوں کا حصیتھیں جس کے تحت 1 3 م مئی کو ملک میں جنگ آزادی چھیڑی جانی تھی جس کامنصوبہ عظیم اللہ خان نے بنایا تھالیکن منگل یا تٹرے کے جوش وجذبہے جنگ آزادی کا پیلک مقررہ وقت ہے پہلے بج اٹھاور ندا کرمنصوبہ بندطریقہ بر کا م کیا جاتا تواس جدوجهد آزادی کوسینکژوں سامراجی طاقتیں بھی ل کرنا کام نبیں بنا عتی تھیں۔ بہر حال یے ذکر تو ضمنا آ کمیالیکن کی توبیہ کر بغاوت کی خبریں ارسال کرنے کیلئے اگر آنگریزوں نے اپنے طریقہ بائے کارکواستعمال کیا جوان کے بس میں تھا تو ہندوستانی مجاہدین آزادی نے قدیم ذرائع ابلاغ کواپنا ہتھیار بنایااس ممل میں ہر کاروں اور خرنویسوں کا ہم رول رہا جونہایت خاموثی ہے انگریز وں کے نقل وحر کت کی خبرمجام بن تک پہونیاتے تھے میں وجہ ہے کہ انگریزوں نے بغاوت فروہونے کے بعد ہر کاروں تک کو مچانسی دی انھیں تختہ دار پدائکا یا اس تم کی انتامی کارروائی کے شکار ہونے والوں میں اشوری پرساومہا جن كا نام نام نائ مرنبرست ہے انھول نے نہایت خوبی سے متبادل ڈاک نظام چلانے كا اہم كارنامہ انجام ديا تھا۔ بیطقیم مجابد آزادی بنارس کے رہنے والے تھے ۔انہوں نے اس کام کے لئے بھوائی معیکھ،

مہندی، نارائن کری ، مخددم، شینل، برهن، ایودهیا اور برهنی کوبطور ہرکارہ استعال کیاتھا جنہیں 14 ستبرکو جلال پور (جون پور) کے تھانہ دار گزگاشرن نے گرفآر کرلیا۔ انہیں H.G. Aistel کی عدالت نے 16 کوبھانی کی سزاسائی۔ انھیں انگریزوں نے ان بھی افراد کو بجابدین سے وفاداری کے جرم میں موت کے گھاٹ اتاردیا۔ انگریزوں نے اپٹی منتقمانہ فرہنیت کے تحت ہرکارد ل جرنوییوں کے ساتھ میں موت کے گھاٹ اتاردیا۔ انگریزوں نے اپٹی منتقمانہ فرہنیت کے تحت ہرکارد ل جرنوییوں کے ساتھ ساتھ کو بول، شاعرد ل ادر مغنول کو بھی اپنانشانہ بنایا جنھوں نے اشعارا در لوک گیت کے ذریع جبروں اور ساتھ کو بول، شاعرد ل ادر مغنول کو بھی اپنانشانہ بنایا جنھوں نے اشعارا در لوک گیت کے ذریع جبروں اور پیغامات کے تربیل کا ممل انجام دیا اور اس کی یا داش میں انھیں دارور س سے نبرد آز مائی کرنی بڑی۔

1857 کی اولین تحریک آزادی (غدر) کے متعلق پہلا ٹیل گرام 10 مرک کی شب میں میر ٹھ ہے دلی کے چیف کمشنر پر بیکڈ پر سائنس فریز ر (Brigadier Simon Frazer) کو روانہ کیا گیا تھا جس میں مجاہدین کی چیش کمشنر پر بیکڈ پر سائنس فریز ر (ایمان اعلی اعلی جب چوکیدار نے آئیس بے ٹیل گرام دیے کی کوشش کی تواے آئیوں نے قابل اعتباء نہ گروانا اور وہ اے پڑھے بغیر کھانا کھا کرا پئی کری پر سو گئے۔ ان کے ملازم خاص نے تاری اہمیت کی چیش نظر جب آئیس جگا کر سے پیغام وینا چاہاتو وہ اس پر برہم ہو گئے اور ٹیلی گرام اپنی خاص نے تاری اہمیت کی چیش نظر جب آئیس جگا کر سے پیغام وینا چاہاتو وہ اس پر برہم ہو گئے اور ٹیلی گرام اپنی جب بین ڈال لیا۔ بہر حال بے خواب ففلت ٹابت ہوااور 11 امرک کی صبح جب وہ خواب ففلت جب بیدار ہوئے تب بیک مجاہدین آزادی وہ بی پہو نے چکے تھے سائمن فریز ر نے اپنی سکت بجر کوشش کی کہ مجاہدین کو دبلی میں واقل ہونے سے روکا جائے آگریز ول نے ہنڈین ندی پار کرتے وقت پوری کوشش کی کہ مجاہدین پر قابو پایا جاسکے لیکن تا کا می ان کامقدر بنی ۔ ملا حظ فرما کی فریز ر کے ذر بیور وانہ کئے گئے تاری فقل جس سے کئی حقیقتیں واضح ہوجا کیں تا کا می ان کامقدر بنی ۔ ملا حظ فرما کی فریز ر کے ذر بیور وانہ کئے گئے تاری فقل جس سے کئی حقیقتیں واضح ہوجا کیں گی۔

ایک ٹیل گرام کے مطابق ان کے مقابلے کے وی فوتی پیٹن رواندی گئی لیکن آنہوں نے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دینا بہتر سمجھا اور ان کے ساتھ اس جدوجہد پیل شریک ہوگئے اور ان القلامی کو بہتر سی کی کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دینا بہتر سمجھا اور ان کے ساتھ اس جدوجہد کی کمان ان کو سونپ دی۔ جن کی قیادت میں دلی تقریباً درخ اور شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ اور رہنما بنانے کا اعلان کردیا۔ نیز جدوجہد کی کمان ان کو سونپ دی۔ جن کی قیادت میں دلی تقریباً ساڑھ جو بازہ و چو بند ہوگئے دلی تقریباً ساڑھ جو پار ماہ تک آزادی کا جشن مناتی رہی۔ پہلی باردشو کا کھاجائے کے بعد انگریز چاتی دچو بند ہوگئے اور اس آلہ ترسیل کا سہار الیکر آگے کی خبر بردی مستعمری اور چالا کی سے ایک مقام سے دوسر سے مقام تک اہم افراد تک روانہ کرتے دہ جس کی سب سے اچھی مثال 11 مرک 1857 کو دلی سے انبالہ سے روانہ کیا گیا وہ تارہ ہوئیوں تو مصل کا بی جو نیوال تو مصل کا بی جو نیوال تو مصل کا بی جو نیوال تو تو کا کو کی جو تھیں۔ دیکھیں اس تاری اصل کا بی جو نیوال تو تو کا کو کی تو کا مصابل کا گئی ہے۔

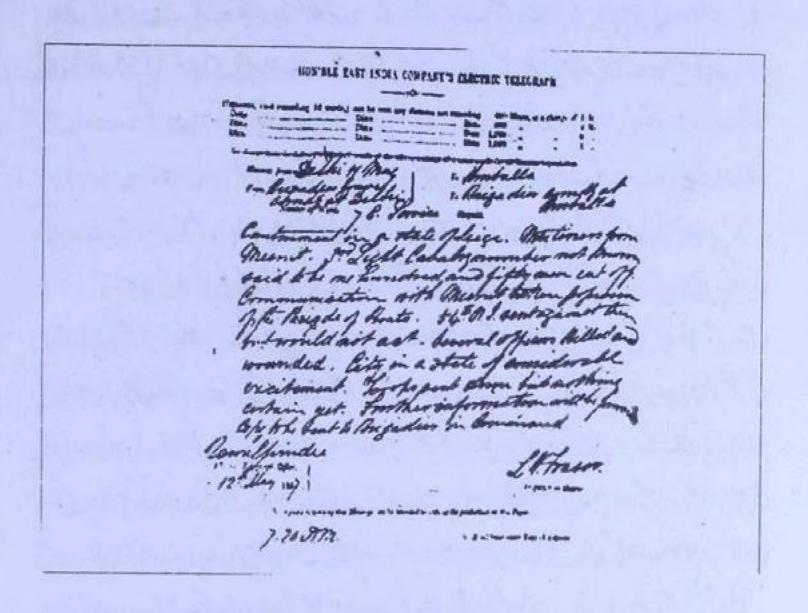

Message, from Delhi 11th May From Brigadier Frazer Comdg at Delhi Comdg at Amballa Number of words 78 Services

To: Amballa To: Brigadier

Cantonment in a state of siege. Mutineers from Meerut. 3rd Light Cavalry number not known said to be one hundred and fifty men cut off. Communication with Meerut taken possession of Bridge of Boats. 54 th N.I sent against them but would not act. Several officers killed and wounded. City in a state of considerable excitement. Troops sent down but nothing certain yet. Further information will be forwarded. Copy to be sent to Brigadier in command Rqwelpindie.

L.N. Frazer Inspector in charge

Electric Telegraph Officer 12th May, 1857 Dispatch 7.20 a.m.



Recd. For trans-Date 11th

May, 1857 From Amballa

To All Stations

The following just recd. from Delhi. We must leave office all the Bungalows are being burnt down by the sepoys of Meerut. They came in this morning. We are off don't roll down today. Mr. C.Todd is dead we think. He went out this morning and has not returned yet. We heard that nine Europeans were killed. Good Bye

L.N.Fraser

Rawelpindee

یہ چندالفاظ انگریزوں کو فہر دار کرنے کیلئے کافی ٹابت ہوئے۔اس ٹیلی گرام میں ٹاڈ اور دیگرنو

یورو پین افراد کے مارے جانے کی اطلاع تو تھی ہی دیگر اطلاعات بھی دی گئی تھیں جس ہے انگریز چوکنا

ہوجا کیں۔اس ٹیلی گرام کی ایک کا پی راولپنڈی میں برگیڈ بیٹر ان کمانڈ کو بھی بھیجی گئی تھی۔اس جنگ آزادی میں

انگریزوں نے ہروقت یہ کوشش کی کہ اس آلک ٹر بیل کے ذریعے ہم انم فہر اور معلومات گور فرجز ل تک جلداز جلد

ہنچائی جائے تا کہ وہ اس پر مستعدی ہے کام کر سیس ۔ دی لندن ٹاکس کے نامہ نگار رسل نے بھی جو اس وقت

یہال رپوڈ ٹک کرنے آیا تھا الن ڈرائع تر بیل کی ایمیت کوشلیم کیا ہے وہ نکھتا ہے کہ ٹیلی گراف انگریزوں کی فوج

کیلئے نہایت کامیاب ہتھیار تھا۔ اس کی مدد ہے فوجیوں کی تعیناتی ، فتح وظفر کی فہر روانہ کرنے اور فوجیوں کا

حوصلہ بڑھانے کا کام تولیائی گیا مختف مقامات پران کی موجود ٹی کا پنتہ لگانے کا کام بھی لیا گیا، اس کی مدوست مجاہدین سے در پیش خطرات کی نشاندہ کا کام بھی لیا گیا۔ اس طرح پنجاب کے سرجان لارنس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں ٹیلی گراف نے بچالیا۔ دراصل بیربیان مانگھری کا ہے جنھوں نے دعویٰ کیا تھا کہ الکٹرک ٹیلی گراف نے ہندوستان کو بچالیاان کا بیربیان صدفیصد درست ہے کیوں کہ اگر انگریزاس فر بعیر سل کو استعمال نہ کرتے تو جاہدین کے جذبہ حریت کے سامنے دہ تھر نہیں یا تے اور انھیں اس ملک سے اپنی جان بچا کر بھا گنا پڑتا۔

اس میں شک نہیں کہان ذرائع ترسیل وابلاغ کے سہارے انگریزوں نے جدو جہد آزادی کے شعلے کو بجھاتے میں بڑی صد تک مدد لی اور بیری بھی ہے کہ جن جن مقامات برجدوجہد آزادی کا شعلہ جلد بجھاوہاں وہال مُنْ كَراف اورديكر ذرائع ترسيل والماغ في تمايال رول اداكيا-سياى آله ترسيل والماغ كاكمال تفاكدوليم براغرش نے میر تھ میں بناوت کی خبر جلد از جلد اگریزوں تک پہونے ائی اور آھیں خبر دار کیا کہ وہ اینے جان و مال کی حفاظت كري ال ساك بيان اورمنسوب ب كمال في ثلي كراف كتاركود كي كركباتفا كديده ى تارب س في مارا گا گھونے دیا س آول کومد فیصد درست نہیں کہا جاسکتا کیوں کہائ آلہ ترسل نے انگریزوں کی خوب مدیھی کی تھی۔ ہاں یہ بات جاہدین برصادق نظر آتی ہے کہ ای آلہ ترسیل کے ذریعہ ان کے مشن برکاری ضرب لگائی گئی اور بجاہدین كے ساتھ ساتھ جدوجبد آزادى كا كلا كھونٹ ديا كيا جبجي تو مجابدين نے اے" تاركي مار" تي تعبير كيا اورائ كرند بہنچانے کی اپنی سی می اس آلہ ترسل کے ذریعہ مدد بہم بہنچانے کی ایک مثال اس وقت بھی و مکھنے کو بھی لمتی ہے ك جب كنور على في في قدى روك كيلي كورز جنزل في بهت جلد حكمت عملى بنالى ، موايون كد 13 رفر ورى 1857 کواے خبر ملی کہ کنور سکھا جورھیا میں ہیں اور ان کے یاس آٹھ سوسیا ہی ہیں تو ان کے مقابلے کیلئے کورز جزل نے الی عکمت عملی تیار کی کمانص میدان چھوڑ تا پڑا ای طر 27 رئی 1857 کو بناری کے کمشنر نے کورز جزل کونبردی ك يحد حسن نے مان علمه برحمله كرديا ہے توائلى مددكيليے فوراضرورى تياركى كئى مختصريد كما تكريز جديداك ترسيل وابلاغ كا سہارالیکرائی حکمت عملی بناتے رہاور پیش رفت کرتے رہے جب کہ ہندوستانی مجاہدین نے اپنے جوش ،جذبے اور ولو لے کی بدولت آ سے بڑھنے کی کوشش کی کوکساس کام میں ہر کاروں اور مخبروں نے انکاساتھ ضرور دیالیکن برق رفتار میلی گرام کے آھے جاہدین آزادی کا کچھ بس نہ چل سکااور تا کامی ان کامقدر بنتی چلی گئی لیکن اس جنگ آزادی ميل مارے جانے والے سور ماسپوتوں نے جمعیل سے پیغام دے دیا کہ عزم مظمم ہوتو بڑے بروں کونا کول چنے چبوایا جاسكتا ہے۔اورائ عزم كے ساتھ مندوستان كى جدوجبد آزادى 1947 تك جارى رى اور 15 ماكست 1947 كو بهم آزاد فضام سائس نينے كالى بن كے

# 1857: Nekat Aur Jehat

## Hasan Mosanna



المان کا الله المان کی بھا ہر ناکام بعدات ہی کا میاب بعدات سے کم فیل تھی جب الوفنی آقری اتھا د ایک قومیت کا تصور اور وطن پر جان ٹار کردینے کا بوش ای بعدات نے پیدا کیا ای لئے است ہم بھک آزادی کی ابتدار قرار دینے ہیں ۔ جس طرح اس بھک میں لوگوں نے جائیں دیں ، حکورال طبقے کے ماتور جس طرح ایک عام آدی اس بھک میں شریک ہوا ، جس طرح اردوز بان کے اوبا ، شعراہ اور سحافیوں نے اپنی جائیں قربان کر کے آزادی کے خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کی اس کی کوئی دوسری مثال کیو اُنظر نہیں آئی۔

داکر حسن تی نے اس موقع پر جیک سارے ملک میں عدم اسکارنا موں کو یادکیا جارہا ہے۔ اس کیلی جیک آزادی سے متعلق مضامین کا جمور مرتب کر سائل بینا کا مہانجام دیا ہے۔ واکر حسن تی کی

اں سے پہلے کی کنٹیں شائع ہو پکلی ہیں جن میں جنتی حسین اور آن ہواج نکاری مدیثہ بالشریات آغاز وارتفاعہ بلکر آن فضاما کی اہم کنا ہیں۔ تصامیہ ہے کہا گئی۔ ''تا ہے کئی کا محال کے بارے میں ایک جاریخی دستاویز خابت ہوگی

۱۸۵۵ کی واردات مینی فدر، بخاوت، شورش ، سرخی ، افتلاب ، بنگ آزادی و فیرو و مختف تا مول سے یا دکیا آلیا ، اصلاً استیمالی جبر سے چھکارا پانے کی ایک ایک سی سے عبارت تھی ، جس کے ترکات کا سلسلہ ماشی میں بہت دور تک چلا آلیا تھا۔ اگرین سامران کی تمام پالیسیال ، بندوستانی قوم کے مفاوات کے خلاف تھیں ۔ نوآ باد کا رول کے زدیک ، بندوستانی و فادار کے کی طرح مطبع و قرما نبرداد جی لیکن ان میں وحشت اور پاگل بان کا بھی ایک وہشت تاک مفسر ہے ، جس کی پرداخت میں ندیب کا سب سے برا صد ہے ۔ اس تھور کے ہی پیشت نوآ باد کا رول کی بیرسیت کام کردی تھی کہ بسیائی ندیب فی دنیا کا سب سے مہذب اور حقیق ندیب ہے ۔ ندیب الل مشرق کا سب سے حساس ترین شعبہ کیا ہت ہو آبا دکار ول نے ای شیرگر بنا تول کی بہترین مثال میں بیکور تھا ور ندائی او دے کو شیر بہترین مثال میں بیکور تھا ور ندائی او دے کو بہت بہترین مثال میں بیکور تھا ور ندائی او دے کو بہت بہترین مثال میں بیکور تھا ور ندائی او دے کو بہت بہترین مثال میں بیکور تھا ور ندائی او دے کو بہت بہترین مثال میں بیکور تھا ور ندائی او دے کو بہت بہترین مثال میں بیکور تھا ور ندائی او است کیست بہلے بھوٹ برن باتھا۔

یں حسن شی کومبارک باوریتا ہوں کدوہ ایک اہم موضوع کی المرف متوجہ ہوئے۔ادب بی بھیتا ہمارا بنیادی موضوع وسئلہ بے لیکن ہمیں ان تناظرات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو ادبی متن کا لاشعور ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ حسن شی کو اس تکتے کا بخوبی احساس ہے۔ پروفیسر جیش اللہ

#### Kitabi Duniya

1955, Turkman Gate, Delhi - 6 (INDIA) E-mail kitabiduniya@rediffmail.com Mob:9313972589, Ph: 011-23288452